

۲

O

نام كتاب : كتاب النوازل (جلدسادس)

نتخب قراوى : مولانامفتى سيدمح سلمان صاحب منصور بورى

🔾 ترتيب وتحقيق : مفتى محما برائيم قاسمى غازى آبادى

🔾 كېيوپر كتابت : محمد اسجد قاسمي مظفر نگرى

ناش : المركز العلمي للنشر والتحقيق، لال باغ مرادآبالا

09412635154 - 09058602750

ن تقسیم کار : فرید بک ڈیو(پرائیویٹ) کمٹیڈ دریا گئے دہلی

011-23289786 - 23289159

🔾 اشاعت اول : 🗀 ۱۳۳۵ همطابق ۲۰۱۴ء

ن ۱۲۲۷ : مفحات : ۲۲۲۷

ن قیت : ۴۰۰ ررویئے 🔾

ملنے کے پتے:

🔾 مركزنشر وتحقيق لال باغ مرادآ باد

🔾 کتبخانهٔ تحوی محلّه مفتی سهارن پور

کتب خانه نعیمیه د یو بند

المالحالي

## مسائل کی یو چیرتاچیر

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: فَسُئَلُو آ أَهُلَ اللَّرِ كُرِ إِنْ كُنتُمُ لَا تَعُلَمُونَ ۞ [الأنبيآء: ٧] ترجمه: پن پوچلوجا نكارلوگول سے الرّتم نہ جانے ہو۔

O

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّوَالُ.

(سنن أبي داؤد ۹۹۱ وقع: ۳۳۳، سنن ابن ماجة ۴۳۸۱ قم: ۷۷۲) تو جمه: عاجز (ناواقف) شخص کے لئے اطمینان قلب کا فرریعہ (معتبر اور جا نکارلوگوں سے مسئلہ کے ہارے میں) سوال کر لینا ہے۔



# اجمالی فهرست کتاب الجنائز

| ۵۲-۳+                                  | □ احکام میت                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 40-0r                                  | 🗖 میت گی رونمائی                                                |
| A9-YY                                  | 🗖 عنسل میت ہے تعلق مسائل                                        |
| 1+1-9+                                 | 🗖 کفن کے مسائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| 179-1+1                                | □ نماز جنازه                                                    |
|                                        | 🗖 مسجد میں نما زجنازہ                                           |
| rrr-112                                | 🗖 تدفین کے مسائل                                                |
| rar-rmm                                | 🗖 قبر برکتبه لگانا اور پخته قبرین بنانا                         |
| r 4r-10r                               | ۔ حادثاتی اموات اور شہید کے احکام                               |
| 121-141                                | ا حادثاتی اموات اور شهریک احکام                                 |
|                                        |                                                                 |
|                                        | تهاب الحسو ا                                                    |
| mrr-r2r                                | كت <b>اب الصوم</b><br>٥ رؤيت بلال مي متعلق مسائل                |
| mrr-r2p                                | 🗖 رؤیت ہلال ہے متعلق مسائل                                      |
| rdy-rtr                                | ا رؤیت ہلال ہے متعلق مسائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| "07-"1"<br>"21"-"02<br>"27-"20         | □ رؤیت ہلال ہے متعلق مسائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| "07-"1"<br>"21"-"02<br>"27-"20         | □ رؤیت ہلال ہے متعلق مسائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| "07-"1"<br>"21"-"02<br>"27-"20         | □ رؤیت ہلال ہے متعلق مسائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ************************************** | □ رؤیت بلال ہے متعلق مسائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ************************************** | □ رؤیت بلال ہے متعلق مسائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| TBY-FTF                                | □ رؤیت ہلال ہے متعلق مسائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

# تفصیلی فہرست کتاب الجنائز

| 19   | أحكام ميت                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| ۳.   | 🔾 محض د ماغی موت معتبز نبین !                                        |
| ۳۳.  | 🔾 مالبعدالموت کے احکام کا نفاذ کب ہوتا ہے؟                           |
| ۳۴.  | 🔾 اگرتصور والے کمرے میں موت آگئاتو کون نے فرشتے روح نکالخے آئیں گے؟  |
| ۳۵.  | 🔾 جس كا دماغ ندم اموا ورقلب كى حركت اورسانس كى آمد ورفت بندمو جائ؟   |
| ٣٧.  | 🔾 روح نگلنے کے بعدمیت کو کس طرح لٹانا چاہئے؟                         |
| ۳٩.  | 🔾 روح نکلنے کے بعدمیت کولٹانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟                   |
| ۲۲.  | 🔾 روح نکلنے کے بعدمیت کے سرکے پنچے تکیداگانا؟                        |
| ۲۲.  | 🔾 مرتے وقت دورھ بخشوانا؟                                             |
| ۳۳.  | 🔾 بیٹے سے نارانسکی کی حالت میں باپ کا انتقال ہوجائے تو بیٹا کیا کرے؟ |
| የዮ - | 🔾 ز ہر کھا کرمرنے والا ایمان پرمرتا ہے یانہیں؟                       |
| ۲۵.  | 🔾 خورکثی کرنے والے کے حق میں والدین کا دعاء مغفرت کرنا؟              |
| ۴۲.  | 🔾 خورکثی کرنے والے کے لئے ایصالِ ثواب کرنا؟                          |
| ۲۷.  | 🔾 کیاخودکثی کرنے والے کی بخشش نہوگی؟                                 |

| ٧ =       |                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~∠        | 🔾 مقطوع اللحيه اورنامينا قيامت مين قبرية كس حال مين أشميل گے؟                                  |
| ۹م        | 🔾 رمضان میں مرنے والے کا فر کاٹھ کانہ کیاہے؟                                                   |
|           | <ul> <li>اگرولادت ہوتے ہی زچہ کی روح فکل جائے تو کیارٹم کی صفائی کرانا ضروری ہے؟ ۔۔</li> </ul> |
| ۵۱        | 🔾 پیدا ہوتے ہی مرجانے والے بچہ پرنما زونسل کا حکم؟                                             |
| ٥٣        | <ul> <li>پیداہوتے ہی مرجانے والے بچہ پرنماز وشس کا تھم؟</li> <li>میت کی رونمائی</li> </ul>     |
| ۵۳        | <ul> <li>میت کاچره د کیفے کے لئے ایک جانب سے داخل ہوکر دوسری جانب سے لکانا؟</li> </ul>         |
| ۵۴        | 🔾 شوہر کے لئے متوفی بیوی کا چہرہ دیکھناا ورغسل دینا؟                                           |
| ۵۵        | 🔾 شوېرمتونيه بيوی کے ساتھ کيسامعامله کرے؟                                                      |
| ۵۲        | 🔾 غیرمحرم عورت کا مرد کی میت کود کیفنا؟                                                        |
| ۵۷        | 🔾 کیاغیرسلم عورت مسلمان مینه عورت کاچېره د کیوسکتی ہے؟                                         |
| ۵۸        | 🔾 کیابالغ لڑکے کی میت کوا جنبی دکھ سکتی ہے؟                                                    |
| ۵٩        | 🔾 آخری دیدارکیلئےنماز جناز ہ کے بعدمیت کامند دیکھنا؟                                           |
|           | 🔾 نماز جنازه کے بعد میت کی اجتماعی رونمائی کا اہتمام کرنا؟                                     |
| ۲۱        | 🔾 میت کوقبر میں اُ تارنے کے بعد قریبی رشته دار کا کفن کھول کر د کیھنا؟                         |
| 4r        | 🔾 نماز جنازہ کے بعد لائن ہے میت کا چېرہ دکھانا؟                                                |
| ۲۲        | 🔾 نماز جنازه کے بعد دور سے آنے والے رشتہ دار کومیت کا چیرہ دکھانا؟                             |
|           | <ul> <li>قبرستان میں میت کی زیارت کرانا؟</li></ul>                                             |
| YY        | غسل میت ہے متعلق مسائل                                                                         |
| <b>YY</b> | 🔾 کیاحضور ﷺ نے کسی صحابی کونسل دیاہے؟                                                          |
|           | ٥ ميت كونسل كب ديا جائع؟                                                                       |
| ۲۷        | ت                                                                                              |

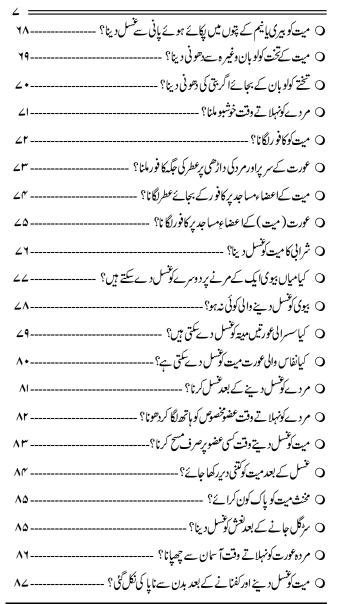

| ۸۸ !                             | 🔾 سردیوں میں میت کے اوپر لحاف ڈالنا                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| مسائل عمسائل                     | کفن-                                                                 |
| فن دينا؟٩٠                       | ۔<br>ن زمزم سے بھگوئے ہوئے کپڑے سے                                   |
|                                  | ن ٹیری کاٹ کے کیڑے میں گفن دینا؟<br>• میری کاٹ کے کیڑے میں گفن دینا؟ |
| 9r?:ii;                          | <ul> <li>عورت كوكفن مين سلاموا كرتايا تجامه يه</li> </ul>            |
| 91"                              | ، پ ، ب کفن پررنگ دارخوشبولگانا؟ -                                   |
| يلم لکھی ہوئی چا در ڈالنا؟       |                                                                      |
| 97                               | »<br>کفن کی جا در پرآیة الکرسی لکھنا؟                                |
| كالى چادرة النا؟                 |                                                                      |
| پ<br>ھ کرمیت کے ساتھ دفن کرنا؟۹۸ |                                                                      |
| امِ ئے؟                          | •                                                                    |
| زیورأ تارنامشکل ہوتو کیا کریں؟•۱ |                                                                      |
| والده سے لینا؟                   | 🔾 والدكى تجهيز و كفين ميں خرچ كيا ہوا بييه                           |
| ا+۱ا                             | <ul> <li>یوی کے فن دفن کا نظام س کے ذمہ</li> </ul>                   |
| جنازه سر                         | ,                                                                    |
| •                                | 🔾 نماز جنازه کو''نماز'' کہنے کی وجہ ۔۔۔۔                             |
|                                  | ، ۔                                                                  |
| ·                                | ۰<br>۲ سب سے پہلے نماز جنازہ کس کی پڑھی آ                            |
|                                  | پ،<br>۞ مرده کوسامنے رکھ کرنماز جنازه پڑھنے کا                       |
|                                  | پ<br>ن کس خض پرنماز جنازه نہیں پڑھی جائے                             |
|                                  | <ul> <li>رافضی کے جنازہ میں شرکت کرنا؟ ۔۔</li> </ul>                 |

| 9 = |                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1+9 | 🔾 برعتی کے جنازہ میں کندھادینااور نماز جنازہ پڑھنا؟                                                     |
| 11+ | 🔾 مخنث کی نماز جنازه                                                                                    |
| 111 | 🔾 جذا می ، سودخور، زانی اور شرابی کی نما زجنا زه کا حکم؟                                                |
|     | 🔾 جس نے زندگی بھر بھی نماز ،روزہ ، ز کو ۃ ادانہ کیا ہو، اس کی نما نہ جنازہ کا حکم                       |
| ۱۱۳ | 🔾 "من مات وعنده جارية مغنية فلاتصلواعليهُ" كاحكم منسوخ ہے                                               |
| 110 | 🔾 اليي ميت كاحكم جس كااسلام يا كفر معلوم نه هو؟                                                         |
| 114 | 🔾 جس لاش کی حالت مشتبه جواس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟                                                |
| 114 | <ul> <li>دولاشوں میں جب مسلم اور غیر مسلم کے امتیاز کی علامت نہ ہوتو کیا معاملہ کیا جائے؟ ۔۔</li> </ul> |
|     | 🔾 لا وارث عورتو ں کی لاش کی شناخت کس طرح کی جائے؟                                                       |
| 119 | 🔾 مسلم وغیرمسلم کی لاشیں جب مشتبہ ہوجا ئیں تو نماز جناز ہ کس کی پڑھیں؟                                  |
| 114 | 🔾 ہندومسلم کی لاش جل کرکوئلہ بن گئی، اب نماز کس پر پڑھی جائے؟                                           |
| 114 | 🔾 بے گوشت جسم کونماز جنازہ پڑھے بغیر فن کرنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| 171 | 🔾 غا ئبانه نماز جنازه پڙ هنااوراس مين شريك ہونا                                                         |
| ١٢٣ | 🔾 مخلف فتم کے جنازے جمع ہو جائیں تو نماز کس طرح پڑھیں؟                                                  |
| ۱۲۵ | 🔾 بالغ ونا بالغ دونون طرح كى اموات جع هوجائين تو نماز جنا زه مين كياد عاء پڙهين؟                        |
| 174 | <ul> <li>دوسرے گاؤں والوں کا نماز جنازہ پڑھ کرمیت کوفن کرنا؟</li></ul>                                  |
| 114 | 🔾 ایک شخص کاد ومرتبه نماز جنازه پژهانا؟                                                                 |
|     | 🔾 نماز جنازہ میں جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے                                                               |
| ITA | 🔾 جوتے چل پرکھڑے ہو کرنما ز جنازہ پڑھنا؟                                                                |
|     | 🔾 میت کی نماز جنازه محلّه کاا مام پڑھائے یا جس محلّه میں نماز ہووہ پڑھائے؟                              |
|     | 🔾 عورت کی نماز جناز ہ پڑھانے کاحق دارکون ہے؟                                                            |
|     | <ul> <li>مرنے والے کا کوئی وارث نہیں توا مام اجازت کس سے لے گا؟</li></ul>                               |
| ۲۳  | <ul> <li>اوقاتِ مگروہہ میں نماز جنازہ؟</li></ul>                                                        |

| 1+ = |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۵۰ | 🔾 كمروه أو قات مين نماز جناز ها ورتد فين كاحكم؟                                  |
| ١٣٢  | 🔾 بوقتِ زوال نماز جناز ها ورخطبه زكاح پڑھنا                                      |
| 12   | 🔾 نماز جنازه خطبه اورسنتول ہے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟                             |
| 114  | 🔾 نمازعید کے بعد خطبہ نے بل نماز جنازہ پڑھنا؟                                    |
| 129  | 🔾 فرض نماز کے وقت جناز ہ آ جائے توسننِ مؤکد ہ کب پڑھے؟                           |
| ٠٩١  | 🔾 نماز جنازہ سنتوں کے بعد پڑھناافضل اور مفتی ہہہے                                |
| ۱۳۲  | 🔾 نماز جنازه کےوفت نفل پڑھنا؟                                                    |
| ۱۳۲  | 🔾 میت کے پیرامام کے دائیں جانب کر کے نماز جناز ہ پڑھنا؟                          |
| ۳۳۱  | 🔾 نماز جمعه میں مقتدیوں کے سامنے جنازہ کارکھا ہونا؟                              |
| ۱۳۳  | 🔾 نماز جنازه کی صفوں میں کتنا فاصلہ ہونا چاہئے؟                                  |
| 100  | 🔾 نماز جنازہ کی صفوں میں طاق عدد کا لحاظ رکھنا مستحب ہے                          |
| Ira. | 🔾 ا ژد ہام کےوقت نماز جنازہ کی صفوف میں طاق عدد کا اہتمام کرنا؟                  |
| ١٣٦  | 🔾 يچ کې نماز جنازه کې صفوں ميں طاق عدد کالحاظ رکھنا؟                             |
| 162  | 🔾 نماز جنازه میں رفع یدین کرنا؟                                                  |
| ۱۳۸  | 🔾 نماز جنازه میں رفع یدین کریں تو نماز کا کیا حکم ہے؟                            |
| ۱۳۹  | 🔾 نماز جنازه ئيں "جل ثناء كاؤر "سلمت وباركت" كےالفا ظ كس حديث بيس بيں؟           |
| ۱۵۱  | <ul> <li>نماز جنازه میں درود إبرائیمی میں "رحمت" کا اضافہ کرنا؟</li> </ul>       |
| 101  | 🔾 جنازه کی دعامین 'البرد'' کاصیح تلفظ کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 101  | 🔾 نماز جنازه جهراً پڑھانا؟                                                       |
| ۱۵۳  | 🔾 نماز جنازه میں سورهٔ فاتحه پڙهنا؟                                              |
| ۱۵۵  | 🔾 نماز جنازه میں فاتحه اور سورت پڑھنا؟                                           |
| ١۵٢  | 🔾 غيرمقلدين كانماز جنازه مين سور هٔ فاتحه پژهنا؟                                 |
| ۱۵۸  | 🔾 نماز جنازه میں جبری قرائت کرنا؟                                                |

| 11 =          |                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101-          | 🔾 نماز جنازه میں تین تکبیروں پرسلام پھیردیا؟                                                |
| 109-          | 🔾 جنازه کی نماز میں تین یا پانچ تکبریں کہددیں؟                                              |
| 171-          | 🔾 نماز جنازه میں تین تکبیروں پرسلام پھیرنا؟                                                 |
| 171-          | 🔾 نماز جنازه میں ہاتھ چھوڑ کرسلام چھیرنا؟                                                   |
| 144-          | 🔾 نماز جنازه کے فوراً بعد فاتحہ پڑھنا اور ہاتھ اٹھا کردعا کرنا؟                             |
| ۱۲۳-          | 🔾 نماز جنازه کے بعد دعا کرنا؟                                                               |
| - ۱۲۴         | <ul> <li>جنازه لے کرتیز چلنا چاہئے یا آہتہ؟ اور کا ندھادینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟</li> </ul> |
|               | 🔾 جنازے کے آگے دروو شریف جہراً پڑھنا؟                                                       |
| 177-          | 🔾 جنازه لے جاتے وفت زور سے"لا اللہ اللاللهٰ" کا ذکر کرنا؟                                   |
| MZ-           | 🔾 نماز جناز ہیں مسبوق تکبیروں کے درمیان کیا پڑھے؟                                           |
| ۱۲۸-          | 🔾 حرمین شریفین میں عورتوں کا جنازہ کی نماز پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| 14            | مسجدمین نماز جناز ه                                                                         |
| 14-           | 🔾 نماز جنازه متجدکا ندر پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| -۳۷           | 🔾 بغیرعذر شرعی کے نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا کیرا ہے؟                                        |
|               | 🔾 مىجدىيىن نماز جنازه كيول منع ہے؟                                                          |
| 120-          | 🔾 مىجدىيىن نماز جنازه مكروه ہونے كى علت؟                                                    |
| 1 <b>∠</b> Y- | 🔾 عذر واقعی کی وجہ ہے مسجد میں نماز جناز ہ پڑھنا؟                                           |
| 122-          | 🔾 مىجدىيىن نما ز جنا زه كى متعدد صورتيں؟                                                    |
| 149-          | 🔾 متجدمین نماز جنازه کےجواز کی صورت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| 14 +-         | 🔾 جنازه خارجِ مسجداور مقتری داخلِ مسجد ہوں تو کیا حکم ہے؟                                   |
| ۱۸۱-          | 🔾 محراب کا دروا ز هکول کرنما ز جنازه اَدا کرنا؟                                             |

| ۱۲ :        |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۲         | 🔾 خارج مىجدامام كے محراب كے سامنے جناز ور كھ كرنماز پڑھنا؟                         |
|             | 🔾 عيدگاه مين نماز جنازه پڙهنا؟                                                     |
| ۱۸۴         | <ul> <li>جنازه عیدگاه سے با ہرر کھ کرعیدگاه میں نماز جنازه پڑھنا؟</li></ul>        |
| ۱۸۵         | تد فین کے مسائل                                                                    |
| ۱۸۵         | 🔾 جنت المعلى ياجنت البقيع مين دفن هونے كى فضيلت؟                                   |
|             | 🔾 قبرستان میں فن کرنا بہتر ہے یااپنی جگہ؟                                          |
| ۱۸۷         | 🔾 قبرکیسی ہونی چاہئے؟                                                              |
| 11          | 🔾 میت کی قبر کتنی گهری کھودنی چاہئے؟                                               |
| 19 +        | 🔾 قبرکتنی او نچی بنانی چاہئے؟                                                      |
| 191         | 🔾 قبر کی حجیت میت سے کتنی او نجی ہو؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
|             | 🔾 قبر کو' شق'' بنانے کی کونی صورت بہتر ہے؟                                         |
| 191         | 🔾 قبر میں لحد مسنون ہے ماشق؟                                                       |
| 1914        | 🔾 قبر صندو قی ہونی چاہئے یا بغلی؟                                                  |
| 190         | 🔾 مردوعورت کی قبرمین کیا فرق ہے؟                                                   |
|             | o مرے ہوئے بچہ کو پٹاؤ کرکے فن کرنا                                                |
| 19∠         | 🔾 چوری کرنے والو ل)وبغیر شمل ونماز کے بدن کے کپڑو ں کے ساتھ ایک قبر میں فرن کر نا؟ |
| 191         | 🔾 میت کے جم کو گلانے کے لئے قبر میں کیمیکل پاؤڈ رڈ النا؟                           |
|             | 🔾 قبر میں میت کے ساتھ عہد نا مدر کھنا                                              |
| ۲٠٠         | 🔾 قبرمین مردے کوئس طرح لٹا ئیں؟                                                    |
| <b>r</b> +1 | 🔾 میت کوکس پہلو پرلٹانا سنت ہے؟                                                    |
| <b>*</b>    | 🔾 ميت كوقبر مين حيت لثانا                                                          |

| : ۱۳         |                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>r•r</b>   | 🔾 ڈھلے سے ٹیک لگا کرمردے کارخ قبلہ کی طرف کرنا؟                                      |
| ۲۰۳          | 🔾 قبر میں میت کے سر ہانے بیر کی لکڑیاں رکھنا؟                                        |
| ۲۰۴۲         | 🔾 بیری کے پتے اور شاخیں قبر میں رکھنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| ۲+۵          | 🔾 قبركے اوپر چُھول اور قبر كے اندر كيوڑ اڈالنا؟                                      |
| <b>r</b> +4  | 🔾 قبر پر پھول ڈالنا؟                                                                 |
| <b>r</b> •∠  | O قبر پاٹنے کا کیا طریقہ ہے؟                                                         |
| ۲•۸          | 🔾 قبر بند کرنے کے لئے بیری کے شختے استعال کرنا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۲•۸          | 🔾 قبر میں تنختے کے اوپر بوریہ یا پے ڈال کرمٹی اوپر سے رکھنا؟                         |
| <b>r</b> + 9 | 🔾 ميت كومنى دية وقت ﴿مِنْهَا خَلَقُنكُمْ ﴾ برُعنے كاثبوت                             |
| 11+          | 🔾 قبرسے نکلی ہوئی ساری مٹی قبر پر ہی ڈالنا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| 711          | 🔾 قبر رپرمٹی ڈالنااور پانی حیٹر کناسنت ہے                                            |
|              | 🔾 قبر بیٹھ جانے پردوبارہ مٹی ڈالنا؟                                                  |
| ۲۱۳          | 🔾 پرانی قبرول کومنهدم کرکےان پر جدید قبر یں تغییر کرنا؟                              |
| 111          | 🔾 جوقبرین جراؤمیں دب جائیں ان پرمٹی ڈال کرنئے مردے فن کرنا کیساہے؟                   |
| ۲۱۴          | 🔾 مملو که زمین میں پرانی قبر کو برابر کر کے راستہ بنانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| 110          | 🔾 سکنائی جائیدادمیں قبرول کوختم کر کے برا ہر کرنا؟                                   |
| 717          | 🔾 قبرستان کےعلاوہ بنائی گئی قبرکواُ کھا ڈکر ہرابرکرنا؟                               |
| ۲۱۷          | 🔾 بوسیده پخته قبرول کو برابر کرکے ان کو بھراؤ میں شامل کرنا؟                         |
| MA           | 🔾 قبرے سر ہانے پر سور ہ کبھر ہ کا پہلااور پیروں کی طرف آخری رکوع پڑھنا؟              |
| ۲I۸          | 🔾 تدفین کے بعد قبر کے سراہنے اور پاؤں کی جانب سور ۂ بقرہ کااول آخر پڑھنا؟۔۔۔۔۔       |
| 771          | 🔾 قبرے سر ہانے اور پاؤں کی جانب سور ہُ بقرہ کا اول و آخر پڑھنامستحب ہے               |
|              | 🔾 ون کے بعد دعا                                                                      |
|              | 🔾 تدفین کے بعدامام کا جبراً دعا کر ناا ورسب کا آمین کہنا؟                            |
| 227          | 🔾 تدفین کے بعد دعا کیلئے قبرستان میں رکناا ورہاتھ اٹھا کرد عاکرنا؟                   |

| : ۱۳        |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 770         |                                                                          |
| <b>۲۲</b> ∠ | 🔾 تدفین ت بل قبرستان میں کچھ در فکر آخرت کی بات کرنا؟                    |
| ۲۲۸         | 🔾 تدفین کے بعد عندالقبر معافی کااعلان کرنا؟                              |
| ۲۲۸         | O قبر میں سوالات کے وقت میت کوشیطان سے بچانے کے لئے قبر پراذان دینا؟     |
|             | 🔾 کیاا نبیاء سے قبر میں سوال و جواب ہوتا ہے؟                             |
| ۲۳۱         | 🔾 كيا قبر ميں حضورعليه السلام كاچېره انور د كھايا جائے گا؟               |
| ۲۳۱         | 🔾 کیابزرگانِ دینا پی قبرول میں زندہ ہیں؟                                 |
|             | قبر پرکتبه لگانااور پخته قبرین بنانا                                     |
| ۲۳۳         | ن قبر پرکتبدلگانے کا تھم؟                                                |
|             | 🔾 نام اور تاریخ وفات ککھ کر قبر پر که تبداگانا                           |
|             | 🔾 قبرگی شناخت کے لئے پھر لگانا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| 772         | 🔾 گنبدِخضری سےاستدلال کر کے ہزرگانِ دین کی قبروں کو پنیتہ بنا نا         |
| ۲۴.         | 🔾 حِضورﷺ نے زیادہ اُونچی قبر کوڈھانے کا حکم کیوں فرمایا؟                 |
|             | 🔾 کیی قبریں بنانا جا ئزنبیں                                              |
| ۲۳۲         | 🔾 قبرول کو پنیته بنانااورعورتو ل کا قبرستان جانا؟                        |
| ۲۳۳         | 🔾 قبرستان میں کی قبر بنانے سے رو کنا؟                                    |
| ۲۳۲         | 🔾 پختہ قبر بنانے کی تجویز غیر شرع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rra         | 🔾 غیرشرعی فیصله کسی کے لئے جائز نہیں                                     |
| rra         | 🔾 قبرے متعلق غير ثرعي فيصله کووا پس لے لينا چاہئے                        |
| 277         | 🔾 ما لک کی اجازت کے بغیرمملو که زمین میں دفن کرنا؟                       |
| 7174        | 🔾 زبردتی کسی غیر کی زمین میں اپنی میت فن کرنا؟                           |
| ٢٣٩         | 🔾 بلااجازت غیر کی زمین میں میت کوفن کرنے والوں کا حکم؟                   |
| ۲۵٠         | 🔾 کیاز بردسی غیر کی زمین میں وفن کرنے ہے میت کوعذاب زیادہ ہوتا ہے؟       |

#### کتاب الصوم رؤیت ِ ہلال ہے متعلق مسائل مسائل

| rzr             | 🔾 ثبوت رؤيتِ ہلال کاايک اہم اصول                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| TZZ             | 🔾 ثبوتِ رؤیت کے لئے شرعی تصٰد یقات کی تفصیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| زمين؟ 1∠9       | 🔾 شرعی شہادت ونضد یقات کے بعد قاضی کارؤ پیتِ ہلال کا اعلان نہ کرنا جا ئ         |
| ۲۸ •            | 🔾 آلاتِ جديده سے رؤيرپ ہلال کا ثبوت؟                                            |
| ۲۸ •            | 🔾 ۱۷۷ اورویڈ یوکی خبر سے جاپند کا ثبوت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| ۲۸۱             | 🔾 ہوائی جہازیا بیلی کاپٹر سے پرواز کر کے چا ندد یکھنا؟                          |
| rar             | 🔾 چا ندد کیھنے میں اختلاف ہوتو کس دن عمیر منا کمیں؟                             |
| <b>የ</b> ለዮ     | 🔾 رؤيتِ ہلال ميں ريْديو، ٹيلي ويژن ،فون ،فيکس وغيرہ کی خبر کا تھم؟              |
| ۲۸۵             | 🔾 ريْد يواورنْی وی کا اعلان                                                     |
| ray             | 🔾 تار، ٹیلی فون اور فیکس کی خبریں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| ra∠             | 🔾 حیا ندکے بارے میں فاسق کی شہادت کا تھم؟                                       |
| ra 9            | 🔾 اختلاف مطالع كهال معترنين ٢٠٠٠                                                |
| r91             | 🔾 اختلاف مطالع كهال معترب؟                                                      |
| r9r             | 🔾 ہندوستان کے مختلف صوبوں میں اختلاف ِمطالع معتبر ہے یانہیں؟                    |
| r9m             | 🔾 سعودی عرب کی رویت ہندوستان میں معتبر ہے یانہیں؟                               |
| r9∠             | 🔾 کیاایک شہر کی رؤیت دوسرے شہر کے لئے معتبر ہوگی؟                               |
| r9A             | 🔾 مضافا تی رؤیت اورتصدیقات کاشهرمیں اعتبار ہو گایانہیں؟                         |
| معتبر نهيس؟ ٢٩٩ | 🔾 خبرمستفیض کے بعد جب چاند کا ثبوت ہوجائے تو قریبی علاقوں میں اختلا نے مطالع:   |
| افي بهو؟ إ      | 🤇 جس جگہ طلع ایر آلود ہو وہاں کی رؤیت دو گواہوں کے ساتھ ایسے شرمیں جہاں مطلع صا |

| 🔾 چا ندکی رؤیت کے لئے فلکیاتی حساب کومعیار بنا نا؟                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 🔾 ممالكِ بعيده مين اختلا ف مطالع معتبر ہونے اور نہ ہونے کی تحقیقی بحث                   |
| 🔾 ۲۹ رویں شب میں مطلع صاف نیہونے کی دجہہے دریرات فون پر چاند کی اطلاع ملنا ؟ -          |
| 🔾 اگرمطاح صاف ہوتورؤیت ہلال کے لئے کتنے لوگوں کی شہادت شرط ہے؟                          |
| 🔾 اگر مطلع ایرآ لود ہوتو بلا ل ِرمضان اور ہلا لِ عید کے لئے کتنے لوگوں کی شہادت شرط ہے؟ |
| <ul> <li>اہل مشرق کی رؤیت اہل مغرب کے لئے معتربے یانہیں؟</li></ul>                      |
| O باشندگان شهر' نیلور' حیورآ باد، کی رؤیت برعمل کریں یا مدراس کی ؟                      |
| روز ہ کے اہم مسائل                                                                      |
| 🔾 روزه کی ابتداء کا وقت کیا ہے؟                                                         |
| 🔾 ماهِ محرم میں روز ہ کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| 🔾 کیم محرم اورآخری ذی الحجه کے روزہ کی فضیلت؟                                           |
| 🔾 عاشوراء کا روزه کب فرض ہوا؟                                                           |
| 🔾 محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ                                                           |
| 🔾 ۱۰ رمحرم کی تحری اور اارکی افطاری کرانے والا ''من و سع علی عیاله یو م عاشور ا.        |
| كامصداق ہے یانہیں؟                                                                      |
| · عرفه کے روزہ میں کہاں کی تاریخ کااعتبار ہوگا؟                                         |
| 🔾 ۱۲۷ر جب کوروزه رکھنے پرایک ہزار روزوں کا ثواب                                         |
| 🔾 شعبان کے مہینہ میں فغلی روز ہے رکھنا؟                                                 |
| 🔾 ۵ارشعبان کے روزہ کی کیاحقیقت ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         |
| O ۵ارشعبان کاروز ه رکھنا کیباہے؟                                                        |
| ،<br>• ک هب برأت وشپ معراج اورهب قدر میںعبادت کرنا اور دن میں روز ورکھنا؟               |
| 🔾 🗝 ررمضان کوسفر کرکے دوسر ئے ملک پہنچاتو وہاں ۲۹ رواں روز ہ تھا؟۔۔۔۔۔۔۔۔               |
|                                                                                         |

| iv ====     |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۳۳۵         | 🔾 ايام نج وتشريق ميں روزے رکھنا؟                                   |
| ۳۳۵         | 🔾 صرف جمعه کے دن روز ہ کامعمول؟                                    |
| mm y        | 🔾 اَداءا ورقضاءروز وں کے ثواب میں کیا فرق ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
|             | 🔾 مبافر کوسفر میں افطار کی رخصت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| ۳۳۸         | 🔾 و ماغی مریض کے لئے روز ہ کا حکم؟                                 |
| mma         | 🔾 سحری کامستحب وقت کیاہے؟                                          |
| ۳٬۰۰۰       | 🔾 دورِرسالت میں کس کی اذ ان پرختم سحر معتبر ہوتا تھا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
|             | 🔾 سحری کھانے میں تاخیر کا حکم عام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
|             | 🔾 تحروا فطارکے وقت متجدیین نقارہ بجانا                             |
|             | 🔾 اشاعتِ دينيات کي" دائمي اوقات الصلوة "جنتري سي سحروا فطار کرنا   |
|             | 🔾 كىينىڈ ركے مطابق ختم سحروضج صادق كے در ميان وقفه ميں كھانا بينا؟ |
|             | 🔾 مسجد میں اجتماعی روزه افطار کرنا؟                                |
| mrs         | 🔾 انجان مسلمان کی کیکی ہوئی چیز سےا فطار کرنا؟                     |
| ۲۳۲         | 🔾 سودخور اوررشوت لينےوالے کی دعوتِ افطار کا تھم                    |
| ۳۳۷         | 🔾 حرام کاروبار کرنے والے کی آمدنی ہے افطار کرنا؟                   |
| ۳۳۸         | 🔾 جَثْرُخُصْ خودروزه نه ریخهاس کی دعوتِ افطار کا حکم               |
| ۳۴۹         | 🔾 غيرمسلم کی دعوت ِافطار کا تکم                                    |
| ۳۵٠         | 🔾 ہندو څخص کار وزیدار وں کو کھانا کھلانا؟                          |
| ۳۵۱         | 🔾 روزے ہے متعلق چندآیات کا مطلب اورا حکام                          |
| <b>r</b> a∠ | جن چیز وں سے روز ہنہیںٹو ٹیا                                       |
|             | 🔾 آنکه مین دواڈالنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| ۳۵۷         | 🔾 آنکھ میں دواڈالنا روز ہ کے لئے کیوں مفسز نہیں؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |

| 19 ===      |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۵۸         | روزه میں آئکھ، کان، ناک میں دواڈالنے ہے متعلق ایک انو کھی تحقیق ۔۔۔۔۔۔۔<br>نبر |
| ۳۲۲         |                                                                                |
| my∠         | 🔾 گلوکوز چڑھا نا؟                                                              |
| ۳۲۸         | <ul> <li>روزہ میں پیشاب رک جانے کی وجہ سے شرم گاہ میں نکلی ڈالنا؟</li> </ul>   |
| ۳49         | 🔾 روزه کی حالت میں نیم کی مسواک کرنا؟                                          |
| ۳۷ •        | 🔾 روزه دار کا نصف النهار کے بعد تر مسواک کرنا کیساہے؟                          |
| ۳۷۱         | 🔾 تتحری کھا کرسوگیا پھراحتلام ہوگیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| r2r         | 🔾 حالتِ جنابت ميں تحری کھا نا؟                                                 |
| m2m         | 🔾 رمضان میں جنابت کی حالت میں صبح کرنا؟                                        |
| r_r         | 🔾 حالت ِ جنابت میں صبح کرنے پر حضورا کا عمل؟                                   |
| <b>7</b> 20 | مکرو ہاتِ روز ہ                                                                |
| ۳۷۵         | 🔾 روزه کی حالت میں گل منجن کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| r24         | 🔾 روزه کی حالت میں ٹیلی ویژن د یکھنا؟                                          |
| <b>7</b> 22 | مفسدات ِروز ه                                                                  |
| ۳۷۷         | 🔾 بیوی کے منع کرنے پر روزہ میں جماع کرنا؟                                      |
| r_9         | 🔾 روزے کی حالت میں لواطت اور مشت زنی ؟                                         |
| ۳۸ •        | 🔾 استمناء باليدكيا پھر فسادِ صوم كے خيال ہے کچھ کھا ليا؟                       |
| ۳۸۱         |                                                                                |
| ۳۸۱         | 🔾 بواسير كے مريض كاكا ي خشك كر كے مقعد ميں داخل كرنا؟                          |
| ۳۸۳         |                                                                                |
| <b>"</b> ለዮ | O مرداور عورت کا آ گے کے راستہ ہے کوئی چیزا ندرد اخل کرنا؟                     |

| <b>*</b> + = |                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۵.         | 🔾 قلب کے مریض کازبان کے نیچے دوائی رکھنا؟                                     |
| ۳۸۲.         | 🔾 تنفس کے مریض کا اِنہمار استعال کرنا؟                                        |
| ۳۸۷.         | 🔾 دوائی کا بھیارہ لینا؟                                                       |
| ۳۸۸.         | 🔾 روزه کی حالت میں قے کا تھم؟                                                 |
| ۳9٠          | قضاء و کفارہ کے مسائل                                                         |
| ۰. ۹۳        | 🔾 تچھوٹے ہوئےروز ول کی قضا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| ۳91.         | 🔾 بالغ ہونے کے بعد کے دوز وں کی قضا                                           |
| ۳9۲.         | 🔾 بالغة عورت كئي سال كے روز وں كى قضا كيسے كرے؟                               |
| mgm.         | 🔾 اگرشو ہر قضاروز برر کھنے سے راضی نہ ہوتو کیا کریں؟                          |
| . ۱۹۳۳       | 🔾 رمضان کے قضاروز بے فضیلت کے دنوں میں رکھنا؟                                 |
| ۳۹۵.         | 🔾 سفر میں قضاروز ہ کے نیت سے روز ہ رکھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۳۹۵.         | 🔾 شوال کے چیدروزوں میں قضا کی نیت                                             |
| ۳94.         | 🔾 يوم عرفه كے روزه ميں قضا كى نيت؟                                            |
| m9Z.         | 🔾 شبِ برأت كے روزه ميں قضاكی نيت                                              |
| ۳۹۸.         | 🔾 دوسرے کی طرف سے روز ہ رکھنا؟                                                |
| ۴۰۰.         | 🔾 بیماری کے ایام میں فوت شدہ روز ول کافدیددے یابعد میں قضا کرے؟               |
|              | 🔾 کفاره کب واجب بوتا ہے؟                                                      |
| ۲۰۲          | ⊙ کفاره کیا ہے؟                                                               |
| ۳.۳.         | 🔾 کھانا کھلانے میں تشکسل ضروری نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| ۳.۳.         | 🔾 ایک فقیرکو۲۰ ردن کھانا کھلانا                                               |
| ۰, ۱         | 🔾 كفاره كا كھاناغريب طلبه كو كھلانا                                           |

| = ۲۱           |                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲ <b>٠</b> ۵ - | 🔾 غیر رمضان میں روز ہ توڑنے سے کفا رولاز منہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| -۲۰۰۱          | 🔾 نفلی روز ہ تو ڑنے پر کفار ہ لازم نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
|                | 🔾 روزوں کا فدریہ کب معترہے؟                                                            |
| ۲ <b>۰</b> ۸-  | کیاصد قد فطرادانه کرنے کی وجہ ہے روز ہے اسان وزیمن کے درمیان معلق رہتے ہیں؟            |
| - 9 مم         | 🔾 بیاری میں جھوٹے ہوئے روزوں کی قضا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| اام            | اعتكاف كےمسائل                                                                         |
| - الم          | 🔾 اعتکاف کی نیت کے بغیر کھانا ہو نااور بات کرنا                                        |
| - الم          | 🔾 أجرت لے كراء يكاف                                                                    |
| M1 -           | 🔾 اعتکاف کس مبحد میں کرناافضل ہے؟                                                      |
| - ۱۳           | 🔾 کیااعتکاف مسنون شروع کرنے سے داجب ہوجا تاہے؟                                         |
| MQ-            | 🔾 کیا آخری عشرہ کے اعتکاف کے لئے روزہ شرط ہے؟                                          |
| ۳۱۲ <u>-</u>   | 🔾 قصبه یابڑے گا وَل میں صرف ایک مسجد میں اعتکا ف کرنا؟                                 |
| - کام          | 🔾 کیاایک عورت کے اعتکاف سے ساری بہتی کے لوگ گناہ سے زیج سکتے ہیں؟ ۔۔۔۔۔                |
| ۲۱۸ <u>-</u>   | 🔾 معتکف کے لیے غسلِ تیرید کرنا؟                                                        |
| M19_           | 🔾 عشرهٔ اخیره کااعتکاف کرتے وقت دوسری مسجد میں قر آن سنانے کی نبیت کرنا؟               |
|                | 🔾 معتلف کامحراب میں کھڑے ہوکر نماز پڑھنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| r+-            | 🔾 جسعورت کود ورانِ اعتکاف حیض آ نے کا یقین ہودہ اعتکاف کرے یانہیں؟                     |
|                | 🔾 عورت كاحيض ونفاس كي حالت ميں گھر ميں نفلي اعتكاف كرنا؟                               |
| 477 <u>-</u>   | 🔾 دائی کا حالب اعتکاف میں معتکف کے اندر بچہ جنوا نا؟                                   |
| 'r"-           | 🔾 اعتکاف کی قضا کیون نہیں ہے؟                                                          |
| - ۲۳           | <ul> <li>قصبه کی جامع مسجد میں قریبی متصل گاؤں کے معتلف کا جمعہ پڑھنے جانا؟</li> </ul> |

#### کتابالز کو ة وجوب ز کو ة

| , , ,            |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۷              | 🔾 ز کو ة کباور کس پرفرض ہوتی ہے؟                                                 |
| rr <u>/</u>      | 🔾 زکوۃ کے وجوب میں حولانِ حول کا مطلب کیا ہے؟                                    |
| ۳۲۹              | 🔾 نصاب کے بقدرر و پیر گیا رہ مہینہ میں ختم ہو گیا ؟                              |
| ۱۳۴۰             | 🔾 سال کے درمیان تھوڑی تھوڑی کر کے نصاب کے برابر قم جمع ہوئی گر سال نہیں گز را۔   |
| اسم              | 🔾 ز کو ۃ ادا کرنے کے بعد حاصل ہونے والی رقم پرز کو ۃ کا حکم                      |
| ۲۳۲              | 🔾 شوهرمقروض ہواور بیوی صاحبِ نصاب ہوتو کیا ہیوی پرز کو 🖥 واجب ہو گی؟ ۔۔۔۔۔۔      |
| مهم              | 🔾 ۴ رتوله سونے پرز کو ۃ                                                          |
| ۵۳۵              | 🔾 سوناچاندی اور رو پیه تینوں مل کرا گرنصاب کے بقدر ہوں؟                          |
| ۳۳4              | 🔾 سونے اور چاندی مخلوط ہوتو زکوۃ کا حساب کیسے لگا یاجائے؟                        |
| ک۳۲              | 🔾 نه سونے كانصاب پورانه چا ندى كا،توز كوة كا كيا حكم ہے؟                         |
| ۳۳۸              | 🔾 ۳۰ رتوله سونا اورا يک کلوچا ندې پرز کو ة                                       |
| ۹۳۹              | 🔾 ۴ رتوله سونا اور چندر و پییه پرز کو ة                                          |
| ۰ ۱ <sup>۱</sup> | 🔾 رأىن ركھے ہوئے زيور پرز گوۃ كاتھم؟                                             |
| ایم              | 🔾 مسلم فنڈ میں رہن ر کھے ہوئے زیور پرز کو ۃ کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| // <b></b>       | 🔾 ۵۰ بزار کاز بورر بن رکه کرو ار بزار قرض لینے واکے پرز کو ة کا حکم              |
| بابابا           | 🔾 جس سونے کی انگوشمی میں ہمرا جڑا اہوا ہوا س پرز کو ہ ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| ۳۳۵              | 🔾 جس زیور میں ۴۸مر فیصد چاندی اور باقی کھوٹ ہےاں پرز کو ۃ کا حکم؟                |
| ۲ ۳۳             | 🔾 استعالی جواهرات پرز کو ة؟                                                      |
| ۳۴۸              | 🔾 استعالی اور تجارتی ہیرے جواہرات اور سونا چاپندی کے درمیان و جوب ز کو ۃ کا حکم؟ |
| ۲۵۱              | ، کیااستعالی زیورات پر ہرسال ز کو ۃ زکا لنا واجب ہے؟                             |
| rat              |                                                                                  |

| ٢٣ =         |                                                                                       | = |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ram          | ﴾ بيوی کے زیور کی ز کو ہ کس کے ذمہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      | ) |
| ۲۵۲          | ﴾ لؤكيوں كے لئے بنا كرر كھے گئے زيورات كى ز كوة كس پر واجب ہوگى؟                      | ) |
| raa          | 🔾 کیا بیوی کے زیور کی ز کو ۃ شو ہر یا سسرالی رشتہ دارا داکر سکتے ہیں؟                 | ) |
| ray          | ﴾ بیوی کے زیور کی ز کوۃ کون ادا کرے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  | ) |
| <u>۳۵</u> ۷  | 🔾 کیاشو ہر کے انقال کے بعد ہیوی کے زیورات بچوں کی ملک ہوجاتے ہیں؟                     | ) |
| ۴۵۸          | ﴾ شوہراورماں باپ کی جانب سے ملے ہوئے زیورات کی مالک بیوی ہے یا شوہر؟                  | ) |
| 109          | ﴾ جس کے پاس ۲۵ ہزار روپے کی مالیت ہواس پرز کو ۃ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          | ) |
| ٠,           | ﴾ ادائز کوة کی متعینهٔ تاریخ کے بعد بقایاجات میں سر کاری اضافہ کا حکم؟                | ) |
|              | > حوائح ضرور بیکا مصداق کیا ہے؟                                                       |   |
| 444          | 🔾 مال نامی اور غیرنا می میں ضرورت ِ اصلیه کا مطلب؟                                    | ) |
| الملك        | ) اار ہزار کی تخواہ کا ٹیچر جس کے پاس ۵۸رہزار روپیہ ہے، وہ زکو قائس طرح اواکر ہے؟۔۔۔۔ | ) |
|              | > څے کے نام پرنکالی گئی قم پرز کو ۃ؟                                                  |   |
| ۲۲۲          | 🔾 پیشگی ز کو ة زکالناا ور مال مستفا د کی ز کوة کا تکم؟                                | ) |
| M7           | ﴾ درمیان سال میں مستفادہونے والے مال پرز کوۃ؟۔۔۔۔۔۔۔۔                                 | ) |
| ۸۲۳          | > مکان کے کرامیہ پرزگو ہی؟                                                            | ) |
| ٩٢٩          | کاڑی کی قیت پڑئیں؛ بلکہ آمدنی پرز کو ۃ ہے                                             | ) |
| ٠ ٢٧         | > تجارتی مال سپلائی کے بل اور قسطوں پر آنے والی رقم کی زکوۃ کس طرح اداکریں؟ ۔۔۔       | ) |
| <u>ا</u> ک۲  | > فحن ڈیازٹ رقم پرز کو ۃ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              | ) |
| 12r          | 🤇 ز مین کی خریداری پرز کو ۶۶                                                          | ) |
| ۳۷۳          | ﴾ بچیک شادی اورتغیر کے لئے رکھے ہوئے بیسہ پرز کو ۃ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | ) |
| <u>۳</u> ۷۲  | > تنجارت اور کار و باری مشین میں لگائی گئی رقم پرز کوة کا حکم؟                        | ) |
| ۳ <u>۷</u> ۵ | > بینک میں جمع شدہ رقم کی ز کو ۃ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        | ) |

| ۲۴ <u> </u>  |                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| rzy          | ۔۔۔۔۔ بینک میں جمع شدہ رقم اگر نصاب سے کم ہے تواں پرز کو ۃ نہیں ۔۔۔۔۔ |
| MZY          | 🔾 پرائيويُدْٹ فنڈ پرز کوة کاعکم                                       |
| ۶ <u>۷</u> ۸ | O اور پرائيويرٹ فنڈ کي ز كو ة كس طرح ادا كى جائى ؟                    |
| r29          | 🔾 مبیع کی قیمت پرز کو قائس کے ذمہے؟                                   |
| γ <b>/</b> • | 🔾 تجارت کے منافع کی ز کوۃ کس طرح زکالیں گے؟                           |
| ۲۸۱          | 🔾 نابالغ کے مال پرز کو ہنہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| γΛ <b>r</b>  | 🔾 نابالغ بچوں کے نام سے خریدی گئی زمین پرز کوۃ؟                       |
| ۲۸۳          | 🔾 دين قوى پرز كو ة                                                    |
| ۲۸۲          | 🔾 قرض پرز کو ة                                                        |
|              | o قرض پرز کو ة                                                        |
| γΛΥ          | 🔾 قرض کی ز کوۃ مقروض پرہے یا قرض خواہ کے ذمہ واجب ہے؟                 |
| ۳۸۸          |                                                                       |
| M9           | 🔾 کھر ادمشین اورٹرک پرز کوۃ                                           |
| rg •         | 🔾 دوکان میںموڑ پارٹس کے سامان پرز کو ۃ کا حکم؟                        |
| r9 +         | 🔾 كمپيوٹر،موبائل فون پرز كوة كائكم؟                                   |
|              | 🔾 جھٹے کی اینٹوں اور کو ئلےلکڑی پرز کو ۃ                              |
| rgr          | 🔾 اینٹ ڈھونے والے ٹریکٹروں پرز کوۃ واجب نہیں                          |
| ۳۹۳          | • • •                                                                 |
| rgr          | 🔾 گھرىلواستىعالى چىزىي رىماكتى مكان، فيكٹرى اورزمين پرز كوة كاحكم؟ -  |
| γ9Λ          | 🔾 جہبز میں ملے غیر مستعمل برتنوں پرز کو ۃ؟۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| ~99          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                               |
| ۵ • •        | 🔾 دوکان کے سامان پرز کو ۃ؟                                            |

| ۲۵ =  |                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵+۱-  | 🔾 ضرورت سے زائد کرایہ پر دیج ہوئے مکان پر ز کو ہی؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| ۵٠٢-  | 🔾 کارو باری زمین پرز کوهٔ کا حکم                                                            |
| ۵٠٢-  | 🔾 قیمت بڑھ جانے رِنفع کے ماتھ فروخت کرنے کی نیت سے خرید کا گئی زمین پرز کو ۃ؟               |
| ۵۰۴-  | 🔾 فروخت کرنے کی نیت سے خریدی گئی زمین اور بلڈنگ پرز کو ۃ                                    |
| ۵۰۵-  | 🔾 مکان بناکر بیچنے کی غرض ہے خریدی ہوئی زمین اور تعمیر شدہ مکا نوں پرز کو ۃ کا تکم          |
| ۵٠۷-  | 🔾 پلاٹ پرزکو ة کاتخم؟                                                                       |
| ۵۰۸-  | 🔾 خالى پڑے ہوئے پاٹ پرز كوة؟                                                                |
| ۵۰۸   | 🔾 فروخت کرنے کی نیت سے خرید ہوئے پلاٹ پرز کو ۃواجب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| ۵•9-  | 🔾 جس پلاٹ کے خریدتے وقت تجارت کی حتی نیت نہ ہواس پرز کو ۃ واجب نہیں ۔۔۔۔۔                   |
| ۵۱۰-  | 🔾 تجارت کی غرض سے خریدے گئے پلاٹ کی زکوۃ                                                    |
| ۵۱۲ - | 🔾 تجارتی پلاٹ پروار ثین کی ملک میں آنے کے بعدز کو ۃ کا حکم                                  |
| ۵۱۴-  | 🔾 خریدکرکرایه پردی گئی زمین پرز کوة                                                         |
| ۵۱۵ - | 🔾 مكان كے كرايه پرزكو ة؟                                                                    |
| - ۲۱۵ | 🔾 ذاتی اسکول کی آمدنی پرز کوة کا تکم؟                                                       |
| ۵۱۷ - | <ul> <li>کیازگوۃ وصول کرنے والے سفیرکو تملیک کے بغیرز کوۃ میں تصرف کاحق حاصل ہے؟</li> </ul> |
| ۵۲۳-  | 🔾 کارو باریش گلی ہوئی رقم کی اصل مالیت اور نفع دونوں پرز کو ۃ واجب ہے                       |
|       | 🔾 باغ کی مالیت پرز کو ہنہیں؛ بلکہ منافع پر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| arr-  | 🔾 مثقال کا وزن؟                                                                             |
| arr-  | 🔾 موجوده اُوزان کے حساب سے ز کوۃ کا کیا نصاب ہے؟                                            |
|       | 🔾 ایک مثقال کاوزن ۱۰۰ رجو ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| ۵۲۵ - | <ul> <li>کمیشن پر چنده کرنے والے مدرسہ کے مدرس کوامام بنانا؟</li> </ul>                     |
| ۵۲۲   | 🔾 نفلی صدقه اورعطیه کا کیام صرف ہے؟                                                         |

| <b>٢</b> : |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۷        | 🔾 فدیدکی رقم غریب رشتے دارول کودینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     |
| ۵۲۸        | 🔾 مەز كۈة سے غريب طالب علم كى فيس اداكر نا                                                             |
| ۵۳۰        | 🔾 مەز كۈۋىسە دىكىل كىفىيى ادا كرنا                                                                     |
| ۵۳۳        | 🔾 تين توله سونا اور چاندې پرز کو ة                                                                     |
| ٥٣٢        | • سرکاری ٹیچرز کو ة کس طرح نکالے؟                                                                      |
|            | 🔾 اگر سوناچاندی کی قیمت کے اعتبار سے چاندی کے نصاب کے برابر ہووزن کے اعتبار                            |
|            | سے نہ ہو؟                                                                                              |
| ۵۳۲        | <ul> <li>صدقة نظراورز كوة وقربانى كے واجب ہونے میں زمین كی قیمت كا اعتبار ہے یا پیداوار كا؟</li> </ul> |
| ۵۳۹        | من من المن المن المن المن المن المن المن                                                               |
| ۵۳۹        | 🔾 تولهاورگرام کے اعتبار سے سونے چاندی کا نصاب ز کوۃ کتناہے؟                                            |
|            | 🔾 زَلُوة مَنْ مِالَ كَيْ تَكَالَى جَائِي؟                                                              |
| ۵۳۲        | 🔾 زلوة كاحساب كس وقت سے لگائيں؟                                                                        |
|            | 🔾 جس دن زكوة فرض هواى دن واجب الا داءز كوة كاحساب لگانا؟                                               |
| ۵۳۲        | 🔾 زلوة کی ادائیگی میں تاخیر درست نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
|            | 🔾 حساب وكتاب كے ساتھ ہى ز كو ة كى رقم الگ كرنا؟                                                        |
|            | <ul> <li>متعینة ارتخ نے ذکو ة کا حباب و کتاب مؤخر کرنا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
|            | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                  |
|            | ن رئیج الاول میں فرض ہونے والی ز کو ۃ رمضان تک رو کنا؟                                                 |
|            | ں رمضان میں زکو ۃ نکالنے کے لئے چا رمہینہ تک بیوی کو جائیدا دکا ما لک بنانا؟                           |
|            | ⊙ زکو ة قمری تاریخ سےادا کریں یا تمشی تاریخ سے؟                                                        |
|            | <ul> <li>۱۳۵۰ میل مواده قیت ۳۸ را کا کا با داری مواده قیت ۳ را کا کا با کے گا؟۔۔۔</li> </ul>           |
|            |                                                                                                        |

| 12 =    |                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aar-    | <ul> <li>سونے چاندی کے زیورات کی زکوۃ قیت خرید نے نکالیں یا قیمت فروخت ہے؟ ۔۔۔۔</li> </ul>             |
| ۵۵۵ -   | 🔾 زیورات کی زکو ة میں فروختگی کی قیت کا اعتبار ہے                                                      |
| ۵۵۹-    | 🔾 چا ندی کے بنے بنائے زیوروں کی زکو ۃ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| ۵۵۹-    | 🔾 زیورکی ز کوة میں ز کوة زکالنے کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا؟                                          |
| ۵۲۰-    | 🔾 زکوة کی ادا نیگی مین یوم الا داء کی قیت کا اعتبار ہوگا ؟                                             |
| ۵۲۱-    | 🔾 ریال اور ڈ الر کی ز کو ق کس قیمت ہے اداء کی جائے گی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| ۵۲۲     | 🔾 زَكُوة كَى ادا يُنگَى مين قيمتِ فروخت كااعتبار جوگاقيمتِ خريد كانبيس                                 |
| ۵۲۳-    | 🔾 زائدرقم كوآئنده سال كى ز كوة مين محسوب كرنا؟                                                         |
|         | 🔾 قرض کوز کو ة مین محسوب کرنا؟                                                                         |
| ۲۲۵     | 🔾 مقروض اگرز کو 🛪 کامشخق ہوجائے تو قرض کی رقم ز کو 🛭 میں مجری ہو بھتی ہے یانہیں؟ ۔                     |
| ۵۲۷-    | 🔾 زكوة كى موصولدة قرض دے كرائي جيب سے صان اداكر نا؟                                                    |
| ۵۲۸-    | 🔾 تجارتی مشینریوں کی ز کوۃ کس قیت ہے نکالی جائے گی؟                                                    |
| ۵۲۹-    | 🔾 مکان کا کرابیا ورقرض کا ضان اصل مال ہے وضع کرکے زکو ۃ دینا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| ۵۷ ٠-   | 🔾 کیڑوں کے ذر بعیز کو ۃ اُدائیگی میں کونمی قیمت معتبر ہوگی؟                                            |
| ۵۷۲-    | 🔾 زگوة میں دوسر کے وکیل بنانا اور قرض لے کرز کوۃ ادا کرنا؟                                             |
| ۵۷۳-    | 🔾 سفرخرج میں ز کوۃ کا بیبید کا کر تاوان ادا کرنا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| ۵۷۴-    | 🔾 زَلُوةَ كَى رَمُّمَ الگَّرَ كِ فَقِيرا ومُستَّحَقِّ كِهِ انتظار مِين ركھنا؟                          |
|         | 🔾 زلوة كى خطيررقم تعليمي وظيفه كے طور يرايک شخص كودينا؟                                                |
|         | 🔾 رشته دا رکا مالی تعاون کرتے وقت اداءز کو ق کی نیت کرنا؟                                              |
|         | 🔾 جیب کے بیسے سے زکو ۃ دے کرز کو ۃ کے پلیوں سے وصو لی کرنا؟                                            |
|         | ت                                                                                                      |
|         | <ul> <li>کار خیر میں خرچ کے بعدائے لوگوں میں ظاہر کرنا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
|         | <ul> <li>ارتاد قادے کراوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنا؟</li> </ul>                                      |
| w/ +/ - |                                                                                                        |

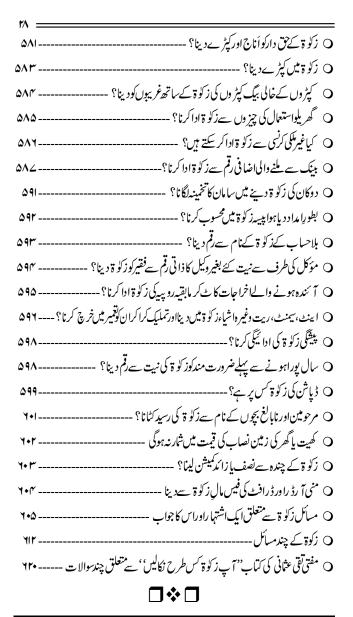

كتاب الجنائز

### أحكام ميت محض دماغي موت معترنهيں!

سوال (۱):-کیافراتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ:انسان جہم اور دوح کا مجموعہ ہے، نظروح سے انسانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے،اوراس روح کے کہ:انسان جہم اور دوح کا مجموعہ ہے، نظروح سے انسانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے،اوراس روح کے نکل جانے سے موت واقع ہوجاتی ہے؛لیکن روح کیا ہے؟ بدایک لطیف نورانی ٹی ہے جوجہم میں اس اسے 'امررب' قرار دیا ہے، بعض حضرات کے نزد یک بدایک لطیف نورانی ٹی ہے ہوجہم میں اس طرح موجود ہوتی ہے جیسے شاخ تازہ میں شادابی۔ یول تو موت کی پھوالی بدیمی علامتیں ہیں جنہیں دیکھ کرعام آدمی بھی ہتا سکتا ہے کہ کون زندہ ہے اور کون مردہ ؛لیکن پچھاس حالات میں موت کی شاخت بہت مشکل ہوجاتی ہے، اور ماہر اطباء بھی موت کے وقوع کا فیصلہ کرنے میں دشواری محسوں کرتے ہیں ،مثال کے طور پرز ہر کے استعال ،حادثات میں لگنے والی گہری چوٹ ، یا دخواری خواری طاہری علامتیں طاری ہوجاتی سے مریض طویل سکتہ میں جنتا ہوجاتا ہے اور موت کی ظاہری علامتیں طاری ہوجاتی ہیں، ایکن تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہوہ انسان ابھی زندہ ہے۔

عام طور پردل کی حرکت ، دوران خون اور سانس کی آمد ورفت کارک جانا موت کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن جدید میڈیکل سائنس نے ایسے آلات ایجاد کر لئے ہیں جو ایک عرصہ تک مصنوی طور پردل کی حرکت اور سانس کی آمد ورفت کو قائم رکھتے ہیں، یہیں سے جدید میڈیکل سائنس میں دما فی موت کا تصور امجراہے، اب بدیات ممکن ہوگئ ہے کہ پچھ خاص وقت کے لئے قلب کو حرکت سے روک دیا جائے اور مصنوی قلب اور چھپھڑے کے ذریعہ دوران خون اور سانس کی آمد ورفت کا کام لیا جائے، اس تجربہ نے اس تصور کو جنم دیا ہے کہ اصل موت قلب اور سانس کا

رکنانہیں ہے، بلکہ د ماغ کے اس حصہ کا مرجانا ہے جسے جذع اکمنی ( Brain Stem ) کہتے ہیں،
د ماغ کا یہی حصہ فکر وشعور کا مرکز ہے، اور یہی نظام جسمانی کوکنٹرول کرتا ہے، اگر د ماغ کو چار پائی منٹ تک خون کی سلائی بند ہوجائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، بلکہ یکھلنا شروع ہوجا تا ہے، د ماغ کے مرخ کے بعد مصنوعی آلات کے ذریعہ قلب کی حرکت اور د وران خون کو جاری رکھا جا سکتا ہے، لین مرخ کی بعد وقتی عمل ہوگا، جو بلآخر چند گھنٹوں یا چند د نوں سے زیادہ جاری نہیں رہ سکے گا، اب انسان کے اندر زندگی کو شئے کا سوال باتی نہیں رہتا ہے۔ اس کے برخلا ف اگر د ماغ زندہ ہواور قلب کی حرکت محدود مدت کے لئے بند ہوگئی ہولیکن خارجی علی کے ذریعہ خون کی سیلائی برقر اررکھی جائے تو انسان زندہ رہے گا، اس تجربہ کی وجہ سے آج کے اطباء میں بھتے ہیں کہ فس انسانی کا مرکز انسانی د ماغ ہے۔
د سے گا، اس تجربہ کی وجہ سے آج کے اطباء میں بھتے ہیں کہ فس انسانی کا مرکز انسانی د ماغ ہے۔
انسان کی حیات و موت کا سوال فقہ کے تی مسائل سے تعلق رکھتا ہے، یہ سوال کہ کس وقت

انسان کی حیات وموت کا سوال فقہ کے گئ مسائل سے تعلق رکھتا ہے، یہ سوال کہ کس وقت انسان کومردہ قرار دیا جائے فقتہی نقطہ نظر سے خاصی اہمیت کامعاملہ ہے، اس سلسلہ میں تین قتم کے سوالات زیادہ اہمیت کے ساتھ سامنے آتے ہیں: کہلی قتم میں میراث، عدت اور حقوق سے متعلق سوالات پیدا ہوتے ہیں، کہ ان کا نفاذ کس وقت سے ہوگا؟

دوسری قتم کے مسائل اعضاء کی پیوند کاری ہے متعلق ہیں ، طبی تحقیق کے مطابق انسان کے مرخ کے بعد بھی کچھ وقفہ تک اعضاء میں زندگی باقی رہتی ہے، چنانچہ اگر دماغ مرچکا ہے تو مصنوی آلات تنفس کے ذریعہ قلب کی حرکت اور سانس کی آمد ورفت کو آئی دریا بی رکھا جا سکتا ہے جس میں اعضاء میں حیات عضوی باقی رہے، اور آئییں قابل استفادہ حالت میں نکا لاجا سکے۔
جس میں اعضاء میں حیات عضوی باقی رہے، اور آئییں قابل استفادہ حالت میں نکا لاجا سکے۔
تیسری قتم کے مسائل اس بات سے متعلق ہیں کہ اگر کوئی مریض مصنوی آلات تنفس تیسری قتم ہے ہو گا اس سے میآلات شرعاً ہٹائے جا سکتے ہیں؟ اگر مثین پر رہتے ہوئے اس کے تفس اور حرکت قلب کا فطری نظام بحال ہوجا تا ہے، تو بلا شبہ مثین ہٹالی جا ہے گا ، اس طرح اگر مثین پر رہتے ہوئے حرکت قلب ختم ہوجاتی ہے اور موت بیدا ہوتی ہے اور موت وقع ہوجاتی ہے، تو بلا شبہ مثین ہٹالی جا نا طے ہے، لیکن پیچیدگی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب

ڈاکٹرمریض کی زندگی سے مایوس تو نہ ہوا ہوائیکن مشین کے ذریعہ ہی اس کی سانس کی آ مدورفت اور دل کی حرکت جاری ہو، اور مشین ہٹا لینے پر بید دونوں مو توف ہو جاتے ہوں ،الی صورت میں کب مشین ہٹانے کی اجازت ہو گی؟

اس تفصیل کی روشنی میں د ماغی موت کے سلسلہ میں چنداہم سوالات آپ کے سامنے پیش میں، آپ سے گذارش ہے کہ ان سوالات کے بارے میں اپنی شری تحقیق کی روشنی میں جوابات سپر قلم فرما ئیں؟

(۱) اطباء کا بیتصور کہاصل موت دماغی موت ہے۔ شرعاً کہاں تک درست ہے؟ لینی اگر د ماغ مرچ کا ہو!کیکن مصنوعی آلات نینٹس کے ذریعہ قلب کی حرکت اور سانس کی آمدورفت باقی رکھی گئی ہوتوالیٹے خص کومردہ قرار دیا جائے گایازندہ؟

باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفیق: شریعت کی نظر میں جب تک جسم کے سی بھی حصے کے ساتھ روح کا دشتہ برقر ارہے،الیے تخص پرمردہ کے احکامات جاری نہیں ہوسکتے؛ البندااطباء کا بی تصور کہ اصل موت د ماغی موت ہے،اسلام کی نظر میں نا قابل قبول ہے، اور جو تحض د ماغ کے اعتبار سے مفلوج ہو چکا ہو؛ لیکن اس کے سانس کی آمدورف فطری یا مصنوعی طور پر باقی ہو، تو ایسے تحض کو شرعاً زندہ ہی مانا جائے گا، یعنی ایس حالت تک چہنے نے باوجود اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر نہ ہوگی،ای طرح اس کی وراثت تقیم نہیں کی جائے گی،اور نہ ہی اس کی جہنے و تغیرہ وجائز ہوگی۔

الموت في الاصطلاح: هو مفارقة الروح للجسد، وقال الغزالي: ومعنى مفارقتها للجسد انقطاع تصرفها عن الجسد بخروج الجسد عن طاعتها.

(الموسوعة الفقهية ٢٤٨/٣٩)

الموت انسحاب الروح من البدن عند مايصبح البدن غير أهل لبقاء الووح فيه. (لغة الفقهاء ٤٦٨) أجرى الله تعالى العادة بأن يخلق الحياة ما استمرت هي في الجسد، فإذا فارقته توفت الموت الحياة، وقالوا: الحياة للروح بمنزلة الشعاع للشمس، فإن الله تعالى أجرى العادة بأن يخلق النور والضياء في العالم مادامت الشمس طالعة كذلك يخلق الحياة للبدن مادامت الروح فيه ثابتة. (شرح الفقه الأكبر ١٢٤)

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم بعد ما ساق أقوال الناس في حقيقة الروح على اختلاف مذاهبهم، وتباين آراء هم، وذكر علة مذاهب وزيفها، ثم قال: والصحيح أن الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء، ويسرى فيها سريان الماء في الورد، وسريان الدهن في الزيتون، والنار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي هذا الجسم اللطيف متشابكا بهذه الأعضاء، وأفادها هذه الأثار من الحس والحركة والإرادة، وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن، وانفصل إلى عالم الأرواح، قال: وهذا القول هو الصواب في المسألة، وهو الذي لا يصح غيره، وكل الأقوال سواه باطلة، وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة. (فتح الملهم، باب ما يقول المسلم عند مصية نصيه / الدليل على مشروعية تغيض بصر الموت ٢٩/٢ ع) فقط واللدتا أناما علم

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲۸ ۱۸۲۸ ه الجواب صحیح بشیر احمد عفا الله عنه

#### مابعدالموت کے احکام کا نفاذ کب ہوتا ہے؟

سےوال (۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: موت کے احکام لینی وصیت کا نفاذ ، میرا شکا اجراءا ورعدت کا آغاز وغیرہ کب سے معتبر سمجھے جائیں گے، جس وقت دماغ مراہاں وقت ہے، یا قلب کی طبعی موت کے وقت ہے، یا جس وقت مشین ہٹانے کے بعد قلب کی حرکت اور سانس کی آمدور فت موقو ف ہوئی ہاں وقت ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: موت كادكام الاوقت سے جارى ہول گے جب كہ قلب ودماغ دونوں كى حركت بند ہوجائے ، اور موت كة ثار وعلامات پورى طرح ظاہر ہوجائيں ، اللہ سے قبل موت كا دكام جارى نہ ہول گے ، البتہ جومریض گہرى ہے ہوئى میں ہواور اللہ علی ، اللہ عرصہ (چوہیں گھٹے سے زائد) گزرجائے ، تو الل حالت میں الل كوفرائض شرعیہ كا مكلف نہیں كہاجائے گا، يعنى نماز، روزہ وغیرہ كى ادائے گى كامطالبہ اللہ سے نہ ہوگا۔

الموت انسحاب الروح من البدن عند مايصبح البدن غير أهل لبقاء الروح فيه. (نفةالفقهاء ٤٦٨)

نظراً لتعذر كنه إدراك الموت فقد علق الفقهاء الأحكام الشرعية المترتبة عليه بظهور أمارته في البدن، فقال ابن قدامة: إذا اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات الموت. (الموسوعة الفقهية ٢٤٨/٣٩)

وذكر الفقهاء من أمارات انتهاء الحياة شخوص البصر، وانقطاع النفس، وانفراج الشفتين، وسقوط القدمين، وانفصال الزندين، وميل الأنف، وامتداد جلدة الوجه، وانخساف الصدغين، وتقلص الخصتين مع تدلي جلدتهما. (الموسوعة الفقهية ١٨/ ٢٦٦) فقط والله بحانه وتعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۱ را ۱۳۲۸ ه الجوات میح شبیراحمو غفاالله عنه

اگرتصور والے کمرے میں موت آگئاتو کون سے فرشتے روح نکالنے آئیں گے؟

**سوال** (۳):-کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں

کہ: حدیث میں ہے جس گھر میں کہایا تصویریں ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے،
اس حدیث کوسا منے رکھ کر ہم لوگوں بی خلجان ہور ہاہے کہ بعض نیک لوگ متی پر ہیز گار لوگ الیسے
کمرے میں لیٹے ہوتے ہیں، بیاری کی حالت میں یا ہیتال میں کہ چاروں طرف اس کمرے یا
گھر میں تصویریں ہوتی ہیں، یا مورتیاں ہوتی ہیں، ای حالت میں اگراس گھر یا کمرہ میں موت
آ جائے تو روح نکا لنے کون سے فرشتے آ کیں گے؟ تصویر کی وجہ سے رحمت کے فرشتے تو
آ کیں گے ہیں، پھران ہزرگ کا خاتمہ کیسے ہوگا؟

البحواب وبالله التوفيق: كتا ورتصاورِ عام ملائكدرهت كوصول سے الغ بيں؛ كين مخصوص فرشتے جو اللہ تعالى كى طرف سے انسان كى حفاظت پر ما مور بيں يا جن كوروح نكاكن كا كام سپر د ہوتا ہے ان كے لئے يہ چيزيں دخول سے مانع نہيں ہيں؛ اس لئے تصوير كى جگہول پرايمان داراور متی مخص كى روح نكالنے كے لئے متعين فرشتول كى آمد پركوكى اشكال نہ ہونا چاہئے ۔ يرايمان داراور متی محض كى روح نكالنے كے لئے متعين فرشتول كى آمد پركوكى اشكال نہ ہونا چاہئے ۔ عن أبسي طلحة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب و لا تصاوير. (صحيح البحاري رقم: ٩٤٩ه، صحيح مسلم رقم: ٢٠١٠، كذا في مشكاة المصابح ٢٨٥٠٣)

قال الملاعلي القاري في شرحه أي لا تدخل ملائكة الرحمة لا الحفظة وملائكة السوت، وفيه إشارة إلى كراهتهم ذلك أيضًا لكنهم مأمور ون، ويفعلون مايؤمرون. (مرقاة المفاتيح، اللباس/باب النصاوير ٣٢٣/٨ ييروت) فقط والله تعالى اعلم كتبة اهرم مسلماني مفوريورى غفرله ١٨١٥/١١/١١١١

الجواب سیجی شیرا حموالله عنه جس کا د ماغ نه مرا هوا ورقلب کی حرکت اور سالس کی آمد ورفت بند هو جائے؟

سوال (۲):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں

البحواب وبالله التوفیق: اولاً توبی بات قابل تصور نمیں ہے کہ کسی شخص کی حرکتِ قلب (فطری یا مصنوعی ) بند ہوجائے ، اور پھر بھی اس کا دماغ کام کرتا رہے، کیکن اگر بالفرض کسی شخص میں میکیفیت پائی جائے توجب تک اس کا دماغ کام کرے گا سے بھی مردہ تصور نہیں کیا جائے کی دلیل ہے کہ دوح کا رشتہ بدن سے برقر ارہے۔ گا، اس کئے کہ دماغ کام تحرک رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ دوح کا رشتہ بدن سے برقر ارہے۔

الحياة في اللغة نقيض الموت، والحي من كل شيء نقيض الميت، وهي عبارة عن قوة مزاحية تقتضي الحس والحركة، وفي حق الله تعالى هي صفة تليق به جل شانه. (الموسوعة الفقهية ١٨٤، ٢٦)

الموت في الاصطلاح: هو مفارقة الروح للجسد. قال الغزالي: ومعنى مفارقتها للجسد عن طاعتها. والموسوعة الفقهة ٢٨/٣٩)

الموت انسحاب الروح من البدن عندمايصبح البدن غير أهل لبقاء الروح فيه. (لغةالفقهاء ٤٦٨)

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۲۱ مر ۱۳۲۸ ه الجواب صحح بشیراحمه عفاالله عنه

#### روح نکلنے کے بعدمیت کوئس طرح لٹانا جا ہے؟

سوال (۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے گاؤں میں ایک مسئلہ کولے کرلوگوں میں فتنہ پیدا ہوگیا، وہ بیہ ہے کہ جب کسی آ دمی کا

انقال ہوجائے تواس میت کو گھر میں لٹائے رکھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اس سلسلہ میں ہمارے بنگال کے مختلف مدارس سے فتوی لیا گیا، تو دوطرح کا فتوی ہمارے سامنے آیا بعض مفتیان کرام نے بید فتوی دیا کہ اس میت کو لٹانے کا مسنون طریقہ ہے کہ اس کا پیر جنوب کی جانب اور سر شال کی جانب کرکے دائیں کروٹ پر لٹایا جائے گا صرف یہی سنت طریقہ ہے، اور جود و سرا طریقہ ہے لیخی قبلہ کی طرف پیرسیدھا کرکے چٹ لٹانا خلاف سنت ہے، اور ان حضرات نے اس پر استدلال میں ان عبارتوں کو پیش کیا ہے جو ہدا ہے و غیرہ میں مختفر لیعنی قریب المرگ کے بارے میں میں ، جب کہ سوال کیا گیا ہے میت کو لٹانے کے سلسلہ میں ، اور بعض مفتیان کرام نے بیٹوی دیا ہے کہ ایک ہی طریقہ کو جو سنت قرار دیا گیا ہے ، وہ صرف خضر کے لئے ہے ، رہامیت تو اس کو دونوں طریقہ سے ہی طریقہ کو کو میں جن عبارتوں کو لٹانا شیخ ہے ، کوئی طریقہ خلاف سنت نہیں ہے ، اور ان حضرات نے استدلال میں جن عبارتوں کو پیش کیا ہے وہ صراحة میت کے بارے میں ہیں ، بان حضرات کے فتوی کو بعینہ میں یہاں پر اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں۔

آ دمی کے انقال کے بعداس کولٹانے کا کوئی متعین طریقہ نہیں ہے، جبیہا کہ لٹانے میں سہولت ہواس طرح لٹا پاچا سکتا ہے۔

والأصح أنه يوضع كما تيسر. (البحرالرائق ٣٠٠/٢)

البتہ بعض علاء کرام کے نز دیک اس میت کے پیر قبلہ کی جانب سیدھی کرکے چت لٹانا افضل ہے۔

كيفية الوضع عند بعض أصحابنا الوضع طولاً كما في حالة المرض إذا أراد الصلاة بإيماء. (البحر الرائق ٣٠٠،٢)

ا وربعض علماء کے نز دیک میت کے پیر جنوب کی جانب اور سرشال کی جانب کر کے دائیں کروٹ پرلٹانا افضل ہے۔

ومنهم من اختار الوضع كما يوضع في القبر . (البحر الرائق ٢٠٠٠، و كذلك في الشامي ٧٣/١ه) ميت كوقبله كي طرف بير پھيلا كرچت لئاناسنت طريقه كے فلاف نہيں ہے۔ كـــــــا مو في البحو والشامي ٥٧٣/١ -

اب آپ حضرات سے میراسوال میہ ہے کہ(۱) ان دونوں فقاوی میں سے کونسانسی ہے؟ کیا اول الذکر حضرات کا مختضر والی عبارت کو استدلال میں پیش کرناضی ہے؟ جب کہ میت کے بارے میں صرح عبارت موجود ہے، جیسا کہ ثانی الذکر حضرات نے پیش کیا ہے

(۲) کیامیت کوقبلہ کی جانب پیر کر کے حیت لٹادینا سنت طریقہ کے خلاف ہے؟ مدلل و محقق تحریفر مادیں۔ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله المتوفيق: ميت كوتم مين لئانے كا جوطريقة بالاتفاق مسنون ہے، وبی طریقة ميت كوتہ فين سے پہلے رکھنے مين بھی سنت ہے، اوراس کے خلاف کرنا خلاف سنت کہلا يا جائے گا،خودسائل نے'' البحر الرائق'' کے حوالہ سے بہی بات نقل کی ہے اور یہی ہمارے زمانہ میں رائج ہے، اس میں اختلاف کرنے کی کوئی وجہ ہیں ہے، اورفقہاء نے جو گفتگو کی ہے وہ اس شخص کے بارے میں ہے جونزع کے عالم میں ہوتو اس میں افضل آگر چہ اس کو کہا ہے کہ اس کو تال جنوب لٹا کر چہ مخرب کی طرف کیا جائے ؟ کین کئی مصلحت سے اس کے خلاف کرنے کی بھی گنجائش ہے؛ کین کئی مصلحت سے اس کے خلاف کرنے کی بھی گنجائش ہے؛ کین روح نکلنے کے بعد شیح بات یہی ہے کہ اس کوالیے ہی لٹیا جائے گا جیسے قبر میں رکھا جاتا ہے۔

عن إبراهيم النخعي قال: يستقبل بالميت القبلة، وعن عطاء بن أبي رباح نحوه بزيادة: "على شقه الأيمن". (فتح القدير ١٠٤/٢ دارالفكر بيروت)

يوجه إلى القبلة مضطجعاً على شقه الأيمن؛ لأنه السنة المنقولة هذا إذا لم يشق عليه وإلا ترك على حاله، وجعل رجلاه إلى القبلة، والمختار في زماننا أن يلقى على قفاه وقدماه إلى القبلة، قالوا: هو أيسر لخروج الروح، ويرفع رأسه قليلاً ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء هو السنة تفكر. (محمع الأنهر ١٧٨/١)

وإنما يوجه إلى القبلة على يمينه؛ لأنه السنة المنقولة، واختار مشايخنا بما وراء النهر الاستلقاء على ظهره وقدماه إلى القبلة؛ لأنه أيسر لخروج الروح. (البحرالرائق ١٧٠/٢ كوئنه)

والثاني إذا قرب من الموت يضجع على الأيمن واختير الاستلقاء ...... والرابع في اللحد يضجع على شقه الأيمن، ووجهه إلى القبلة، هكذا توارثة السنة. (البحرالرائق ١٧٠/٢ كوئه)

يوجه المحتضر القبلة على يمينه هو السنة، وجاز الاستلقاء على ظهره وقدماه إليها، وهو المعتاد في زماننا، ولكن يرفع رأسه قليلاً ليتوجه للقبلة، وقيل: يوضع كما تيسر على الأصح. (شامي ٧٧٣-٧٨ زكريا)

إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن اعتبارا بحال الوضع في القبر؛ لأنه أشرف عليه، والمختار في بلادنا الاستلقاء؛ لأنه أيسر لخروج الروح، والأول هو السنة. (فتح القدير ١٣٠٢، ١٠ الفقه الحنفي وأدلته ٢٨٤١ - ٢٨٠ - ١٨٠ حلي كبير ٢٥٠، أحكام الحنائزه، كتاب الفتاوى ١٣٧٧، كتاب المسائل ٤١١ عه، فتاوى محموديه حديد ١٨٥٠ - ١٨٥ علم مداد الأحكام ٢٨١٦) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمر سلمان منصور پورى غفرله ۱۲۳۰، ۱۳۳۰ه الجواب صحح بشير احمد عفا اللّه عنه

#### روح نکلنے کے بعد میت کولٹانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟

سےوال (۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے بنگال میں ایک گاؤں ہے مجیدہ، چندروز قبل و ہاں ایک آدمی کا انتقال ہوا، خروج روح کے بعد گھر والوں نے اس کا سرشال کی طرف، دونوں پیر جنوب کی طرف رکھ کردائیں کروٹ پر قبلہ کی طرف منہ کرکے لٹادیا تھا اور موت کے بعد مردہ آدمی کو لٹانے کا یہی طریقہ پورے بنگال میں

رائج ہے، پھراس محلّہ کا ایک عالم آ کراہے سرمشرق کی جانب اور دونوں پیرقبلہ کی جانب کر کے لٹا دیااوراس کا پیطریقه سنت ہونے کالوگوں میں اعلان کیا، جب کہ مفتی محمود حسن صاحب گنگو ہی گنے فنا وی محمودید ۱۷ / ۸۵ میں اس طریقه کو بے اصل اور غلط کھھاہے ، یہاں ایک بات بیجی واضح رہے کہ پہلے جس طریقہ پرلٹایا گیا تھا اس میں کوئی پریشانی بھی نہیں تھی، پھر جب اس عالم کی بات د وسرے محلّہ کے ایک اور عالم نے سنی تو اس نے پہلے عالم کی بات کی مخالفت کی اور کہا کہ پہلے جس طريقه پراٹايا گيا تھا وہ ٹھيك تھا اور وہى سنت طريقه ہے؛ كيكن يہلے عالم نے دوسرے عالم كى اس بات کاا نکار کیا، تو دونوں میں شدیداختلاف ہوا، ایسی صورت میں دوسرے عالم نے بنگال کے جو بڑے بڑے مدارس ہیں مثلاً معماری،قرض گرام،سامتا، بیڈواوغیرہ سے اس مسلہ کےسلسلہ میں فتو کامنگوایا، تو ہر مدرسہ والوں نے دوسرے عالم کے موافق یعنی سرشال کی طرف ورپیرجنوب کی طرف منەقبلە كىطرف كر كے دائىي كروٹ برلٹاناسنت ہونے كافتو ي دياہے۔اورفتح القدير كى بيە عبارت: عن إبراهيم النخعي قال: يستقبل بالميت القبلة" وعن عطاء بن رباح نحوه بزيادة"على شقه الأيمن، ما علمت أحداً تركه من ميت؛ و لأنه قريب من الوضع في المعتبر ومن اضطجاعه في مرضه، والسنة فيهما ذلك، فكذا فيما قىر ب منھما. (فتح البقدير ٢٠٥/٢) تجھياسي كى طرف مشير ہے،اس كے باوجود بھي وہ پہلے عالم ماننے کے لئے تیاز نہیں ہے؛ لہٰذا مزید معلومات کے لئے ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ روح نگلنے کے بعد میت کولٹانے کا سنت طریقہ کیا وہی ہے جو یہاں رائج ہے اور جس کے سنت طریقہ ہونے کا فتو کی یہاں کے مدرسہ والوں نے دیا ہے، یا اور کوئی طریقه سنت ہے؟ جوبھی طریقه سنت ہواس کے متعلق فقہ فنی کی کسی بھی کتاب میں صرح جزیہ ملے تو اسے بھی ضرور نقل فرمادیں؟ باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: جارےعلاقول ميں انقال كے بعدميت كوشالاً جنوباً

لٹا کر قبلہ رخ رکھا جاتا ہے بہی طریقہ مسنون ہے، اس کے برخلاف میت کا سرمشرق کی طرف کرے اور پیر قبلہ کی طرف کرنا قریب الموت کے لئے تو مختار ہوسکتا ہے؛ کیول کہ اس میں خروج روح میں سہولت ممکن ہے؛ کیون بعد الموت سنت یہی ہے کہ میت کوایسے رکھاجائے جیسے قبر میں لٹا یا جا تا ہے؛ کیوں کہ موت کے بعد علت استلقاء یعنی تسہیل خروج روح پائی ہی نہیں جارہی ہے اور چونکہ حالت موت فن سے پہلے اور فن کے بعد میسال ہے؛ اس لئے وضع فی القبر کی تمام جزئیات قبل الدفن حالت کے لئے بھی دلیل بنیں گی، اس کے لئے صراحة الگ سے جزئیہ کی ضرورت نہیں اور ان دلائل کے سامنے آئے کے بعد مذکورہ عالم صاحب کا ضد کرنا مناسب نہیں، انہیں حق بات کی طرف رجوع کر لینا جا ہے اور اس معمولی سے مسئلہ کونزاع کا سبب نہیں بنانا جا ہے۔

عن إبراهيم النخعي قال: يستقبل بالميت القبلة، وعن عطاء بن أبي رباح نحوه بزيادة "على شقه الأيمن ما علمت أحداً تركه من ميت"؛ و لأنه قريب من الوضع في القبر ومن اضطجاعه في مرضه، والسنة فيهما ذلك، فكذا فيما قرب منهما. (فح القدير ٢،١٠٤٠)

إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن اعتباراً بحال الوضع في القبر؛ لأنه أشرف عليه. (هداية ١٧٨/١)

يوجه إلى القبلة مضطجعاً على شقه الأيمن؛ لأنه السنة المنقولة هذا إذا لم يشق عليه وإلا ترك على ماله، و جعل رجلاه إلى القبلة، والمختار في زماننا أن يلقى على قفاه، وقدماه إلى القبلة قالوا: هو أيسر لخروج الروح، ويرفع رأسه قليلاً ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء هو السنة. (محمع الأنهر قديم ١٧٨٨١)

وإنما يوجه إلى القبلة على يمينه؛ لأنه السنة المنقولة، واختار مشايخنا بما وراء النهر الاستلقاء على ظهره، وقدماه إلى القبلة؛ لأنه أيسر لخروج الروح. (البحرالرائق ١٧٠/٢ كوئنه)

والثاني: إذا قرب من الموت يضجع على الأيمن واختير الاستلقاء .....

والرابع: في اللحد يضجع على شقه الأيمن، ووجهه إلى القبلة، هكذا توارثه السنة. (البحر الرائق ١٧٠/، ١٧٠٠، شامي ٧٧/٣- ٧ زكريا، حلبي كبير ٥٧٦، بدائع الصنائع ٢٢/٢، الحدوهرة النيرة ٢١٤، ١٣٧/ كتاب الفقاعلى ١٣٧/٣ ، كتاب المسائل (٤٤٠) كفايت المفتى ٤٢/٤) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقرمحمسلمان منصور پوری غفرله ۴٫۷٫۷٫۹۰۱ه الجواب صحیح بشبیراحمدعفا الله عنه

#### روح نکلنے کے بعدمیت کے سرکے نیچے تکیہ لگانا؟

سوال (۷):-کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: بالغ مردیاعورت کی روح نکلنے کے بعدسر کے نیچا گرکوئی تکیدلگادی تو ناجائز وحرام تونہیں ہے؟ ہاسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: ميت كرك في تكي تكير كف كي ممانعت كبيل نظرت نبيل گذرى؛ تا بهم اس خيال ركهنا چا ميت كاچير قبلدرور ب (ستفاد: فاوئل دارالعلوم ديو بند ٢٣٢٥)

ثم إذا ألقى على القفاير فع رأسه قليلاً ليصير و جهه إلى القبلة دون السماء. (البحر الراتق / كتاب الحنائز ٢٠/٧) محمع الأنهر ١٧٨/١ بيروت فقط والله تعالى اعلم كتيد: احتر محملمان منصور يورى غفرله

#### مرتے وقت دودھ بخشوانا؟

سوال (۸):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میت کے مرنے کے وقت یا مرجانے کے بعد اس کے کان میں دو دھ بخشوانا، اور مہر دین معاف کروانا کیساہے؟ یا بچوں کی پرورش کے لیقتم کھانا کیساہے یا میں دوسری شادی نہیں کروں گا بہب یا تیں کیسی ہیں؟

باسمه سبحانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: زندگی میں یام نے کے بعد دود رو پخشوانے کی رسم بے اسل ہے کیونکہ بین میں ماں جو بچے کو دود رہ پلاتی ہے اس احسان کابدلہ اولا دہمی ادائمبیں کرسکتی ہے پھراس کے بخشنے کا کیامطلب؟ اور جوشوہر مرجائے تو بیوی کوسا منے لا کراس سے دین ہم معاف کر انالیک جربیر سم ہے، اس زبر دی کی معافی سے دین مہر معاف نہیں ہوسکتا، اس طرح بچوں کی پرورش کی قتم کھانا کہ میں شادی نہ کروں گا بیسب جاہلا نہ باتیں ہیں، شریعت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے ایک چیزوں سے احتر از لازم ہے۔ (ستفاد قادگا محدود یہ برٹھ سے اللہ العوام ۲۳۸) فقط واللہ تعالی اعلم

املاه: احقر محرسلمان منصور بوری غفرله ۱۳۳۷/۲۸ هد الجواب صحیح بشیر احمدعفا الله عنه

## بیٹے سے ناراضگی کی حالت میں باپ کاانقال ہوجائے تو بیٹا کیا کرے؟

سوال (۹):-کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: میرے والد صاحب کا چنددن پہلے انتقال ہوگیا، وہ مجھ سے نا راض تھے، جب سے وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، مجھے ڈر پیارے ہوئے ہیں، مجھے دہ ہر پیارے ہوئے ہیں، مجھے ڈر لگ راؤنی شکل میں آتے ہیں، مجھے ڈر لگ رہوئے کہ ابل کی ناراضگی کی وجہ سے پوری زندگی مجھ پر پھٹکا ر پڑے گی، اس سے س طرح نوش ہو سکتے نجات پاسکتا ہوں؟ بیدگناہ کیسے صاف ہو سکتے ہیں، اور میرے ابااب مجھ سے س طرح خوش ہو سکتے ہیں، اس کا جواب دے کرمیری پریشانی دور فرما کیں۔

البحواب وبالله التوفيق: والدصاحب كى وفات كے بعداب أن كونوش كرنے اوراس گناه كے معافى كى اللہ سے توبہ واستغفار كريں،

اوروالدصاحب كى مغفرت وتحشش كے لئے الله عدماكري، اوروسعت بوتوان كى جانب سے صدقہ و خيرات كركے يا تلاوت قرآن كے ذريعان كے لئے الصال ثواب كريں، اس عمل سے اميد ہے كہ آپ كو والد آپ سے خوش بوجا كيں گے، اوراللہ آپ كے گناه كومعاف فر ماديں گے۔ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليموت و الداه أو أحدهما و أنه لهما لعاق فلا يز ال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتب الله باراً. (شعب الإيمان للبيهتي ٢٠٢٦، ٢٠٢٦ رقم: ٢٠٢٧ دار ويستغفر لهما حتى يكتب الله باراً. (شعب الإيمان البيهتي ٢٠٢٦، ٢٠٢٦ رقم: ٢٠٢١ واللہ ١٤٤)

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. (سنن ابن ماجة رقم: ٢٠٥٠، مشكوة المصابح ٢٠٦)

و في المرقاة تحته: اعلم أن التوبة إذا وجدت بشروطها المعتبرة فلا شك في قبولهما وترتب المغفرة عليها لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقُبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ (مرقاة المفاتيح، الدعوات/باب الاستغفار والتوبة ٢٧٠/٥ بيروت)

ويغفر مادون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر مع التوبة. (شرح العقائد النسفية ١١٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقرمح سلمان منصور پوری غفرل ۴۲۲/۴/۱۵ ه. الجواب صحح بشیر احمد عفا الله عنه

## ز ہر کھا کرمرنے والا ایمان پرمرتاہے یانہیں؟

سوال (۱۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگرکو کی شخص زہر کھا کر مرتا ہے تو کیا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ، کیا ایسے شخص کی مغفرت کی کوئی صورت ہے؟

باسمه سبحانه تعالى

البحدواب وبالله التوفیق: زهرکھا کرخودکش کرنااگر چهبت بڑا گناہ ہےاس کی سزاملے گی۔اوراس کے بارے میں احادیث میں تخت وعیدیں وار دہوئی ہیں؛ لیکن اس کی وجہ سے آدمی دائر وایمان سے خارج نہیں ہوتا،اوراس کی مغفرت ہوسکتی ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبدا، ومن تحسى سُمًّا فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. (صحيح البخاري رقم: ٧٧٨، صحيح مسلم رقم: ٩٠١، سنن الترمذي رقم: ٤٠٠، سنن أي داؤد رقم: ٣٨٧٠، الترغيب والترهيب مكمل ٢٥٥ وتم: ٣٧٢٨ بيت الأفكار الدولية)

قال النبي صلى الله عليه و سلم: اللهم وليديه فاغفر. (صحيح مسلم ٧٤/١) من قتل نفسه ولو عمدا يغسل ويصلى عليه به يفتى (درمختار) لأنه فاسق، وإن كان باغيا على نفسه كسائر فساق المسلمين. (درمختار مع الشامي ١٠٨/٢ زكريا) فقط والله تعالى الحم

كتبه:احقر محمسلمان منصور بورى غفرله ۱۳۲۷/۷۱۱ ه الجواب صحح بشيراحمدعفا الله عنه

خودکشی کرنے والے کے حق میں والدین کا دعاء مغفرت کرنا؟

سےوال(۱۱):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:کیاز ہرکھانے والے شخص کے حق میں اس کے والدین کی دعاقبول ہوگی یانہیں؟ ہاسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: خورتى كرنے والے كوت ميساس كوالدين كى

۔ دعاء مغفرت قبول ہونے کی قوی امید ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خورکشی کرنے والے کے قت میں دعاء مغفرت فرمائی تھی .

قال النبي صلى الله عليه و سلم: اللهم وليديه فاغفر. (صحيح مسلم ٧٤/١) وزاد في المستدرك: ورفع يديه. (المستدرك للحاكم ٨٦/٤، رقم: ٦٩٦٣)

ف فيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر، ولا يقطع له بالنار؛ بل هو في حكم المشيئة. (شرح النووي على مسلم ٧٤١١) فقط والدّت الى اعلم

كتبه:احقر محمسلمان منصور بورى غفرله ۱۳۲۷/۷۱ ه الجواب صحح بشبيراحمة عفا الله عنه

## خود شی کرنے والے کے لئے ایصالِ ثواب کرنا؟

سوال (۱۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا خود کشی کرنے والے شخص کے اقرباء کے لئے مرنے والے کوثواب پہنچا کراس کے گناہ عظیم کومعاف کرانے کی کوئی صورت ہے؟

بإسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: اليشخص كحق مين اس كرشته دارايصال وواب كرين ورمغفرت كي دعاكرين، توانشاء الله تبوليت كي اميد به در ناوئ محوديد ٢٠٦٧، ١٥٨٥ مات الفتادي ١٩٢٨، كفايت لمفتى ١٩٥٦)

قال الله تعالى: ﴿ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنُ يَشَآءُ ﴾ [الساء: ١٦٦]
قال النبى صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. (صحيح مسلم ٤١١)
فقروالله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۷/۷۱۱ هـ الجواس حيج شهيراح عفاالله عنه

## کیا خودکشی کرنے والے کی بخشش نہ ہوگی؟

سوال (۱۳): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگرکو کی شخص خود تھی کر کے مرجا تا ہے یا وہ ایک جگہ مراہوا پایا جائے کہ اس پرخود تھی کا شبہ کیا جا تا ہے، ویسے تو علاء دین کے ذریعہ سے معلوم ہوا کہ خود تھی کرنے والے کی بخشش نہیں ہے؛ لیکن اگر اس کے لئے اس کے رشتہ دار وغیر ہر آن اور دعاء مغفرت کرتے ہیں تو اس کو بیثو اب پہنچے گا یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: خود کثی کرنا گناو کبیر اا ورموجب عذاب ہے، مگرخود کثی کرنا گناو کبیر اورموجب عذاب ہے، مگرخود کثی کرنے والے کے متعلق سے کہنا کہاس کی بخشش نہیں ہوگی سیحے نہیں؛ بلکہ اگراس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، تو گنا ہوں کی سزا بھگننے کے بعد بھی نہیں اس کی بخشش ہوہی جائے گی اور اس کے اعزاء وا قارب جوایصالِ ثواب کریں گے وہ بھی اس کو پہنچگا۔ (ستفاد: فاونا محمود یہے اس کریں گے وہ بھی اس کو پہنچگا۔ (ستفاد: فاونا محمود یہے اس کا کریں گے وہ بھی اس کو پہنچگا۔ (ستفاد: فاونا محمود یہے اس کا کریں گے وہ بھی اس کو پہنچگا۔ (ستفاد: فاونا محمود یہے اس کا کہا

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ ﴾ [النساء: ١١٦]

قال النبى صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. (صحيح مسلم ٧٤/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۲٫۲۵ ه الجواب صحح بشیر احمد عفا الله عنه

## مقطوع اللحيه اورنابينا قيامت مين قبرك سي سال مين أشميل كي؟

سوال (۱۴): - کیا فرماتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: دوسرے میکہ جب انسان قیامت کواپنی اپنی قبرول سے اٹھیں گے؟

یخی جو دنیا میں داڑھی رکھتے تھے تو قبر سے اٹھنے کے بعد ان کے چبروں پر داڑھی ہوگی یا نہیں؟ اور جولوگ مال کے پیٹ سے نامینا پیدا ہوئے یا کسی وجہ سے ان کی بینائی سلب ہوگئی، تو قیامت میں کس حالت میں ہول گے؟

باسمه سبحانه تعالى

المجدواب وبالله التوفیق: نصوص سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ قیا مت میں لوگ اس طرح نظے بدن، نظے پاؤں اور بلاختندا ٹھائے جائیں گے، جیسا کہ ان کی حالت ان کی مالت ان کی مالت ان کی مالت ان کی مال کے پیٹے سے پیدائش کے وقت تھی، نیز اتی بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جوعضو پیدا ہونے کے بعد کا طرح دیا گیا ہے، وہ بھی لوٹا دیا جائے گا؛ البتہ بینائی اور داڑھی کے بال لوٹائے جانے سے متعلق کوئی صرح حدیث نظر سے نہیں گذری۔ ملاعلی قاریؒ نے بلاختند کی حالت میں اُٹھائے جانے کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یفر مایا کہ جب ختند کی کھال کٹنے کے با وجود لوٹائی جائے گی تو دگر بال ناخن اور دانت بھی لوٹا دی جائیں گے، گریے صرف قیاس ہے، حدیث کا مضمون نہیں ہے دگر بال ناخن اور دانت بھی لوٹا دی جائیں گے۔ ساتھ یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ میدانِ محشر میں جع ہونے والوں کے داڑھی ہوگی یانہیں؛ البتہ اہل جنت کی صفات میں ''جب د میدانِ محش میں بیا کہ جائی ہوگی یانہیں؛ البتہ اہل جنت کی صفات میں ''جب د واڑھیاں نہ ہول گی۔ آتے ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ اہل جنت کے جسم پر بال اور چہرے پر داڑھیاں نہ ہول گی۔ آتے ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ اہل جنت کے جسم پر بال اور چہرے پر داڑھیاں نہ ہول گی۔ آتے ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ اہل جنت کے جسم پر بال اور چہرے پر داڑھیاں نہ ہول گی۔ (ترندی شریف مح العزف المثندی الله ک

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلاً ثم قرأ: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ﴾ (صحيح البحاري، كتاب أحاديث الأنبياء/ باب: واتحذ الله ابراهيم خليلاً ٤٧٣/١ رقم: ٤٩٣٩، صحيح مسلم، كتاب الحند تر الدنيا و بيان الحشر يوم القيامة رقم: ٢٨٦٠، مشكوة المصابيح، باب الحشر يوم القيامة رقم: ٢٨٦٠، مشكوة المصابيح، باب الحشر يوم القيامة رقم: ٢٨٥٠، مشكوة المصابيح، باب الحشر يوم القيامة رقم:

قال ابن عبد البر: يحشر الآدمي عارياً ولكل من الأعضاء كان له يوم ولد فمن قطع منه شيءٌ يرد حتى الأقلف. (فتح الباري ٣٨٤/١١)

قال العلماء في قوله: غرلاً إشارة إلى أن البعث يكون بعدرد تمام الأجزاء والأعضاء الزائدة في الدنيا إلى البدن، وفيه تاكيد لذلك فإن القلفة كانت واجبة الإزالة في الدنيا فغيرها من الأشعار والأظفار والأسنان ونحوها

أولى'. (مرقاة المفاتيح ٢٣٦/٥ تفسير مظهري ٢٣١٦) فقط والتُدتعالي اعلم

كتبه:احقر مجمد سلمان منصور پوری غفر لها ۱۴۱۷/۲/۱۱ه الجواب صحیح بشیر احمد عفا الله عنه

#### رمضان میں مرنے والے کا فر کاٹھ کا نہ کیا ہے؟

سوال (۱۵):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ جب رمضان المبارک کے بارے میں کہ جب رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں ،تو جب کا فررمضان المبارک میں مرتا ہے تواس کا ٹھکانا کہاں ہوتا ہے؟ ماسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: حدیث میں جوجہم کے دروازے دمضان میں بند ہونے کی بات کمی گئی ہے، اس کے معنی میہ ہیں کہ دمضان کی برکت سے لوگوں کو انتمالِ صالحہ کی زیاد تی کی توفیق ہوتی ہے اور جہنم سے بچاؤ کے انتمال زیادہ کئے جاتے ہیں، اس حالت کوجہنم کے دروازے بند ہونے تے جیم کیا گیا ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جماء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. (صحيح البخاري رقم: ١٨٩٨، صحيح مسلم رقم: ١٠٧٩)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تُفتح فيه أبواب السماء، وتُغلق فيه أبواب الجحيم، وتُغلُّ فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حُرم خيرها فقد حُرم. (سنن النسائي ١٢٩/٢، يهتي في شعب الإيمان رقم: ٣٦٠٠، الترغيب والترهيب مكمل: ٥٠٠٩)

غلقت أبواب جهنم وهو كناية عن امتناع ما يدخل إليها؛ لأن الصائم يتنزه عن الكبائر ويغفرله ببركة الصيام الصغائر. (مرقاة المفاتيح ٢٩٢/٢) اور مرنے کے بعد کفار کی ارواح کاٹھ کانا مقام''تجین'' ہے، جوجہنم سے الگ کوئی مقام ہے، جہاں عذاب کے اثرات عالم برزخ میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں ۔

قىال الـلّه تعالىم: ﴿ كَلَّا إِنَّ كِتلْبَ الْفُجَّارِ لَفِيُ سِجِّينٍ ﴾ [التطفيف: ٧] فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمسلمان منصور پورى غفرلد ۱۳۱۷/۱۲۱/۳۱۱ هـ الجواب صحح بشيراحمد عفاالله عنه

## اگرولادت ہوتے ہی زچہ کی روح نکل جائے تو کیارہم کی صفائی کرانا ضروری ہے؟

سےوال (۱۲):-کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ولا دت ہوتے ہی زچہ کی روح پرواز کرگئی،معالی کا کہنا ہے کہ رحم کی صفائی ضروری ہے ورنہ نجاست نکل نکل کرکفن وغیر ہ کو آلودہ کرتی رہے گی، آیا صفائی کرادی جائے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: رقم كى صفائى كى ضرورت نہيں ہے؛ بلكة داب كے مطابق عنسل دية وقت ميت كے پيا اور تم پر ماكا باكا ہا تھ چيسر ديا جائے؛ تا كه نجاست نكل جائے اور اگر چربھی خون ندر كے توثر م گاہ پر روئى يا كيڑ اوغير در كھنے كى بھی گنجائش ہے۔

أخرج البيهقي عن ابن سيرين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتاً فليبدأ بعصره. (السن الكبرئ للبيهقي ٢٤٣/٥ رقم: ٢٧٢٤)

وأخرج ابن أبي شيبة عنه بقوله: عصرة خفيفة. (المصنف لابن أبي شيبة ١٣٧/٧ رقم: ٢١٠٤٣)

ويـمســح بطنه رفيقًا وما خرج منه يغسله...... ولا بأس بأن يجعل القطن على وجهه وفي مخارقه كدبر وقبل وأذن وفم. (درمحتار كراجي ١٩٨٨٢، زكريا ٨٨٣٣-٨٩) وعن أبي حنيفة أنه يجعل القطن والمحلوج في منخريه وفهه، وبعضهم قالوا: يتجعل في صماخ أذنيه. وفي الخانية: قال بعضهم: يجعل في دبره أيضاً. (الفتاوي الناتار خانية ٧٧ رقم: ٢٥٩٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله در ۱۱ سوری

پیدا ہوتے ہی مرجانے والے بچه پرنماز ونسل کا حکم؟

سوال (۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: یہاں پر جب بچہ وغیرہ کا انتقال ہوجا تا ہے یا مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تو اس کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر وفن کر دیتے ہیں ، کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا بچہ پیدا ہوا اور رویا بھراس کے بعد مرگیا، تو اس صورت میں بچہ کا نام رکھ کرنماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور جو بچہ مردہ پیدا ہوا ہواس کی نماز جنازہ ہوگی انہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: اگر بچه زنده پيدا موااوررونے کی آواز ذکالنے كے بعد مرگياتواس كونسل ديا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی اور نام بھی رکھا جائے گا، اور باقاعدہ گفن بھی ديا حائے گا۔

أخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: الطفل لا يصلي عليه، ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخاً.

(سنن الترمذي، الجنائز / باب ما جاءفي ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل ٢٠٠١ رقم: ١٠٣٧)

أخرج البيه قي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يصلي على السقط حتى يستهل صارخاً. (السنن الكبرئ للبيهقي ٣٠٧١٥ رقم: ٦٨٩١)

وأخرج ابن حبان وابن ماجة عنه مرفوعاً قال: إذا استهل الصبي صلى

عليه و ورث. (صحيح ابن حبان، الفرائض / ذكر الأخبار بأن من استهل من الصبيان عند الولادة على الطفل ١٠٨/١ رقم: ٥٠٨٥)

وروي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا استهل المولود سمي وغسل وصلي عليه...... ويكفن. (الفتاوى التاتارخانية ١٠/٣ رقم: ٩٥ ٣٥ زكريا)

و من ولد ف مات يغسل ويصلي عليه ويرث ويورث ويسمى إن استهل. وفي الشامي: أي ويكفن. (شامي ٢٢٧/٢ كراچي، شامي ٢٩١٣ ( زكريا) فقط واللّه تعالى اعلم كتبه: احتر مجدسلمان منصور پورى غفرله ١٢١/٢/١٢ (١٢١/١٢هـ الجواب صحيح بشيراحموغا الله عنه



## میت کی رونمائی

## میت کا چہرہ دیکھنے کے لئے ایک جانب سے داخل ہو کر دوسری جانب سے نکلنا ؟

سوال (۱۸): -کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: جنازہ کی نماز سے قبل میت کا چہرہ دکھانے کا عام رواج ہے، اور لوگ جنازہ کی چار پائی سے ایک طرف سے ہوکرچہرہ دکھ کر دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں، پیطریق سے جہ کے یانہیں؟ کیوں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا کرنا تھیک نہیں ہے، اور یہ جنازہ کی طواف کی شکل بن جاتی ہے، اگر مجمع زیادہ ہوا ورلوگ ایک طرف سے آ کرائی طرف سے لوٹیس گے، تو کیا پریشانی کا باعث نہیں ہوگا؟ برائے کرم رہنمانی کریں کہ میت کا چہرہ دکھنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہئے؟
ہوگا؟ برائے کرم رہنمانی کریں کہ میت کا چہرہ دکھنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہئے؟

البعواب وبالله التوهيق: اگرنظم وانظام وباقى ركھنے كے لئے چره ديكھنے والے لوگ چار الله التوهيق: اگرنظم وانظام وباقی ركن كا يك طرف سے آكرد وسرى طرف نطلتے رہيں، تو شرعاً اس ميں كوئى حرج نہيں ہے، يصورت طواف كے مشابنيس ہے، اورطواف كى تعريف اس پرصا دق نہيں آتی ہے۔

الطواف لغة: الدوران حول الشيء، وشرعاً هو الدوران حول البيت الحرام. (الموسوعة الفقهية ٢٠١٧، قواعد الفقه ٥٣٥، غنية الناسك قديم ٥٧، بدائع الصنائع ١٥٠٠، انوار مناسك ٢١١) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۲۷۲۷/۳۱۱۱ه ه الجواب صحیح بشیر احمدعفا الله عنه

#### شوہر کے لئے متوفی بیوی کاچہرہ دیکھنااور عنسل دینا؟

سوال (19): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: ہمارے میں کہ: ہمارے معلی خاص طور سے ایک بات بہت کثرت سے دیکھی وئی جاتی ہے، کہ عورت کے انتقال کے بعد اس کا شوہراس کی شکل نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی اس کے جنازہ کو کا ندھا دے سکتا ہے؛ کیول کہ عورت اس کے نکاح سے باہر ہوجاتی ہے، اس کے لئے نامحرم ہوجاتی ہے، یہ بات کہاں تک صحیح ہے؛ نیز یہ بھی بتا ہے کہ متوفی ہوی گؤٹس دینے کے بارے میں کیا تکم ہے؟ باس ہے انہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: انقال کے بعد شوہریوی کاچ رود کوسکتا ہے، اوراس کے جنازہ کوکا ندھا بھی دے سکتا ہے؛ البتہ اس کوشس دینا اوراس کے بدن کوچھونا اس کے لئے درست نہیں ہے۔ (ستاد: کتاب المائل اسے ۵)

عن الشعبي قال: إذا ماتت المرأة انقطع عصة ما بينها وبين زوجها، وعنه قال: لا يغسل الرجل امرأته. (المصنف لابن أبي شيبة ٢٠/٧) رقم: ١٠٩١)

ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على الأصحوهي لا تمنع من ذلك. (تنوير الأبصار) وقال الشامي: أي من تغسيل زوجها ......، بخلاف ما إذا ماتت فلا يغسلها لانتهاء ملك النكاح لعدم المحل فصار أجنبياً.

(شامي ٩٠/٣ و - ٩١ و زكريا، شامي ٩٥/٣ ٨٦ بيروت، مجمع الأنهر ٢٦٦/١ مكتبه فقيه الأمت، طحطاوي ٣١٣، بهشتر زيور ٥٤/٢، امداد الإحكام ٤٣٦/٢)

ولا يحل لـه أن يمسّ وجهها ولا كفها بخلاف النظر. (الفتاوي الناتار حانية ٩٥/١٨ رقم: ٢٨١٤٧ زكريا)

ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة تموت بين رجال، فقال: 'تُيممَ بالصعيد'' ولم يفصل بين أن يكون فيهم زوجها أو لا يكون. ولأن النكاح ارتفع بموتها فلا يبقى حل الممس والنظر؛ كما لو طلقها قبل الدخول، و دلالة الوصف أنها صارت محرمة على التأبيد تنافي النكاح ابتداءً وبقاءً، وإذا زال النكاح صارت أجنبية فبطل حل المس والنظر. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة / باب المرأة تغسل روحها ٢٥٠٢) فقط والله تقالي المملم

املاه:احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۸ س۱۳۸ اهد الجواب صحیح بشیر احمدعفا الله عنه

#### شوہرمتوفیہ بیوی کے ساتھ کیسامعاملہ کرے؟

سوال (۲۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: شوہر بیوی کی میت کوچھوسکتا ہے یا نہیں؟ دیدار کرسکتا ہے یا نہیں؟ جنازہ کو کندھا دے سکتا ہے یا نہیں؟ قبر میں اتارنے میں مدد کرسکتا ہے یا نہیں؟ جنازہ کی نماز کے لئے اجازت شوہر دے گایا بہ جائی یا اولا د؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: شوہرمتو فیہ بیوی کود کی سکتا ہے اور جناز ہوکا ندھادے سکتا ہے اور ضرورت ہوتو قبر میں اُتار نے میں کفن کے او پرسے ہاتھ لگا کر مدد بھی کرسکتا ہے، مگر بلا حائل اس کے بدن کوچھونا اس کے لئے جائز نہیں ہے۔ (بہٹی زیورتا ۱۳۱۶)

ذو الرحم المحرم من غيرهم، وكذا ذو الرحم غير المحرم أولى من الأجنبي، فإن لم يكن فلا بأس للأجانب وضعها. (لفتاوى لهندية ١٦٦/١، البحر الرائق ١٩٣/٢ كوئنه)

اورمتوفیہ کی نماز جنازہ کی اجازت اولا داور باپ وغیرہ کاحق ہے، اگرمتوفیہ کا کوئی ولی نہ ہو تو شوہر کاحق ہوگا؛ لیکن اگرمتو فیہ کی اولا داسی شوہر سے ہوتو اولا د کے لئے اپنے باپ (شوہر) کو اجاز ہے کاحق دینااز روئے سنت واجب ہے۔ و هذا يفيد أن الحق للإبن عندهما إلا أن السنة أن يقدم هو أباه ويدل عليه قولهم سائر القرابات أولى من الزوج إن لم يكن له منها ابن فإن كان فالزوج أولى منهم لأن الحق للإبن وهو أن يقدم أباه ولا يبعد أن يقال: إن تقديمه على نفسه واجب بالسنة. (شامي ٢٢١/٢ كراجي، شامي ١٢١/٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبة احتر مجمسلمان منصور يورئ غفرله ١٣١٥/١٢/١ه الماستة البواحي بشيراتم عفا الله عند المواصية بشيراتم عفا الله عند

## غيرمحرم عورت كامر دكي ميت كود يكهنا؟

سوال (۲۱): - کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جس طرح عورت کی میت کو نیر محرم کہ: جس طرح عورت کی میت کو دیکھنا مردوں کے لئے جا ئر نہیں ہے، کیا مرد کی میت کو غیر محرم عورت کے لئے دیکھنا جائز ہے؟ ابھی حال میں میرے دوست کی موت ہوئی تو دور دور تک کی عورت کے لئے دیکھنائی کہ کی کوالیا کرنا قرآن وصدیث کی روثنی میں جائز ہے یا نہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله المتوفيق: غيرمم عورتول كے لئے جس طرح بحالت حيات اجنى مردول كو بالقصد ديجنامنع ہے، اس لئے آئنده ان چيز ول پر پابندى اورروك لگانے كى ضرورت ہے۔ (ستفاد: قاوئ دارالعلوم ٢٧٤٥، قاوئ رجمية ١٣٧٥) چيز ول پر پابندى اورروك لگانے كى ضرورت ہے۔ (ستفاد: قاوئ دارالعلوم ٢٧٤٥، قاوئ رجمية ١٣١) قال تعالىٰ: ﴿قُلُ لِلْمُوْمِنَاتِ يَغُضُضُنَ مِنُ أَبْصَارِهِنَ ﴾ [النور، جزء آيت: ٣١] وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله! أليس هو أعمىٰ لا يبصرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه. (سنن أبي داؤدرقم: ٢١١٤، سنن الترمذي رقم: ٧٧٧٨، مشكورة المصابيح ٢٦٩) فقط والله تعالى اعلم كتيم: احتر محملان منصور پورئ غفرلة ١٣١٢/٢٨٥ اله

## کیاغیر مسلم عورت مسلمان میته عورت کا چېره د نکرسکتی ہے؟

سوال (۲۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے پڑوں میں غیر کہ: ہمارے پڑوں کی غیر کہ: ہمارے پڑوں میں غیر مسلم مرہتے ہیں، ہماری والدہ کا جب انقال ہوا تو ہمارے پڑوں کی غیر مسلم عورتیں ان کا چبرہ دیکھنے کے لئے ہمارے گھر آئیں، جب انہوں نے چبرہ دیکھنے سے منع کر دیا کتم سے بردہ ہے۔

دریا فت طلب امریہ ہے کہ غیر مسلم عورت کو مسلم میت عورت کا چیرہ دکھا سکتے ہیں یانہیں؟ کیاغیر مسلم عورت سے پردہ ہے،عدت میں غیر مسلم عورت سے پردہ کیاجائے گایانہیں؟ ہاسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله المتوفيق: مسلمان عورتوں کا غیر مسلم عورتوں سے پردہ کرنا کم از کم مستحب ضرور ہے؛ لہذا مسلم میت کا چرہ دیکھنے سے کا فرعورتوں کورو کنے کی گنجائش ہے، اور عدت یا بلا عدت کسی بھی حال میں غیر مسلم عورتوں کے سامنے بے پردگی لیخی بال اور زینت کے مواقع ظاہر کرنے سے احتیاط کرنی چاہئے۔

لا يحل للمسلمة أن تنكشف بين يدي يهودية أو نصرانية أو مشركة إلا أن تكون أمة لها. (شامي ٥٣٤/٩ و كربا)

وقال ابن حجر : الأصح تحريم نظرها إلى ما لا يبدو في المهنة من مسلمة غير سيدتها ومحرمها ودخول الذميات على أمهات المؤمنين الوارد في الأحاديث الصحيحة دليل لحل نظرها منها ما يبدو في المهنة، وقال الإمام الرازي: المذهب أنها كالمسلمة والمراد بنسائهن جميع النساء وقول السلف محمول على الاستحباب وهذا القول أرفق بالناس اليوم فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات. (روح المعاني ٢١١/١٨ أشرفية، معارف القرآن ٢٤٠٤) وحديث ثوبان يدل على أن الملائكة تحضر الجنائز، والظاهر أن ذلك

عام مع المسلمين بالرحمة ومع الكفار باللعنة. (مرقاة المفاتيح/ باب المشي بالحنازة والصلاة عليها ١٦٠/٤ رشيدية رقم: ١٦٧٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرلها ۱۳۲۱/۷ ه الجواب صحیح بشیراحمدعفا الله عنه

## کیا بالغ اڑ کے کی میت کوا جنبی دیکھ کتی ہے؟

سسوال (۲۳): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگرمیت مرد ہوجو بالغ بھی ہوا وراس کوا جنبی بالغہ عورت دیکھتی ہے، تو کیا تھم ہے؟ ہمارے علاقہ میں بعض لوگ اس کو نا جائز کہتے ہیں، جب کہ زندہ ہونے کی حالت میں عورت کا مرد کو بغیر شہوت کے دیکھناعلاء جائز قرار دیتے ہیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بالقصداجنبى مردول كود كيمناعورت كے لئے فتند كى وجہ سے منوع ہے، اگرا تفاق سے مرد پر نظر پڑجائے ياكسى ضرورت سے اسے د كيمنا پڑے تو اس كى الخبائش ہے، ليكن انتقال كے بعداس طرح كى كوئى ضرورت نہيں پائى جاتى، اس لئے بہرحال اجنبى عورتوں كوميت كا چېره د كيھنے سے منع كيا جائے گا۔

مستفاد: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة. (صحيح مسلم/الحيض ٥٤/١ قم: ٣٣٨، كذا في المستدرك للحاكم أبي عبد الله ٢٣٥/١ رقم: ٢٨٥١ زكريا)

فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام، وهذا في زمانهم، وأما في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة إلا النظر لا المس لحاجة كقاض وشاهد يحكم. (شامى زكريا ٥٣٢/٩)

وفي الهداية: أن نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بمنزلة النظر إلى محارمه، ولا تدمس شيئاً منها. (هداية، فناوى دار العلوم ٢٦٧، فناوى رحيميه ٩٢١٣) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجمسلمان منصور بيرى غفر لد ١٨٢٤/١٥ هـ الجوار مجمسلمان منصور البرى غفر لد ١٨٢٤/١٥ هـ الجوار مجمسلمان منصور البرى غفر لد ١٨٢٤/١٥ هـ الجوار مجمسلمان منصور البرى المحمنا الله عنه

## آ خری دیدارکیلئے نماز جنازہ کے بعدمیت کا منہ دیکھنا؟

سوال (۲۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: بعض مقامات پر کسی بھی شخص کے انقال پر بہت کی عورتیں میت کے گھر بطور تعزیت جمع ہوجاتی ہیں، جس کی وجہ سے میت کے بہت سے مرداعزہ واحباب ورشتہ دار میت کے مکان پر میت کا ترحی دید ار نہیں کر پاتے ؛ لیکن جب جنازہ عیدگاہ پہنچ جاتا ہے تو نماز جنازہ سے پہلے میت کے آخری دید ارتبیں کر پاتے ؛ لیکن جب جنازہ عیدگاہ پہنچ جاتا ہے تو نمان پر خواتین کے ہونے کی وجہ آخری دید ارکے لئے چہرہ کھول دیا جاتا ہے ، جولوگ میت کے مکان پر خواتین کے ہونے کی وجہ سے چہرہ دیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں، وہ اور نماز جنازہ میں شریک ہونے والے دیگر حضرات بھی اس موقع پر چہرہ دیکھے لیتے ہیں، واضح رہے کہ میٹل (دیدار) ضروری تصور نہیں کیا جاتا، اور چہرہ صرف مردمیت کا دیکھا جاتا ہے، شرعی طور پر اس کی وضاحت فرما کیں؟

الجواب وبالله التوهيق: اصل بات توبيه که چره دیکهناکوئی شرع که نمیس به که اس کے لئے با قاعدہ اجتمام کیا جائے؛ تاہم اگر کوئی چرہ دیکھنا چاہے تو نماز جنازہ سے قبل دکھانے کی اجازت ہے، نماز کے بعد نه دکھایاجائے؛ کیوں که اس میں دفن میں تاخیرلا زم آتی ہے، اور جہاں یہ رونمائی با قاعدہ رسم کی صورت اختیار کر لے وہاں اس پرروک ٹوک کرنی چاہئے۔

ولا بأس بأن يرفع ستر الميت ليرى وجهه وإنما يكره بعد الدفن. (الفتوى الهندية ٥٠١٥) فقط والله تعالى العلم

کتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرلهاا ۱۲۱۲/۸۱هه الجواب صحیح :شیبراحمدعفاالله عنه

#### نماز جناز ہ کے بعدمیت کی اجتماعی رونمائی کا اہتمام کرنا؟

سوال (۲۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: شہر رام پور میں میت کا چہرہ دیکھنا نماز جنازہ کے بعد ایک رواج بن گیا ہے کہ میت کا ولی نماز جنازہ کے بعد اعلان کرتا ہے کہ: '' جس کو دیکھنا ہے دیکھ لیں' 'اور با قاعدہ میت کا چہرہ دکھلا یا جاتا ہے، جب کہ پچھلوگ ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے ، وہ صرف ہے، جب کہ پچھلوگ ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ نماز کے بعد میت کا چہرہ دیکھیں گے۔ اس مسکلہ کو تر آن اور یش کی روثنی میں واضح کر کے مع حوالہ کے جواب سے نواز دیں ؟ تا کہ اس رواج سے لوگ نے سکیں ؟ باسم سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: شرع عمم يه بكانقال كابعدميت كى جلداز جلد جميز وَقَفِن اور تدفين كى جلداز جلد جميز وَقَفِن اور تدفين كى جائے، بلاكس خاص وجه كے ہرگز تاخير نه كى جائے؛ للبذامسكوله صورت ميں ميت كى رونمائى كى رسم جس كى وجه سے خواہ مخواہ نماز جنازہ اور تدفين ميں تاخير ہوتى ہے، ممنوع اور قابل ترك ہے، علاء كواس پر نكيركرنى جائے۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. (سن أبي داؤد ٥٣/١)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري ٢١١/١، أحسن الفتاوى ٢١٩/٤،

فتاوي محموديه ٧٩/٩ أابهيل، كفايت المفتى ٤٤/٤، إيضاح المسائل ٧٣، فتاوي رحيميه ٩/٥)

ويبادر إلى تجهيزه و لا يؤخر. (الفتاوى الهندية ٥٧/١)

كما قال الشامي: ويسرع في جهازه لما رواه أبوداؤ دعنه صلى الله عليه وسلم لما عاد طلحة بن البراء وانصرف، قال: ما أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فإذا مات فأذنوني حتى أصلى عليه وعجلوا به؛ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. (شامي / صلاة الحنازة ٨٣/٣ زكريا)

نیز بعض دفعہ میت پر آٹار آخرت کا ظہور ہونے لگتا ہے، خدانخواستہ صورت میں تغیر آجائے یا کوئی عیب ظاہر ہو جائے توا یک مسلمان کی ہتک حرمت اور افشاء عیب لا زم آتا ہے، جو شرعاً ممنوع ہے۔

ك.ما قال الشامي: وينبغي للغاسل ولمن حضر إذا رأى ما يجب ستره أن يستره ولا يحدث به؛ لأنه غيبة وكذا إذا كان عيباً حادثاً كسواد وجهٍ ونحوه.

(شامي / باب صلاة الجنازة ٩٥/٣ زكريا)

لہذابیرہم قابلِ ترک ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ (متفاد:ایفناح المسائل ۲۵، احسن الفتادی ۲۱۹۸ ، فتادی رحمیه ۱۱۰۷) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه :احقرمحمسلمان منصور پوری غفرله ۲۹/۷/۲۱ه الجواب صحح بشبیراحمدعفا الله عنه

میت وقبرمیں أتارنے كے بعد قريبي رشته دار كاكفن كھول كرد كھنا؟

سوال (۲۲):-کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ:میت کو قبر میں اُتار نے کے بعد انفرادی طور سے کسی خاص رشتہ داریا قریبی کا کفن کی گرہ کھول کر چپرہ کے دیکھنے کی کہاں تک گنجائش ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: انفرادى طور پرصرفقر يبى افرادك لئے الى كى گنجائش ہے۔ (كفايت اُفق ٥٠/٥)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قبض إبر اهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدرجوه في أكفانه حتى أنظر اليه. (سنن ابن ماجة / باب النظر إلى الميت ٢٠١)

سألت يوسف بن محمد عمن يوفع الستوعن وجه الميت ليواه؟ قال: لا بأس به. (الفتاوى التاتار حانية ٧٨/٣ رقم: ٣٧٥٨ زكريا) فقط والدّنتال علم كتبد: احتر محمد المان منصور يورى غفر لما ١١ (٣٢٣ اله المحمد الجواب محمد شيرا حمو عنا الله عنه

#### نماز جناز ہ کے بعد لائن سے میت کا چیرہ دکھانا؟

سوال (۲۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میت کے جنازہ کی نماز کے بعد با قاعدہ اہتمام سے لائن بنا کراور بغیرلائن اجتماعی طور پر سے جنازہ میں اکثر شرکت کرنے والوں کامیت کاچیرہ کھول کرمند دیکھناازروئے شرع جائز ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: نماز جنازه ك بعدميت كاچره دكھانے كى ندكوره رسم كا التزام باصل اور ممنوع بے، جس كاترك لازم بے۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. (سن أي داؤد ٤٥٣/١) عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحح البحاري ٢٧١/١)

و يبادر إلى تجهيزه ولا يؤخو. (الفتاوى الهندية ١٥٧/١، أحسن الفتاوى ٢١٩/٤) فتاوى محموديه ٧٩/٩ فقط والله تعالى اعلم فتاوى محموديه ٧٩/٩ ذابهيل، كفايت المفتى ٤/٤، فناوى رحيميه ١٠٩/٥) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور لورى فقر لما ١١ (١٣٢٣هـ الها ١٣٢٣) الها المحالية عند الجواب صحيح بشير احمد عفا الله عند

نماز جناز ہ کے بعد دور سے آنے والے رشتہ دارکومیت کا چہرہ دکھانا؟ سوال (۲۸):-کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع میں مسکد ذیل کے بارے ہیں

کہ: نماز جنازہ کے بعدمیت کا چیرہ و کھنا جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز نہیں تواس کے لئے مع حوالہ مفصل و مدل جوابتح ریفرہا ئیں؟ اورا گرجائز ہے تواس کا حوالہ دیں، اگر مکر وہ ہے توہ مکر وہ تح کی ہے، یا ہے یا تنزیجی؟ نیز کوئی آ دی دور سے سفر کر کے ایسے وقت پہنچاہے کہ جنازہ کی نماز ہو چکی ہے، یا میت کو قبر میں اُتا را جارہا ہے، توایسے وقت میں جب کہ اسے قبر میں رکھ دیا گیا ہو کفن کھول کر دکھانا جائز ہے یانہیں؟

البحواب وبالله التوهيق: نمازجنازه ك بعد باقاعده عموی طور پرچره دکھانا ممنوع ہے؛ اس لئے كه اس كی وجہ سے بلاوجہ فن میں تاخیر ہوتی ہے، اورا گرمیت میں تغیر آ جائے تو ایک مسلمان کی جنگ عزت و جنگ حرمت بھی لازم آ جاتی ہے، جو کسی طرح مناسب نہیں۔ نیزسلف صالحین سے بھی اس کا کوئی جوت نہیں ہے؛ البتہ اگرا تفاقاً کسی قریبی عزیز کے اُسی وقت آ نے کی وجہ سے چرہ و دکھایا جائے جس کی بنا پر فون میں تاخیر لازم نہ آ نے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اورا یسے خص کے لئے قبر میں رکھنے کے بعد بھی دکھانا منع نہیں ہے۔خلاصہ میہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد باقاعدہ چرہ و دکھانا منع نہیں؛ البتہ ضرورت کی بنا پر کسی قریبی عزیز کودکھانا منع نہیں، عام یا غیر متعلق آ دمی کونہ دکھایا جائے۔ (ستفاد: ایسنان السائل ۲۵ احتیالات وی ۱۹۸۳ کا بسائل ۲۵ میں اللہ علیه و سلم قال: اُسرعوا عن البہی صلمی الله علیه و سلم قال: اُسرعوا

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك سوى ذلك فشر بالجنازة فإن تك سوى ذلك فشر تصنعونه عن رقابكم. (صحيح لبخاري ١٧٦١ رقم: ١٣١٥، صحيح مسلم ٤٤٤، إعلاء السنن ١٢٥٥)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قبض إبر اهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدرجوه في أكفانه حتى أنظر الميه. (سنر ابن ماجة / باب النظر إلى الميت ١٠٦)

ويسرع في جهازه لما رواه أبو داؤد عنه صلى الله عليه وسلم لما عاد طلحة بن البراء وانصرف قال: ما أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فإذا مات، فأذنوني حتى أصلي عليه عجلوا به، فإنه لاينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. (شامي ٨٣/٣ زكريا)

سألت يوسف بن محمد عمن يرفع الستر عن وجه الميت ليراه؟ قال: لا بأس به . (الفتاوي التاتارخانية ٧٨/٣ رقم: ٣٧٥٨ زكريا)

ويبادر إلى تجهيزه ولا يؤخر، فإن مات فجاءة ترك حتى يتيقن بموته. (الفتاوي الهندية ٧٧١١) فقط والله تعالى اعلم

املاه: انقر محموسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۱/۳۷ ه الجواب صحیح بشیراحمه عفا الله عنه

#### قبرستان میں میت کی زیارت کرانا؟

سوال (۲۹):-کیا فرماتے ہیں علماء دین دمفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: قبرستان میں میت لے جانے کے بعدان کے باہر سے آئے ہوئے رشتہ داراورعام لوگ جو کہ مرد ہوں یا عورت، ان کو قبرستان میں میت کی صورت دکھائی جاسکتی ہے یا نہیں؟ نیز قبرستان کے بیرونی حصہ میں میت کی زیارت کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ بیرونی حصہ میں میت کی زیارت کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ باسمہ سیحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: الطرح ميت كاچهره دكھلانا باصل بہ ہر ايت ميں اس كى كوئى تاكيد واہتما م منقول نہيں ہے، گفن كا بندھن باندھنے كے بعد چهره كھولنا مناسب نہيں ہے، بعض مرتباك وقت سے آثار برزخ شروع ہوجاتے ہيں، اس لئے اس سے بچنا چاہئے۔

كما قال الشامي: ويسرع في جهازه لما رواه أبوداؤ دعنه صلى الله عليه وسلم لما عاد طلحة بن البراء وانصرف، قال: ما أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فإذا مات فأذنوني حتى أصلى عليه وعجلوا به؛ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهو انه أهله. (شامي / صلاة الحنازة ٣٣/٣ زكريا)

ك.ما قال الشامي: وينبغي للغاسل ولمن حضر إذا رأى ما يجب ستره أن يستره ولا يحد به ؛ لأنه غيبة وكذا إذا كان عيباً حادثاً كسواد و جه و نحوه. (شامي / باب صلاة الحنازة ٩٥/٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۱/۳۸ ه الجواب صحیح بشیر احمد عفا الله عنه



# غسل میت سے تعلق مسائل

## كياحضور المنظ نے سي صحافي كونسل دياہے؟

سوال (۳۰): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ:کیاکسی حدیث پاک یا کلام پاک کی آیت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کونسل میت دیا ہے یانہیں ،اگر دیا ہے تو کس صحابی کو دیا؟ ان کا نام تحریر فرمائیں ۔ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البواب وبالله التوهيق: آنخضرت سلى الله عليه وسلم كرسى صحابي كونسل دين كرمتعلق كوئي صراحت دستياب نهيل موسكى؛ ليكن آنخضرت سلى الله عليه وسلم في عنسل ميت كى ترغيب دى ب، اورميت كونسل دين والے كرنا موں كى مغفرت كى بثارت دى ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتاً خرج من ذنو به كيوم ولدته أمه. (محمع الزوائد ٢٠/٣) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۳۲۱/۳/۲۱۸ هد الجواب صحیح بشبیراحمه عفا الله عنه

## میت کونسل کب دیاجائے؟

سوال (۳۱):-کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کا صبح ۵؍ بجے انقال ہوگیا بعد نماز ظہر تدفین ہے، کیا زید کوعین ظہر کے وقت نہلائیں یا سورے نہلا کر کفنا دیں؟ ہمارے یہاں بیرواج ہے کہ فن کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے نہلانا شروع کرتے ہیں، ہمارے مام صاحب کا کہنا ہے کہ میت کو جنتی جلدی ہوسکے، نہلا کر کفنا کرپاک صاف

کرے رکھنا چاہئے ،اس لئے آپ سے گز ارش ہے کہ شرعاً مام صاحب کا قول بہتر ہے کہ میت کونسل فوراً دے دینا چاہئے، یا جورواج عین تدفین کے وقت عنسل دینے کا ہے اس کو باقی رکھنا چاہئے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البجواب وبالله التوهنيق: انقال كے بعد تجمیز و تکفین میں جلد کرنے کے تھم میں یہ در ہوتی یہ در ہوتی یہ کہ میں در ہوتی ہے ہی داخل ہے کہ میت کو جملدی نہلا کر جلد ہی وفن کر دیا جائے ؛ لیکن بعض مرتبہ نماز میں در ہوتی ہے، اور جلد نہلا کر رکھ دینے میں بیاندیشہ ہوتا ہے کہ میت کے بدن سے کوئی رطوبت نکا ور کفن خراب ہوجائے ،اس لئے اگر نماز جنازہ کے مقررہ وفت سے کچھ در پہلے نہلایا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

عن المحصين بن و حوح أن طلحة بن البراء مَرِضَ، فأتاه النبي صلى الله عليه و سلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت، فآذنوني به، حتى أشهده و أصلي عليه، وعجلوا؛ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. (السنن الكبرئ للبهقي، كتاب الحنائز/باب ما يستحب من التعجيل بتحهيزه إذا بان موتد، ٣٨٦ر قيد: ٣٨٦ر دقيد: ٣٨٦ر دار الحديث القاهرة)

قال الطيبي: إن المؤمن عزيز مكرم، فإذا استحال جيفة ونتناً استقذرته النفوس، وتنفر عنه الطبائع، فينبغي أن يسرع فيما يواريه. (شرح الطيبي ٣٤١/٣ بحواله: بذل المحهود ٤٣٧١٠ عديد)

ويبادر إلى تجهيزه و لا يؤخر. (١٥٧/١) فقطوالله تعالى اعلم

املا ه:احقر محمد سلمان منصور پوری نفرله ۱۰ (۱۳۸۳ اهد الجوات مسجح بشبیراحمد عفاالله عنه

روح قبض ہوتے ہی عسل دیں یا تد فین کے وقت؟

**سے ال** (۳۲): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے

میں کہ:روح قبض ہونے کے فوراً بعدمیت کونٹسل دے دینا چاہئے یا فن کے وقت عنسل دیاجائے؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب موت كالقين موجائ توفوراً جميز وتفين شروع كردين عاسة -

مستفاد: عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مَرِضَ، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به، وعجلوا؛ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله.

(أخرجه أبوداؤ د في كتاب الحنائز، باب تعجيل الحنازة وكراهية حبسها ٢٠٠٢ ؛ رقم: ٩٥ ٣) واخرجه أبوداؤ د في كتاب الحيالي الله ويبادر إلى تجهيز ه و لا يؤخو . (الفتاوى الهندية ١٩٥١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمد الممان منصور يورى فخراله

۵/۱۱/۳/۱۱/۵

میت کو بیری یا نیم کے پتول میں بھائے ہوئے پانی عنسل دینا؟

سوال (۳۳): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کیامردہ کو بیری کے پتوں میں پکایا ہوایا نیم کے پتوں کے پانی سے نہلانا کیسا ہے؟ حالاں کہ اس وقت اجھے سے اجھے صابن آگئے ہیں کہ انسان کے جسم سے میل کچیل ایک باراستعال کرنے سے صاف ہوجا تاہے، بہترکیا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفيق: بیری کے پتوں میں کیے ہوئے پانی سے میت کوئسل دینا صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس سے بدن کا میل کچیل اچھی طرح صاف ہوجا تاہے، اگر بیمیسر نہوں تو صابن لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بہتر یہی ہے کہ بیری کے پتول کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے ؛ تاکیسنت کی موافقت ہو سکے۔

عن محمد عن عطية قالت: دخل علينا رسول الله الله الله المنته فقال: إغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخر ة كافوراً. (صحيح البحاري ١٦٧/١ رقم: ١٢٤٠)

عن الحسن أنه قال في الميت: اغسله بسدر، فإن لم يوجد سدر فخطمي، فإن لم يوجد سلار فخطمي، فإن لم يوجد خطمي فبأشنان. (المصنف لابن أبي شيبة، الحنائز، في الميت إذالم يوجد له سدر يغسل بغيره: خطمي أو أشنان ١٣٥٥٧ رقم: ١١٠٢٩)

عن الحسن قال: يغسل أول غسلة بماء قراح والثانية بماء سدر. (المصنف لابن أبي شبية ١٣١٨٧ رقم: ١١٠١٩)

عن إبر اهيم قال يوضأ الميت وضوء ٥ للصلاة ثم يغسل بماء، ثم يغسل بماء، ثم يغسل بماء. (المصنف لابن أبي شيبة ١٣٤/٧ رقم: ١١٠٢٤)

ويصب عليه ماء مغلى بسدر إن تيسر و إلا فبماءٍ خالصٍ مغلى إن وجد وإلا فبالصابون و نحوه. (شامي ١٩٦/٢ كراجي) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر مجرسلمان منصور بوری غفرله ۱۳۳۷/۲۸ هد الجواب صحیح بشیم احمدعفا الله عنه

#### میت کے تخت کولو بان وغیرہ سے دھونی دینا؟

سوال (۳۴): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کیا جس تخت پرمیت کونسل دیا جائے اس کولو بان یا کسی خوشبودار چیز کی دھونی دینا قر آن و حدیث سے نابت ہے یانہیں؟

بإسميه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جس تخت پرميت كنسل دياجا تاب اس كودهوني دين كاذ كرصراحة كسى روايت مين نظر ينهيل گذرا اليكن حضرات فقهاء نے تعظيم ميت اور بد بووغيره

سے بچنے کی غرض سے میت کی چار پائی یا تحتہ کو دھونی دینے کی صراحت فر مائی ہے۔ ہریں بناغشل کے وقت تحتہ کودھونی میں کوئی حرج نہیں لیکن بیاکوئی لاز منہیں ہےاسے ضروری یا واجب نہ مجھا جائے۔

ويوضع كما مات كما تيسر في الأصح على سرير مجمر وتراً إلى سبع فقط (درمختار) وتحته في الشامية: أي أنه يوضع على السرير عقب تيقن موته، وقيده القدوري بما إذا أرادوا غسله، والأول أشبه، في الزيلعي قوله: مجمر، فيه إشارة إلى أن السرير يجمر قبل وضعه عليه تعظيما، وإزالة للرائحة الكريهة منه.

(درمختار مع الشامي ٨٤/٣ ٨٥-٨ زكريا)

فيوضع كما مات على سرير مجمر أي مبخر إخفاء لكريه الرائحة وتعظيما للميت بنحو عود ثم المتبادر إن فعل ذلك قبل وضعه عليه، وقيل: عند إرادة غسله إخفاء للرائحة الكريهة. عيني. وظاهر كلام المؤلف الثاني. (طحطاوي على مراقي الفلاح ٥٦٧) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر مجرسلمان منصور بوری غفرله ۱۷ ۱۳۳۸/۱ه الجواب صحح بشبیراحمدعفا اللّه عنه

## تختے کولو بان کے بجائے اگر بتی کی دھونی دینا؟

**سوال**(۳۵):-کیافرہاتے ہیںعلاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نہلانے کے تنختے اور چار پائی گفن کوجولو بان کی دھونی دی جاتی ہے، کیالو بان کی دھونی نہ دے کراگر بق کی دھونی بھی دے سکتے ہیں؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: بظاہرلوبان كى تخصيص كى صراحت نظر يے نہيں گذرى، اصول سے معلوم ہوتا ہے كہ جو تھم لوبان كا ہے وہى تھم اگر بتى كا ہے؛ اس لئے كہ مقصود خوشبو پھيلانا ہے، جواگر بتى سے حاصل ہے۔ ويوضع على سرير مجمر ككفنه، وفي الشامي: أي مبخر إخفاء للرائحة الكريهة، وفي الطحطاوي: أي مبخر بنحو عود. (حاشة الطحطاوي: أي مبخر بنحو عود. (حاشة الطحطاوي: كتبه: احترمُح سلمان منصور يورى غفرله ١٣٢٩/٢/١ه المحرب الجواب صحيح بشيراح عفا الدعنه

#### مردے کونہلاتے وقت خوشبوملنا؟

سوال (٣٦): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: مردہ کونہلاتے وقت عرقِ گلا بیاعطریا اس جیسی خوشبولگا نا کیساہے؟ یا قبر میں مردہ کے او پر ڈالنا کیسا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: ميت كونهلات وقت پانى ميں كافور ملانے كا ثبوت عن الب وبالله التوهنيق: ميت كونهلات وقت پانى ميں ملانا جائز ہوگا، اور نهلانے كے بعد ميت كے بدن پر عطر وغيرہ خوشبولگانا بھى ثابت ہے؛ ليكن مردے كوقبر ميں ركھنے كے بعد او پر سے خوشبو چھڑكنا ثابت نہيں ہے، اور اس كوضر ورئ تجھنا بدعت ہے۔

عن أم عطية قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله هم، قال لنا رسول الله هم، قال لنا رسول الله هم، قال لنا رسول الله هم، إغسانها وترا ثلاثا أو خمسا واجعلن في الخامسة كافوراً أو شيئا من كافور، إلى آخر الحديث. (صحيح مسلم ٢٠٥١، صحيح البحاري ١٦٧١ رقم: ١٣٩٩)

عن خالد بن أبي بكر قال: سمعت سالمًا وعبيد الله بن عبد الله إذا ذكر لهما طيب الميت قالا: إجعلوه بينه وبين ثيابه. (المصنف لابن أبي شية ١٥٦/٧ رقم: ١١١٢٩ قديم ٢٥٥/٣)

أخرج البخاري تعليقاً، فقال: وحنّط ابن عمر رضي الله عنهما ابناً لسعيد بن زيد.....الخ. (صحيح البخاري ١٦٧/١) ووصله الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنّط ابناً لسعيد بن زيد. (الموطأ لإمام مالك، الطهارة/باب ما لا يحب منه الوضوء ٢٥ رقم: ١٨)

ويوضع الحنوط في رأسه ولحيته وسائر جسده. وفي السغناقي: الحنوط عطر مركب من أشاء طيبة. وفي القدوري: ولا بأس بسائر الطيب غير الزعفران وغير الورس في حق الوجل. (الفتاوئ الناتارخانية ٢٠/٣ رقم: ٣٦٥٣ زكريا)

شم يـمسـح به أي بماء زمزم وجهه ورأسه ويصب على رأسه قليلاً منه إن تيسر له ذلك والتوضأ بماء زمزم والاغتسال به جائز. (مناسك الملاعلى قارى ٦٣٠) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محرسلمان منصور بوری غفرله ۱۲ (۳۳۷ ۱۳ هـ الجواب صحح بشیر احمد عفا الله عنه

#### ميت كوكا فوراگانا؟

سے ال (۳۷): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: کا فور ملنے کا کیامسّلہ ہے؟ باہمہ سبحانہ تعالیٰ

البجواب وبالله التوفيق: نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ميت كے اعضاء تجدہ پر كافورلگانے كا حكم ديا ہے، اس لئے اس كا اہتمام كرنامسنون ہے۔

عن أم عطية قالت: لما مات زينب بنت رسول الله على قال: إغسلنها وترا ثلاثا أو خمسًا واجعلن في الخامسة كافوراً أو شيئا من كافور. (صحيح مسلم ٥١٠) معرج البحاري ١٦٨١، الموطأ إلمام مالك ٧٧)

عن علقمة عن ابن مسعو درضي الله عنه قال: الكافور يوضع على مواضع الله عنه قال: الكافور يوضع على مواضع السجود. (السنن الكبرئ للبيهتي ٥/٥٧٥ رقم: ٦٨٠٦)

والكافور على مساجده كرامة لها وتحية، وفي الشامية: مواضع سجوده وهو الجبهة والأنف والبدن والركبتان والقدمان، وسواء فيه المحرم وغيره ويغطى رأسه. (شامي ٩٧/٢ كراجي، شامي ٩٥٣ ٨ زكريا، النتاوئ التاتارخانية ٢٩/٣ زكريا)

فإنه كان يسجد بهذه الأعضاء فتختص بزيادة كرامة وصيانة لها عن سرعة الفساد. (شامي ٨٩٦ ركريا) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر مجرسلمان منصور بوری غفرله ۱۳۳۷/۲۸ هد الجواب صحیح: شیبراحمدعفا الله عنه

## عورت کے سر پراورمر دکی داڑھی پرعطر کی جگہ کا فورملنا؟

سوال (۳۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میت کو نہلانے کے بعد سراور داڑھی پر عطر لگاتے ہیں، میت عورت ہے تو صرف سر پر عطر لگاتے ہیں باتی اعضاء مساجد پر کافورلگاتے ہیں۔ معلوم بیر کرنا ہے کہ کیا میت کے سراور داڑھی یا عورت میت کے سر پر عطر کی جگہ کا فور لگا گئے ہیں؟ کیا سر پر کافورلگانے سے عطر کی سنت ادا ہوجائے گی یا عطر ہی لگانا چاہئے؟ بہتی زیور حصہ ۲ ۹ کے عبارت کا کیا مطلب ہے؟ "کافورسراور داڑھی اور تجدہ کے موقعوں پر مل دو"؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: كافورجهی ایک خوشبو به البذاخوشبولگانے كى سنت اس سے بھی ادا ہوجائے گی، اور خاص طور پر اعضاء تجدہ ، سر اور داڑھی پر كافورلگانے كى تاكيداس لئے ہے كماس كى وجہ سے بياعضاء جلدى كيڑوں كى غذا بننے سے محفوظ رہتے ہیں۔

شم يوضع الحنوط على رأسه ولحيته، والكافور على مساجده، لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: وتتبع مساجده بالطيب، يعني بالكافور، ولأن تعظيم الميت واجب، ومن تعظيمه أن يطيب لئلا تجيء منه رائحة منتنة وليصان عن سرعة الفساد. (بدائع الصنائع ٤٠/٢)

ويجعل الحنوط في لحيته ورأسه وسائر جسده، وإن لم يكن حنوط لا يحسره ولا بأس بسائر الطيب غير الزعفران والورس والكافور على مساجده، يعني جبهته وأنفه و كفيه وركبتيه وقدميه لفضيلتها، والرجل والمرأة في ذلك سواء. (الحوهرة النيرة ١/٥٠١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۰۲۲ ۹ ۱۳۲ اهد الجواب صحیح بشیر احمد عفا الله عنه

### میت کے اعضاء مساجد پر کا فور کے بجائے عطر لگانا؟

سوال (۳۹):-کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: میت کے سرا ور داڑھی پر جوعطراوراعضاءِ مساجد پر کافورلگاتے ہیں، معلوم بیرکزنا ہے کہا گر اعضاءِ مساجد پر کافورنہ کافورنہ کافورنہ کافورنہ کافورنہ کافورنہ دونوں کا تکم ایک ہے یاا لگ؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهنيق: اعضاءِ مساجد پركافور طنح المقصدان اعضاء كي تعظيم وكريم اورجلداز جلد كير ول كي غذا بن سي بچانا هـ، اور يم تقصد دوسرى خوشبو وكل اورعطر سي حاصل نهيل بوسكنا، ال لي عطر طن سي كافورك سنت ادانه بوگى؛ لهذا بهال تك بوسكه كافور بقل جائد و يجعل الكافور على مساجد ليطرد الدود عنها، وفي الطحطاوي: هنا حكمة تخصيص الكافور، فتخصيص بزيادة إكرام لها، أي لما كانت هذه الأعضاء يسجد بها خصت بزيادة إكرام صيانة لها عن سرعة الفساد. (حاشية الطحطاوي ٥٧١) عن علقمة عن ابن مسعود درضي الله عنه قال: الكافور يوضع على عن على السجود. (السن الكرى للبيهتي ٥٥/٥٠ رقم: ١٨٠٦)

ولا بأس بسائر الطيب غير الزعفران وغير الورس في حق الرجل. (الفتاوي الناتارخانية ٢٩٣ زكريا)

وعن زفر رحمه الله تعالى أنه قال: يذر الكافور على عينيه وأنفه وفمه؟ لأن المقصود أن يتباعد الدود من الموضع الذي يذر عليه الكافور، فخص هذه المحال من بدنه لهذا. (بدائع الصنائع ٢٠/٠ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه.:احقر محمد سلمان منصور بورى غفرله ۲۲۸/۲۸۱۱ هد الجواب صحيح بشيراحمه عفا الله عنه

### عورت (میت) کے اعضاءِ مساجدیر کا فورلگانا؟

سوال (۴):-کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: میت اگر مرد ہے تو کافور کا یا عطر کا لگانا پیشانی، ناک، دونوں تھیلی، گھٹے اور پاؤں کے پنچ پرلگانا مسنون ہے؟ میت اگر عورت ہے تو عورت کے تجدے ہیں زمین پردونوں ہاتھ کہنیوں تک رکھ جاتے ہیں، تو کیا کافور یا عطر عورت میت کی تصلیوں پرلگائیں یا کہنیوں تک، ایسے ہی تجدے ہیں عورت دونوں پاؤں دائیں طرف کو نکال کر تجدہ کرتی ہے، تو کافور یا عطر دونوں پیروں پرلگائیں جو سجدے میں دکھے جاتے ہیں؟ یا جس طرح مردمیت کے پنجوں پرلگاتے ہیں ایسے لگائیں؟

البعواب وبالله التوهنيق: ميت كاعضاء مساجد يركافور ملنه كاحكم أن اعضاء كي تغظيم اورزياد تي احترام كي غرض سے ہے، اور اعضاء مساجد كي تشريح فقهاء نے اليے الفاظ سے كي ہوم دوغورت دونوں كے اعضاء مساجد كوشامل ہے؛ لہذا جن اعضاء سے عورت مجدہ كرتى ہے درینی پیشانی، ناك، جشیلی، کہندوں سمیت پنڈلی گھنوں سمیت اور دونوں قدم) ان ہى اعضاء پر كافور ملنے كاحكم دیا جائے گا۔

عن أم عطية قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله ، قال لنا رسول الله ، قال لنا رسول الله ، إغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا واجعلن في الخامسة كافوراً أو شيئا من

كافور، إلى آخر الحديث. (صحيح مسلم ٣٠٥١١، صحيح البخاري ١٦٧/١ رقم: ١٢٣٩)

ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته، والكافور على مساجده كرامة لها، وهو الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان. (شامي ١٩٩٣زكريا، حاشية الطحطاوي ٧١١) فقط والله تعالى اعلم

کتید:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۹۷/۲۸ ه الجواب صحیح بشیر احمد عفالله عنه ش**رانی کا میت کونسل دینا**؟

سوال (۴۱):-کیا فرماتے ہیں علماء دین دمفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:میت کو چندآ دی غسل دیں، جن میں ایک آ دی شراب ہے ہوئے ہےا در وہ نشد کی حالت میں ہے، پیسل ہوگا یانہیں؟ اگرغسل ہوگا تو میت پراس کا کیااثر ہوگا؟ شرابی کے بارے میں کیا تھم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوهيق: الرئسل شريعت كمطابق ديا گيا به توده صحيح بوگيا، شرابی كشريك بوخ سحاء لوگ بی شرابی كشريك بوخ سحاء لوگ بی شرابی كشريك بوخ سحاء لوگ بی ميت كونسل ديا كرين -

والأولى كونه أقرب الناس إليه فإن لم يحسن الغسل فأهل الأمانة والورع. (شامي ٢٠٢/٢ كوئه، مراقي الفلاح على الطحطاوي ٤٦٩ مصر)

و في الهندلية: كذا في الزاهدي: وينبغي أن غاسل الميت على الطهارة. (الفتاوئ الهندلية ١٩٩١، كذا في البحر الرائق ١٧٥/٢، صغيري ٢٨٧، بهشتي زيور ٥٤/٢، الفتاوئ التاتار خانية ١٨/٣ زكريا) فقط والله تعالى اللم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله ۱۷۱۷ ۱۹۱۲ اه

#### ۔۔۔ کیامیاں بیوی ایک کے مرنے پر دوسرے کونسل دے سکتے ہیں؟

سوال (۴۲):-کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زوجہ کے مرنے کے بعد شوہر کو دیکھنے اور غسل وکفن دینے کاحق حاصل ہے یانہیں؟ کیاز وجہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس کوغسل وکفن وغیرہ دے مکتی ہے یانہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کوغسل دیا ہے،اس کا کیا جواب ہوگا؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بوى كمرنے كے بعد شوہرائيس دے سكتا؟ اس كئے كه زوجيت باقى نہيں رہى اور بيوى شوہركوئسل دے سكتى ہے؛ كيوں كه عدت كى بنياد پردشتہ زوجيت اجھى باقى ہے۔

أخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي قال: إذا ماتت المرأة انقطع عصمة ما بينها وبين زوجها. وأخرج أيضاً عن الشعبي قال: لا يغسل الرجل امرأته. (مصنف بن أبي شيبة، كتاب الحنائز/باب في الرجل يغسل امرأته ١٤٦/٧ رقم: ١١٠٩١-١١٠٩١)

وإذا كان مع المرأة زوجها لم يحل له أن يغسلها. (الفتاوى التاتار حانية / الجنائز: غسل الميت ١٤/٣ رقم: ٣٦٠٦ زكريا)

ويسمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على الأصح وهي لا تسمنع من ذلك. (تنوير الأبصار) وقال الشامي: أي من تغسيل زوجها دخل بها أو لا كما في المعراج ..... وفي البدائع: المرأة تغسل زوجها لأن إباحة الغسل مستفادة بالنكاح فتبقى ما بقي النكاح، والنكاح بعد الموت باق إلى أن تنقضي العدة، بخلاف ما إذا ماتت فلا يغسلها لانتهاء ملك النكاح لعلم المحل فصار أجنبياً. (شامي ١٩٠٣- ١٩ زكريا، شامي ١٩٥٨- ٨٦ بيروت، مجمع الأنهر ٢٦٦١ مكتبه فقيه الأمت، طحطاوي ٢٣٦٠ بهشتي زير ٢٥٤، امداد الاحكام ٢٣٦٠)

اور حضرت علی کرم اللہ و جہدے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کوشس دینے کا مطلب میہ کہ آ آپ پانی وغیرہ مہیا کراتے ہوئے شسل کرانے والی خواتین کا تعاون فرماتے رہے، اور بعض فقہاء حضیہ نے اس واقعہ کوحضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خصوصیت قر اردیا ہے؛ لہذا ہیوا قعہ دوسروں کے لئے نظیم نہیں بن سکتا۔

قال في شرح المجمع لمصنفه: فاطمة رضي الله عنها غسلتها أم أيمن حاضنته صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، فتحمل رواية الغسل لعلي رضي الله عنه على معنى التهية والقيام التام بأسبابه، ولئن ثبتت الرواية فهو مختص به؛ ألا ترى أن ابن مسعود رضي الله عنه لما اعترض عليه بذلك أجابه بقوله: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة" فادعاؤه الخصوصية دليل على أن المذهب عندهم عدم الجواز.

(شامي، كتاب الصلاة / باب صلاة الجنازة ٩٠/٣) **فقط واللَّدَّتُعا لَى اعْلَم** 

كتبه :احقر محمر سلمان منصور پورى غفرلدا ۱۸۱۴/۱۸۱۱ هـ الجواب سيح :شېيراحمد عفاالله عنه

## بيوى كونسل دينے والى كو كى نہ ہو؟

سبوال (۱۳۳۳): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: عمر کی بیوی کا انتقال کسی الیی جگہ ہوا جہاں صرف دو آ دمی تھے، ایک عمر دوسرے امام صاحب، ان دو کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں ہے، ایسے وقت میں اس عورت کوئسل کون دے؟ امام صاحب تو کہتے ہیں کہ عورت کے انتظار کی کوئی ضرورت نہیں، شوہر اپنی بیوی کوئسل دے سکتا ہے، تو امام کا بیقول درست ہے یا نہیں؟

الجواب وبالله التوفيق: صورتِ مسكوله مين ضرورى م كفسل دين ك لئ

کسی عورت کا انظام کیا جائے ، اگر کوئی عورت نیل سکے قو مرحومہ کے شو ہر کوشس دینے کاحق نہیں ہے ؛ بلکہ وہ ہاتھ پر کپڑ اہاندھ کر مرحومہ کو تیم کرائیں گے اور فن کر دیں گے اور شوہر کی موجود گی میں امام صاحب کو تیم کرانے کاحق نہ ہوگا۔

عن مكحول رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره، فإنهما يتيممان ويدفنان، وهما بمنزلة من لا يجد الماء.

(مراسيل أبي داؤد، كتاب الجنائز ١٧، وكذا في المعجم الكبير للطبراني ١٠٢/٧ رقم: ٦٤٩٧)

إذا كان للمرأة محرم يتيممها باليد وأما الأجنبي فبخرقة على يده ويغض بصره عن ذراعيها وكذا الرجل في امرأته إلا في غض البصر. (الفتاوي الهندية ١٦٠/١) وإذا كان مع المرأة زوجها لم يحل له أن يغسلها. (الفتاوي التاتارخانية / الجنائز: غسل الميت ١٤/٣ رقم: ٣٦٠٦ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۲۹ را ۱۴ ۱۳ اهد الجواب صحح بشبیرا حمدعفا الله عنه

# كياسسرالي عورتين مديته كونسل د يسكتي بين؟

سوال (۳۴ ):-کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکاہ ذیل کے بارے ہیں کہ: زنانہ میت کوشس دینا اور گفن پہنانا متوفیہ کے سسرالی رشتہ دارعورتیں مثلاً دیورانی، جٹھانی، ساس اور نند وغیرہ کر سکتی ہیں یانہیں؟ کچھالوگوں کا کہنا ہے کہ صرف میک ہی کی عورتیں اس کام کو انجام دیتی ہیں؟ انجام دے سکتی ہیں، سسرالیوں کی نہیں ،مراد آباد وغیرہ میں بیشہ درعورتیں اس کام کو انجام دیتی ہیں؟ لیکن ہمارے یہاں گھریلوعورتیں ہی اس کام کو انجام دیتی ہیں۔ باسمہ سجانہ تعالی

الجدواب وبالله التوفيق: بروه ورت متوفي وسلاد عكى بجومال وسل

وغیرہ سے واقف ہو، اوروہ غنسل شرعاً صحیح ہوجاتا ہے، مگر افضل ہیہ ہے کہ متو فیہ کی قریبی عزیز عورتیں اسے غنسل دیں، بشرطیکہ وہ طریقۂ غنسل سے واقف ہوں، ور نہ کوئی دین دارعورت نہلائے، خواہ وہ سسرال ہی کی کیوں نہ ہوں۔

ويستحب للغاسل أن يكون أقرب الناس إلى الميت فإن لم يعلم الغسل فأهل الأمانة والورع، كذا في الزاهدى: وينبغى أن يكون غاسل الميت على الطهارة. ( ١٩٥١، شامي ٩٥٣ زكريا، شامي ٨٩/٣ ييروت، طحطاوي ٣١٢، البحر الرائق ١٧٥/١، صغيري ٢٨٧، بهشتى زيور ٤/٢)

السنة أن يغسل الرجال الرجال والنساء النساء. (الفتاوى التاتارحانية ١٣/٣ رقم: ٣٦٠٤ زكريا)

عن أم عطية قالت: توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن فإذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا آذناه فنزع من حقوه إزاره، وقال: اشعرنها إياه. (صحيح البخاري، كتاب الحنائز/ باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل ١٦٨١، وقم: ١٢٤٣)

أخرج محمد بن الحسن الشيباني وقال: بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: نحن كنا أحق بها إذا كانت حية، فأما إذا ماتت فأنتم أحق بها، قال محمد: وبه نأخذ. (كتاب الآثار، كتاب الحنائز/باب غسل المرأة وكفنها ٢٧/٢ رقم: ٢٣٠) فقط والله تعالى علم كتبه: احتم محمد المان منصور يورى ففر له ١٣١٥/١٢/١ه المنافذ الجواب مجح بشير العمقا الله عنه

# کیا نفاس والی عورت میت کونسل دی سکتی ہے؟

سوال (۴۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک عورت جومیت عورتوں کوشس و کفن دیا کرتی ہے، حالتِ نفاس میں پیپوں کے لالج میں کسی میت عورت کونسل و گفن دیا ،تو کیااس میت کاغسل و گفن سیح ہوایانہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نا پاک عورت نےغسل و گفن دیا ہے اس لئے بیغسل ہی نہیں ہوا ، اورایک صاحب فر ماتے ہیں کہ کفن بدل دینا چاہئے ،شریعت کا کیا حکم ہے؟ ماسمہ سیجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: بہتر توبیتها که مذکوره عورت کے علاوه کوئی دوسری پاک عورت میں اللہ التوفیق اللہ التوفیق عورت میت کونٹ کے ساتھ درست ہے ؛ البذائنسل اوٹانے یا کفن بدلنے کی ضرورت نہیں۔

وينبغي أن يكون غاسل الميت على الطهارة، ولو كان الغاسل جنبًا أو حائضًا أو كافرًا جاز ويكره. (الفتارئ الهندية ١٥٩/١)

ويكره أن يغسله جنب أو حائض. (شامي ٩٥/٣ زكريا، كذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ٣٧٥/١ أحكام الحنائر) فقط والنّرتع الى اعلم

كتبه احقر محمسلمان منصور بورى غفرله ۱۳۲۷/۷۱۱ه الجواب صحیح بشیراحمدعفا الله عنه

# مردے کوشل دینے کے بعد سل کرنا؟

سوال (۴۶): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مردے کو شسل دینے کے بارے میں کہ: مردے کو شسل دینے کے بعد شسل دینے والی عورتوں یا مردوں کو شسل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحدواب وبسالیہ التوفیق: تخسل کرنا ضروری نہیں ،گرمتحب ہے ،کیکن جو نا پاک چھینٹیں بدن پر گلی ہوں ،ان کا پاک کرنا ضروری ہے ۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسَّل ميِّتاً فليغتسل. (سنزابن ماجة / باب ماجاء في غسل الميت رفم: ١٤٦٣) يندب الغسل من غسل المهيت. (رد المحتدار، كتباب الصلاة / باب صلاة الحنازة المحنازة / باب صلاة الحنازة ( ١١٢/٢ ، بيروت، البحر الرائق ١٢٢/٢، المرسيدية، هلكذا في فتح لقدير، كتاب الصلاة، فصل في الغسل ١١٢/٢ بيروت، البحر الرائق ١٢٦/٢ مصر، احكام ميت حماشية المطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة / باب أحكام الجنائز ٢٦٦/١ مصر، احكام ميت وقط والدّق الى علم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۷۹/۹۸ ه

### مردے کونہلاتے وقت عضو مخصوص کو ہاتھ لگا کر دھونا؟

سوال (۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: معلوم یہ ہوا ہے کہ مردے کو نہلا نے کے وقت مرد کے اگلے حصہ پیشاب گاہ کوجھی اسی طرح ہاتھ لگا کر دھونا ضروری ہے جس طرح پیچلے مقام کو نجاست وغیرہ گئنے کی وجہ سے دھویا جاتا ہے، آنجنا ب سے یہ دریافت کرنا ہے کہ کیا واقعی یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ اور میت فدکر کے اگلے حصہ یعنی عضو مخصوص کو ہاتھ سے دھونے کا شریعت میں کیا درجہ ہے؟ فرض یا واجب، یعنی اگر ہاتھ لگا کر نہ عضوم کی ہاتھ دھا کرتی گار نہ کا رہوگا؟ اگلے حصہ پر ہاتھ لگانا خواہ وہ دستانے کی شکل میں ہاتھوں پر کپڑ اوغیرہ باندھ کرتی کیوں نہ ہو، بہت ہی بے حیائی کا کا م معلوم ہوتا ہے، اور ہاتھ لگانا کی اس معنی کر کوئی خاص ضرورت معلوم نہیں ہوتی کہ کئی مرتبہ اچھی معلوم ہوتا ہے، اور ہاتھ لگانا کے کا اس معنی کر کوئی خاص ضرورت معلوم نہیں ہوتی کہ کئی مرتبہ اچھی طرح پانی ڈال دینے سے پیشاب کے اثر کا زائل ہوجانا بیتی ہے۔ بہر حال بیتو آنجناب ہی وضاحت فرما ئیں گے، اس کا شرعاً کیا تھم ہے؟

البحواب وبالله التوفيق: ميت كى شرم گاه كا گلى پچھلے حصد سے نجاست كا زالد محض اوپر سے پانی ڈالنے سے نہیں ہوسكتا ؛ كيول كه مين ممكن ہے كہ نجاست كھال كى ريخوں ميں چینسى رہ جائے ،اس لئے ضرورت شرعى كى وجد سے كيڑے وغيرہ كے دستانے پہن كر ہاتھ سے

شرم گاہ کے حصوں کو دھونا واجب ہے؛ تا کہ یقینی طور پرنجاست کا از الدہوجائے، اور یہ کوئی بے حیائی نہیں؛ کیوں کہ شرعی ضرورت کی بنابراییا کیا جار ہاہے ۔

أخرج الطبراني في المعجم الكبير عن محمد بن سيرين قال: غسلت أنس بن مالك فلمًا بلغت عورته قلت لبنيه: أنتم أحق بغسل عورته، دو نكم فاغسلوها، فجعل الذي يغسلها على يده خرقة وعليها ثوب، ثم غسل العورة من تحت الثوب. (المعجم الكبير للطبراني ٢٤٩/١ رفم: ٤١٧)

أخرج البيهقي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن عليا رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قميص وبيد على رضي الله عنه خرقة يتبع بها تحت القميص. (السنن الكبرئ للبهقي، الحنائز/باب

ما ينهي عنه من النظر إلى عورة الميت ومسها بيده ليست عليه خرقة ٢٤٢/٥ رقم: ٦٧٢١)

يجب على الغاسل في استنجاء الميت على قول أبي حنيفة ومحمد أن يلف على يديه خرقة ليغسل سوئته. (فتح القدير ٧/٢، ١، بدائع الصنائع ٦/٢، الموسوعة

الفقهية ١١١٣ ٥، الفتاوي التاتار خانية ١٣٤/١ ، الفتاوي الهندية ١٥٨/١ ، حلبي كبير ٧٧٥)

وتغسل عورته بخرقة ملفوفة تحت الساتو. (طحطاوي على مراقي الفلاح ٢٠٩) فقط والله تعالى اعلم

کتبهه:احقرمح سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۳/۲۱ه الجواب سیح بشیر احمد عفا الله عنه

# ميت كونسل ديتے وقت كسى عضور يصرف مسح كرنا؟

سوال (۴۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایکسٹرنٹ یا پوسٹ مارٹم کی بنیاد پر جہاں جہاں زخم ہے اس کودھونا دشوار ہوجا تاہے، تو کیا اس حصہ پر بجائے عنسل کے مسح کرلیا جائے تو کافی ہے یانہیں؟

باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الكي صورت مين مسى كرنا كافى نهيں ہے؛ بلك پانى بهانا ضرورى ہے۔

ولوكان الميت متفسخا يتعذر مسحه كفي صب الماء عليه، كذا في التاتار خانية ناقلا خانية عن العتابية. (الفتاري الهندية ١٥٨١)

و في الفتاوى العتابية: ولو كان الميت متفسخاً يتعذر مسه كفي صب المماء عليه. (الفتاوى التاتار حانية ٢٠١٣ رقم: ٣٥٩٨ زكريا) فقط والله تقال اعلم كتبه: احتر ثم سلمان منصور يورى غفر له ١٣٢٢/٣/٢ه اله المجاب صحيح بشيرا حرعفا الله عنه

## غسل کے بعدمیت کو کتنی دیرر کھا جائے؟

سوال (۴۹): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میت کی صفائی اورغسل و کفن کے بعد میت کو گھر میں کتنی دریتک رکھنا چاہئے؟ میت کے رشتہ داروں کا انتظار کب تک کیا جاسکتا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهنيق: انقال كے بعدميت كوجلداز جلد كفن دفن كا انتظام كرنا چاہئے، قریبی اعزاء كے لئے کچھ دير توانتظار كی گنجائش ہے؛ لیكن بہت زیادہ تاخیر كرنامنع اور خلاف سنت ہے۔

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. (مشكوة المصابيح الجنائز/ باب دفن المبت ١٤٩)

قال الملاعلي القاري تحته: أي لا تؤخروا دفنه من غير عذر، قال ابن

الهـمـام: يستحب الإسراع بتجهيز ٥ كله من حين يموت. (مرقاة المفاتيح / باب دفن الميت ١٧٢/٤ بيروت)

و كره تاخير صلوته و دفنه ليصلي عليه جمع عظيم. (درمختار مع الشامي ١٨ ١٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۲۲/۱۱/۲۲ ه

## مخنث میت کو یا ک کون کرائے؟

سوال (۵۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:میت مخنث کوتیم کون کرائے ؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

ولو مات قبل ظهور حاله لم يغسل ويتيمم بالصعيد. (درمختار) وفي الشامي: أي بخرقة أن ييممه أجنبي، و بغيرها إن يممه ذو رحم محرم منه. (شامي ١٠٠٠٠ زكريا) و الخنثى المشكل المراهق لا يغسل رجلاً و لا امراةً و لم يغسلها رجلٌ و لا امرأة، وييمم وراء ثوبٍ، كذا في الزاهدي. ( ١٦٠١١) فقط والشتعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۲۵/۷/۱۲ ه

الجواب صحيح بشبيرا حمدعفا اللهءنه

# سرگل جانے کے بعد خش کونسل دینا؟

سوال (۵۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کغش کسی وجہ سے سڑگل جاتی ہے؛ پیلولگ جاتا ہے، بدبوآ نے لگتی ہے کہاں کے پاس بھی آ دمی نہیں جاسکتا ہے، تو کیااس حالت میں بھی غسل دینااور نماز پڑھنافرض کفامیہے؟ '''

باسمه سجانه تعالى

البحدواب وبالله التو فنيق: اس طرح كى ميت پراوپرسے پانى بہادياجائے،اور كفن دے كرنماز جنازه كا اہتمام كيا جائے، بلا تجهيز وتكفين اور بلانماز جنازه اس كوفن كرنا جائز نہيں۔(ستفاد: كتاب لمائل اح۱۶)

ولوكانت الميت متفسخا يتعذر مسحه كفي صب الماء عليه، كذا في التاتار خانية. (الفتاوي الهندية ١٥٨/١)

والمنتفخ الذي تعذر مسحه يصب عليه الماء. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة / أحكام الحنائز / فصل السلطان أحق بصلاته / ٢٠٠١ رشيدية، احكام ميت ١٩٨٨)

و في الفتاوى العتابية: ولو كان الميت متفسخاً يتعذر مسحه كفي صب الماء عليه. (الفتاوى التاتار حانية ١٠/٣ رقم: ٣٥٩٨ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: اختر محرسلمان منصور بورى غفر له ١٣٢٩/٥/١٥هـ الجواب صحح بشمراته عفالله عنه

### مردہ عورت کونہلاتے وقت آسان سے چھپانا؟

سوال (۵۲):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:

کیا اگر میت عورت ہے قواس کو بند کمرے میں نہلا ناچا ہے جہاں ہے آسان نہ دکھائی دے، اگر کسی

کے اندر گھر میں یامکان میں الی جگہ نہ ہواوروہ اپنی میت عورت کو گھر کے حتی میں چاروں طرف پردہ

کر کے نہلا ناچا ہے، تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اکثر عورتوں کا کہنا ہے کہ عورت کو نہلاتے وقت آسان
سے پردہ ضروری ہے، کیا شرعاً یہ بات صحیح ہے؟ جب کہ بعض گھروں میں غسل خانوں پرچھت نہیں
ہوتی ،چاروں طرف پردہ کی دیوار ہوتی ہے، کیا ایسے شسل خانوں میں عورت کا غسل صحیح ہوجائے گا؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نهاتے وقت مردو ورت زنده یامرده کے لئے آسان سے پرده کرنا شرعاً ضروری نہیں ہے؛ بلکہ دیگر انسانوں سے پرده کافی ہے، آسان سے پرده کرنے کی بات باصل اور جہالت پر بنی ہے؛ لہذا ایسے شسل خانوں میں نہانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جن پر چھت نہ ہو۔

مستفاد: أخرج البخاري عن أبي مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هاني. (صحيح البحاري ٢١/١ رقم: ٢٨٠)

وأخوج أيضا عن ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة. (صحبح البحاري ٢٨١ ؛ رقم: ٢٨١) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر محرسلمان منصور يورى غفرله: ١٩٣١/٣١هه المجواب صحيح بشير احموغا الله عنه

# میت کونسل دینے اور کفنانے کے بعد بدن سے ناپا کی نکل گئی؟

سوال (۵۳): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بعض مرتبہ میت کو کفان نے کے بعد پائخانہ پیشاب نکل آتا ہے، تو کیا کفن کو دھونا، پاک کرنا اور جسم کے صرف اس ناپاک حصہ کو دوبارہ دھونا ضروری ہے یا کفن دینے کے بعد ناپا کی نکلنے سے کوئی حرج نہیں؟ اس حالت میں نماز جنازہ پڑھ کر فرن کر دیں، شرعاً کیا تھم ہے؟ بعض مرتبہ جسم کے کسی حصہ کا خون بالکل بندنہیں ہوتا ہے، تو کیا اس حصہ پر کوئی روئی وغیرہ رکھ کر پٹی باندھ کرنماز جنازہ پڑھ کر فن کر دیں، کوئی حرج تو نہیں ہے؟

الجواب وبالله التوفيق: ميت كوسل دي كبعداس كبدن سے بيثاب يا

پائخان بیاخون وغیرہ نکلنا ناقض غسل نہیں ہے، جتی کہ اگر بینجاست گفن پرلگ جائے تو بھی اس حالت میں نماز پڑھنادرست ہے، لیکن چونکہ دیکھنے میں نجاست کا نظر آنانا گوار ہوتا ہے اوراس سے بوآتی ہے، اس لئے اگر خون نکلنے کی جگہ پررو کی وغیرہ رکھ کرپڑی باندھ دی جائے تواس میں شرعاً حرج نہیں ہے۔
قد اللہ اللہ جسم میں مند فیسل شالاڈا فالنہ جہ جیشہ عرف ما دوجہ ہما میں دیا۔

قال المحسن: يغسل ثلاثاً فإن خوج شيء غسل ما خوج ولم يزد على الشلاث. (المصنف لابن أبي شية /ما قالوا في الميت ١٠٩٦، المصنف لابن أبي شية /ما قالوا في الميت يخرج منه ١٣٦/٧ رقم: ١٠٩٦)

عن الخزانة: إذا تنجس الكفن بنجاسة الميت لا يضر دفعًا للحرج بخلاف الكفن المتنجس إبتداء وكذا لو تنجس بدنه بما خرج منه قبل أن يكفن غسل وبعده لا . (شامي / باب صلاة الحنازة ١٠٣/٣ زكريا)

وإذا غسل الميت ثم خوج منه شيء لا يعاد الغسل ولا وضوء عندنا..... إذا سال منه شيء بعد الغسل قبل أن يكفن غسل ما سال وإن سال بعد ما كفن لا يغسل. (الفتاوئ التاتارخانية ١٢/٢، المحيط البرهاني ٥٠،٣، هداية ١٧٨١، فتح القدير ١٧/٢ بيروت، تبيين الحقائق ٢٣٧١، حاشية الطحطاوى ٤٦٨ فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقرمجرسلمان منصور بوری غفرله ۱۱ ر۱۳۳۷ ه الجواب صحح بشیر احمد عفا الله عنه

### سردیوں میں میت کےاو پرلحاف ڈ النا؟

سوال (۵۴): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: جاڑوں میں ایک عورت کا انقال ہوگیا، انقال کے بعداس عورت کے اوپر سے لحاف اُتار دیا گیا، یہ کہہ کر کہ لحاف کے بوجھ سے عورت کو تکلیف ہوگی، امام صاحب نے اس میت عورت پر لحاف کحاف لحاف ڈال دیا یہ کہہ کر کہ ہمیں میت کا بھی اگرام کرنے کا حکم ہے، جاڑے کا موسم ہاس لئے لحاف ڈالے میں کوئی حرج نہیں، کیا امام صاحب کا یہ کہنا اور ممل صحیح ہے؟

باسمه سبحانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: لحاف کے بوجھ سے میت کو تکلیف پنجنے کی بات قطعاً بات قطعاً بات قطعاً بات قطعاً بات قطعاً بات تطعاً باوت کے زمانہ میں منسل سے پہلے میت کو لحاف اڑھائے رکھنے میں کوئی حرج نہیں؛ بلکہ ایما کرنا بہتر ہے؛ کیوں کہ بسااوقات سردی کی وجہ سے میت کے اعضاء بہت زیادہ اکر جاتے ہیں۔

أخرج البخاري عن ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جيء بأبي يوم أحد، قد مُثَّل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سُجِّي ثوبًا .....الخ. (صحيح البحاري ١٧٢/١ رقم: ١٧٢٨)

وأخرج أيضا عن أبي سلمة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت: أقبل أبوبكر على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نز ل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ..... الخ. (صحيح البحاري ١٦٦١ ) وقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱ ۴۷۸ را ۴۷س اهد الجواب صحیح بشیر احمدعفا الله عنه



# کفن کےمسائل

# زمزم سے بھگوئے ہوئے کیڑے سے کفن دینا؟

سوال (۵۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ تج پر جانے والوں کو ۲ ریا ۳ رمیٹر کیٹر اس نیت سے دے دیتے ہیں کہ آ بیز زمزم کے اندر ڈ بوکر بھگوکر سوکھا کروا پس لے آئیں، پھراس کیٹر نے کو مرنے کے بعد گفن کے او پر ڈال دیتے ہیں کہ اس سے مردے کو عذا بقرسے خلاصی ہوتی ہے۔ دریافت طلب بات میہ ہے کہ مذکورہ عقیدہ ازرو کے شرع کیسا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت ماتا ہے؟ بہت سے لوگوں کا کیٹر احاجی کے پاس جمع ہو جاتا ہے اوراسے زمزم میں دھوکر لانا مستقل ایک اہم کام ہے، شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟

البعواب وبالله التوفیق: زمزم کاپانی بابر کت ہے، وہ جس کیڑے پرلگ جائے وہ بھی بابر کت ہوجائے گا، اور برکت کی غرض ہےا سے گفن میں بھی شامل کر سکتے ہیں، ہوسکتا ہے اللہ تعالی اس کی برکت سے عذاب مرتفع فرما ویں۔ (فادی رجمہے ۱۳۲۸)

لیکن بیعقیدہ رکھنا کہ آدمی خواہ کتنا ہی گنہگار ہوز مزم میں بھیگا ہوا کفن اس کے ساتھ رکھنے سے اسے بالکل عذاب ہی نہ ہوگا ،اور لازمی طور پراس سے عذاب ہٹ جائے گا ، تو یہ بات ہے اصل اور بے دلیل ہے۔ اسی طرح جج کے سفر پر جانے والوں کو باصرار کیڑے دے کر آئیس زمزم میں مجھوکر لانے کا مکلّف بنانا بھی التزام مالا یلزم ہے ، ان با توں میں پڑنے کے بجائے خود اپنے اعمال واخلاق سدھارنے کی کوشش کرنی چاہئے ۔ اور رہ گئی برکت کی بات تو اس کے لئے یہاں واخلاق سدھارنے کی کوشش کرنی چاہئے ۔ اور رہ گئی برکت کی بات تو اس کے لئے یہاں

سے کپڑے لا دکر لے جانا ہی ضروری نہیں؛ بلکہ جا جی سفر سے واپسی میں جو زمزم ساتھ لاتے ہیں اس میں سے پچھ پانی لے کر کپڑے پرچپڑک لیا جائے ،تو بھی برکت حاصل ہو جائے گی ، اس لئے اس کے واسطے مزید تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اس بناپر دورِ صحابہ میں اس کے اہتمام کا ثبوت نہیں ملتا؛ بلکہ صرف زمزم کا یانی لانے کا ثبوت ملتا ہے۔

ولو وضع شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عصاه أو سوطه على قبر عاص لنجا ذلك المعاصي ببركات تلك الذخيرة من العذاب ..... ومن هذا القبيل ماء زمزم والكفن المبلول به. (تفسير روح البيان ٢٩١٣ تحت التوبة: ٨٤ دار الفكر بيروت، فناوئ محموديه ٢٧١٣ ميرثه)

ويستحب حمله إلى البلاد، فقد روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها "أنها كانت تحمله، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله"، وفي غير الترمذي: "أنه كان يحمله وكان يصبه على المرضى ويسقيهم، وأنه حنك به الحسن و الحسين رضي الله عنهما". (شامي باب الهدي / مطلب في كراهية الاستنجاء بماء زمزم ٢٠/٤ و ركريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۱٫۸ ۱۲۳ اه الجواب صحح بشبیراحمه عفا الله عنه

## ٹیری کاٹے کے کیڑے میں کفن دینا؟

سوال(۵۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:ٹیری کاٹ کے کیڑے کا میت کو گفن دینا کیسا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: اگرميت زندگی مين زياده ترائی فتم كے پڑے پہنتا ہو، تو اليے ہى سفيد كپڑكفن ميں استعال كرنا بہتر ہے؛ اس لئے كداچھا كفن دينے كى ترغيب وار د ہے۔ عن جابر بن عبد الله يحدث حديث: ..... فيه و قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. (صحيح مسلم في الحنائز/باب في تحسين كفن الميت ٤٩ رقم: ٩٤ منامي ٩٦/٣ و زكريا)

عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه. (سنن الترمذي، الحنائز / ١٩٤١ رقم: ١٠٠٠، سنن ابن ماحة، الحنائز / ١٠٠٠ يستحب من الكفن ١٠٦١ رقم: ١٤٧٤)

عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولى أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون فيها. (شعب الإيمان للبيهقي / باب في الصلاة على من مات ١٠٨٧ رقم: ٩٢٦٨) و كل ما يباح للرجل لبسه في حال الحياة يباح تكفينه بعد الوفاة وما لا يباح له لبسه حال الحياة لا يباح تكفينه بعد الوفاة. (الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة /

لجوازه بكل ما يجوز لبسه حال الحياة، وأحبه البياض أو ماكان يصلي فيه. (الدر المختار، كتاب الصلاة / باب صلاة الجنائز ٢٠٠/٣ زكريا)

الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الثالث في التكفين ١٦١/١)

قوله: ويحسن الكفن بأن يكفن بكفن مثله وهو أن ينظر إلى ثيابه في حياته للجمعة والعيلين. (شامي ٢٠٢/ كراچي، شامي ٩٦/٣ (كريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمد سلمان مفور يورى غفرله ١٠١٢/ ١٩/١ها المحمد الجواب صحح بشيرا حمو غفا الله عنه

### عورت كوكفن مين سلا ہوا كرتا پائجامه پہنا نا؟

سے ال (۵۷): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میت عورت کے گفن میں سلا ہوایا تجامہ پہنا نااوراس کا جوسینہ بند ہوتا ہے، اس کو کم کرکے پانجامہ بنا کرمرد کو پہنا نا کیسا ہے، مکر وہ ہے یاسخت منع ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: وسعت کی حالت میں عورت کا مسنون کفن: کرتا، تہبند، اوڑھنی، لفا فہ اورسینہ بند پر مشتمل ہوتا ہے؛ لہٰذااس میں سے بلاوجہ کسی چیز کا کم کرنا خلا فِ سنت اور مکر وہ ہے۔ اسی طرح عام حالات میں زندہ لوگوں کی طرح سلا ہوا پا مجامہ یا کرتا وغیرہ گفن میں استعال کرنا بھی خلاف سِنت ہے، ہاں اگر کوئی اور کپڑا میسر نہ ہوتو جو کپڑا بھی بدن کوڈھا نپ لے اسے گفن میں استعال کیا جاسکتا ہے۔

عن ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت فيمن غسّل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقَاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. (سنن أبي داؤد، كتاب الحنائز/باب في كفن المرأة ٢٠٠٥ ؛ رقم: ٣١٥٧)

ولها درع أي قسميص وإزار وخسار ولفافة وخرقة تربط بها ثدياها وبطنها. وفي الشامي: قالوا ويكره أن يكفن في ثوب واحد حالة الاختيار. (شامي ٢٠٣/٢ كراچي، شامي ٩٦/٣ وكريا)

و كفن الضرورة لهما ما يوجد وأقله ما يعم البدن. (درمنتارمع الشامي ٢٠٤/٢ كراچي، شامي ٩٨/٣ زكريا)

قوله إزار هو من القرن إلى القدم والقميص من أصل العنق إلى القدمين بلاد خويص و كمين. (كنا في الشامي ٢٠٢/٢ كراچي، شامي ٩٥/٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتيه: احتر مجرسلمان منصور پورئ غفرله ١٩١٣/٣/١٥ هـ الجاب صحيح بشير احمد عالله عنه

میت کے فن پر رنگ دارخوشبولگانا؟

سے ال (۵۸): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکدذیل کے بارے

میں کہ نہء بارت صحیح ہے پانہیں جواب عطافر مائیں؟جب میت کونولیدوغیرہ سےصاف کر کے کفن پر رکھا جائے تو سراور داڑھی پر (اورعورت کے سریر) عطرلگا دیں، پھرپیشانی ناک دونوں گھٹنوں اور دونوں پیریرکا فورمل دیں، اس کے سواکفن میں اورقبر میں کسی بھی طرح کی خوشبو ئیس یا کو ئی بھی دوسری چیز ڈالنا جائز نہیں ہے، یہتمام رسمیں غلط ہیں، ان کی کوئی شرعی سند نہیں ہے؛ بلکہ بدعت ہے، بعضے بعضے گفن بریا قبرمیں خوشبوئیں چھڑ کتے ہیں میہ سب جہالت ہے، جتنا شرع میں آیا ہے اس سے زیادہ مت کرو۔ (شامی زکریا ۸۹٫۳۸، بدائع اصنائع زکریا ۷۴٫۳، فقادی عالمگیری ۱۱۲۱، آپ کے مسائل اوران کاحل ١٠٥٨/١٠ احسن الفتا وي الراسم بهثتى زيور٢ /١٥، مسائل جنازه ءاز .مفتى ابو جندل قاسمي ١، اسوهُ رسول اكرم ٥٥٧ ) فتاوی دارالعلوم دیوبند ۴۱۳/۵ پرسوال ہے کہ مردے کو قبر میں خوشبولگانا کیسا ہے؟ جواب میں کھھا ہے کہ کچھ حرج نہیں، اور وہن پر حاشیہ اسریقا دی عالمگیری ۱۲۱/۱ کا حوالہ دیاہے، حالانکہ فیاوی عالمگیری ۱۶۱۷ میں قبر میں خوشبولگانے کا تذکرہ نہیں ہے۔ کیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہے الإنسان مركب من الخطأ والنسيان اورامام ترمذي نے كتاب العلل ميں كھاہے كهانسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو؟ بھول اور غلطی تو ہوتی ہے،ان کے ماتحت مفتی عزیز الرحمٰن ہے تسامح ہوگیا **ب\_ادعني في دعائك ولا تنسني أبدأً ـ** باسميه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: ميت كفن پرخوشبولگانافي نفه متحس ب؛ البته اليي خوشبوجس كارنگ ظاهر مومثلاً زعفران وغيره، اس كوكفن پرلگانے سے منع كيا گيا ہے؛ للمذاجن كتابوں ميں ممانعت ہے اس كاتعلق رنگ دارخوشبوسے ہے، اور جن كتابوں ميں خوشبوكي اجازت ہے اس كاتعلق عام خوشبوكوں سے ہے؛ للمذادونوں ميں كوئي تعارض نہيں، دونوں با تيں اپني اپني جگه درست باس ۔

يبسط الثوب الأول على بساط ثم يذر عليه الطيب، ثم يبسط عليه الثوب الثاني، ويجعل عليه الطيب، ثم الثالث كذلك وكلهن يبسط على الطول، ثم يجعل على الآخر الذريرة، وهو نوع من الطيب للرجال، و جعلها في الكفن جهل. (الفتاوئ التاتارخانية ٢٨/٣ رقم: ٣٦٥٢ زكريا)

وصفة تكفين الرجل أن يبخر الكفن أو لا بالبخور الطيبة ويرش عليه المحنوط إن وجد، ويبسط اللفافة ثم الإزار وهو من القرن إلى القدم، ثم يجعل عليه المحنوط إن وجد ويطلى بالكافور مساجد. (رسائل الأركان / بيان السنة تكفين للرجل ٥٤، بحواله: فعاوى محموديه ٧٨/١٣ ميرته) فقط والترتعالي اعلم

کتبه :احقر محمرسلمان منصور بوری غفرله۲۸/۲/۲۱ اه

الجواب صحيح بشبيراحمه عفااللهءنه

میت کے سینہ پرکلمہ کھنااور جنازے پرکلمہ تھی ہوئی چا درڈالنا؟

سوال (۵۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میت کے سینہ پرکلمہ وغیرہ لکھنا ،اسی طرح جنا زے کے اوپر پھول کی جاور ڈالنایاالی جاور ڈالنا جس پرکلم طیبہ وغیرہ ہو، کیساہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ميت كسينه اور چره ركلمه وغيره كله عناحديث سے ثابت نہيں ہے۔ اور كفن پرالي جاوروں كا ڈالنا جن ميں الله كانام ہواد ب كے خلاف ہے، اس سے احتر از كرس۔

وقد افتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن يأس والكهف وغيرهما خوفًا من صديد الميت، وقدمنا قبيل باب المياه عن الفتح: أنه تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش وما ذاك إلا لاحترامه وخشية وطئه و نحوه مما فيه إهانة، فالمنع هنا بالأولى ما لم يثبت عن المجتهد أو ينقل فيه حديث ثابت. (شامى، كتاب الصلاة الحنازة/ باب

الشهيـد ١٥٧/٣ زكريا، فتح القدير، فصل في الآسار وغيرها / فروع: تكره كتابة القرآن وأسماءالله تعالىٰ على الدراهم ١٦٩/١ بيروت)

وفي فتاوى الإمام اللكنوي: الاستفسار: قد تعارف قي بلادنا أنهم يلقون على قبر الصلحاء ثوباً مكتوباً فيه صورة الإخلاص، هل فيه بأس؟ الاستبشار: هو استهانة بالقرآن؛ لأن هذا الثوب إنما يلقى تعظيماً للميت، ويصير هذا الثواب مستعملاً مبتذلاً، وابتذال كتاب الله من أسباب عذاب القبر. (فتاوى اللكوي المسماة نفع المفتي والسائل /ما يتعلق بتعظيم اسم الله ٢٠٤ يروت، احكام ميت ٧٢-٧٣) فقط والتدتعالى العلم كتبه: احتر محملمان منصور يورى غفرله ٢٧٣/١٥ الصداد الجواسيح شيرامحما الله عند

## كفن كى جا درير آية الكرسى لكھنا؟

سوال (۲۰):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میت کے گفن پر جو جا درڈ التے ہیں،جس پر آیت الکری وغیر دلکھی ہوتی ہے، کیا اس جا در کا اوپرڈ النا درست ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوهيق: كفن كى چادر رآيت قرآنيكه ما يخت بادبى كا سبب بادراسلاف سے ثابت نہيں ہے؛ لہذااس كى اجازت نہيں۔

كتابة القران على ما يفترش ويبسط مكروهة. (الفتاوى الهندية ٣٢٣/٥، احسن الفتاوى ٢٢٠/٤، شامى كراچى ٢٤٦/٢، زكريا ٣٠/١٥ - ١٥٧)

علامه شامی رحمة الشعليه نے كفن پراذ كارالهى وآيات قرني لكھنے سے تخت كير فرمائى ہے۔ وقد افتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن يأس والكهف وغير هما خوفًا من صديد الميت، وما ذاك إلا لاحترامه وخشية و طئه و نحوه مما فيه إهانة، فالمنع هنا بالأولى ما لم يثبت عن المجتهد أو ينقل فيه حديث ثابت. (شامي، كتاب الصلاة الحنازة/باب الشهيد ٥٧/٣ زكريا، فتح القدير، فصل في الآسار وغيرها / فروع: تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم ١٦٩/١ بيروت)

وفي فتاوى الإمام اللكنوي: الاستفسار: قد تعارف في بلادنا أنهم يلقون على قبر الصلحاء ثوباً مكتوباً فيه صورة الإخلاص، هل فيه بأس؟ الاستبشار: هو استهانة بالقرآن؛ لأن هذا الثوب إنما يلقى تعظيماً للميت، ويصير هذا الثوب مستعملاً مبتذلاً، وابتذال كتاب الله من أسباب عذاب القبر. (فتاوى اللكنوي المسماة نفع المفتى والسائل / ما يتعلق بتعظيم اسم الله ٣٠٤ بيروت، احكام ميت ٧٢-٧٣) فقط والترتعالى اعلم كتبذا حقر محرامان منصور يورى غفر له

۳/۱۱/۳۱۱۱ ماه

# جنازہ کےاوپر قرآنی آیات کھی ہوئی کالی جا در ڈالنا؟

سوال (۲۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ جنازہ کے اوپر کالی چادر جس پرقر آن کریم کی آیتیں وغیر ہ کھی ہوتی ہیں ڈالنا کیسا ہے؟ کیا قر آنِ کریم کی آیتیں ہوتی قر آنِ کریم کی آیتیں ہوتی ہے؟ کیا اس کی وجہ سے مردہ کی نجات یا عذاب میں کوئی فرق پڑسکتا ہے؟ بیااس کی وجہ سے مردہ کی نجات یا عذاب میں کوئی فرق پڑسکتا ہے؟

البحواب وبالله التوفیق: قرآنی آیات کسی ہوئی چا درمیت پر ڈالنامناسب نہیں ہے،اس طرح کی چا درڈ النے سے میت کوعالم برزخیاعالم آخرت میں کوئی نفع نہیں ہوسکتا؛ کیوں کہ وہاں کی راحت کا تعلق آدمی کے ایمان عجمل سے ہند کہ ظاہری لباس اور چا در سے، نیز اگر میچا در میت کے نفن سے بالکل گی ہوئی ہوتو بساا وقات میت کے بدن سے ناپاک مادہ نکلنے کا بھی اندیشہوتا ہے،اورکسی ہوئی چا در کے ماوث ہونے کا خطرہ پیدا ہوجاتا ہے،اس لئے اس طریقہ کا ترک لازم ہے۔ وقد افتہ ی ابس المصلاح باند لا یہوز اُن یکتب علی کفن المیت یاسین وقد اُفتہ ی ابس المصلاح باند لا یہوز اُن یکتب علی کفن المیت یاسین

والكهف وغيرهما خوفاً من صديد الميت .....، وما ذاك إلا لاحترامه وخشية وطئه و نحوه مما فيه إهانة، فالمنع هنا بالأولى ما لم يثبت عن المجتهد أو ينقل فيه حديث ثابت. (شامي، كتاب لصلاة لحنازة / باب الشهيد ١٥٧/٣ زكريا، فتح القدير، ١٦٩/١ يروت)

وفي فتاوى الإمام اللكنوي: الاستفسار: قد تعارف قي بلادنا أنهم يلقون على قبر الصلحاء ثوباً مكتوباً فيه صورة الإخلاص، هل فيه بأس؟ الاستبشار: هو استهانة بالقرآن؛ لأن هذا الثوب إنما يلقى تعظيماً للميت، ويصير هذا الثوب مستعملاً مبتذلاً، وابتذال كتاب الله من أسباب عذاب القبر. (فساوى اللكنوي المسماة نفع المفتي والسائل / ما يتعلق بتعظيم اسم الله ٣٠٤ يبروت، احكام ميت ٧٢-٧٣) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى ففر له ١٣٩٧ اله المهم المجوب المجوب المجوب المجوب المحمد المجوب فقط الترام المحمد المجوب فقط الترام المحمد المجوب فقط الترام المحمد المجوب فقط الترام المحمد المجوب فقط المحمد المجوب فقط المحمد المجوب فقط المحمد المجوب المحمد المحمد المجوب المحمد المجوب المحمد المحمد المجوب المحمد ال

لکڑ بول برسورہ یسدین اورسورہ ملک بڑ ھکر میت کے ساتھ دفن کرنا؟ سوال (۱۲):-کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع متین مسئد ذیل کے بارے میں کہ:میت کے ساتھ جوسورۂ یاسین اورسورہ ملک دولکڑیوں پر پڑھ کراُن لکڑیوں کومردے کے ساتھ رکھاجا تا ہے۔ تواس کا کیا تھم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: فن كرتے وقت دوككر يوں پرسورة كس اورسورة ملك كو پڑھ كردم كرنا اور ان ككڑيوں كومردے كے ساتھ ركھنا باصل ہے، اور ان سے مردے كوكوئى فائدہ پہنچنے كى اميد بھى نہيں ہے، مردے كوفائدہ اس وقت پہنچ سكتا ہے جب كہ كچھ سورتيں پڑھ كر ان كا ثو اب ميت كو پہنچاديا جائے۔ (ستفاد: آپ كے سائل اور ان كاحل ۲۹۸۴)

عن أنس رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: من دخل المقابر فقرأ سورة يسين خفف اللّه عنه وكان له بعلد من فيها حسنات. (شرح الصدو ٤٠٣) عن على رضي اللّه عنه مرفوعا: من بر على المقابر وقرأ: ﴿قل هو اللّه احد ﴾ إحدى عشرة مرة، شم وهب أجره للأموات أعطى أجره بعد الأموات. (شرح الصدور ٣٠٣) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور بورى غفرله اا ۱۴۳۵/۱ه الجواب صحيح بشيرا حمد غفا الله عنه

### برہندمردہ عورت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟

سبوال (۱۳): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:اگرکوئی بر ہندمر دہ عورت کسی جگہ پڑی ہوئی مل جائے تواس کی شناخت کیسے کی جائے کہ سہ مسلم ہے یاغیر مسلم؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: قرائن وحالات وغيره سيمسلم ياغير مسلم جس جانب كاغلبة ظن موجائے ،اس كےمطابق معامله كيا جائے ،اگر بالكل پية نه چل سيكي توغسل وكفن دے كر بلانماز جناز ه كہيں دفناديا جائے ۔

العلامة مقلمة وعند فقدها يعتبر المكان في الصحيح؛ لأنه يحصل به غلبة الظن. (شامي ٢٠٠/٢ كراچي، ٩٣/٣ زكريا)

لو اجتمع الموتى المسلمون والكفار ينظر، إن كان بالمسلمين علامة يمكن الفصل بها يفصل، وعلامة المسلمين أربعة أشياء: الختان والخضاب ولبس السواد، حلق العانة، وإن لم يكن بهم علامة، ينظر، إن كان المسلمون أكثر، غسلوا وكفنو او دفنوا في مقابر المسلمين وصلي عليهم وينوي بالدعاء المسلمون. (بدائع الصنائع، صلاة الحناز / باب شرائط وجوب الغسل ٢١/٦، الدر المختار مع الشامي / باب صلاة الحنازة ٩٣/٣ زكريا، الفتاوى الهندية / الفصل الثاني في الغسل ١٩٥١ كوئه) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفر لدا ١٩٨٢هـ الشاعد المجاب علي بشيراجم عقا الله عنه المجاب علي المحالة عنه المجاب علي المحالة عنه المجاب علي المحالة عنه المح

لاش پھولنے کی وجہ سے اگر کپڑے اورز بوراً تارنا مشکل ہوتو کیا کریں؟

سوال (۱۳): -کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہما رہے بہال ایک لاش ووروز کے بعد پانی کے ایک گڑھے سے ملی ، لاش چول چکی تھی ، جو کیڑے پہنی تھی اور جونا ک کان پاؤل میں ہا تھول میں زیوراور چوڑیاں پہنچ ہوئے تھی سب کھال میں گھس چکھ تھے ، جب نہلانے کا ارادہ کیا تو نہ کیڑے اتر سکے اور نہ ہی ہاتھ پاؤل ناک وغیرہ کا زیورا تارانہ ہی کیڑے کا لے خیرہ کا جا سکے ای کی شرح کا لے جا سکے ،ای طرح کیڑوں اور زیوسمیت یانی بہا کرگفن بہنا کر نمازیڑھ کر دفنا دیا۔

معلوم ہیرکرنا ہے کیا بیرتیج کیا؟ یا کپڑوں کا زیور کااور چوڑیوں کااتارنا ضروری تھا، جا ہے کھال پھٹ جائے ؟ شرعاً جوشکل صیح ہوتح برفرمائیں ۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهيق: اولاً يهوشش كى جائے كه ندكوره عورت كے لباس كو نيخى وغيره سے كاٹ كراس كے بدن سے الگ كرديا جائے ،اورا گرممكن ہوتو زيوركو بھى كاٹ ديا جائے ؛ ليكن اگر صورت حال اليى ہوكہ نہ كيڑااتا را جاسكتا ہواور نہ زيور كا ٹاجاسكتا ہو، جيسا كہ سوال نامه ميں درج ہے، تو مجوراً اليكى لاش پرتين مرتبہ پانى بہاكر تجميز و تكفين كردى جائے۔

يجرد الميت إذا أريد غسله. (بدائع الصنائع ٢٤/٦ زكريا)

ينزع عنه الفرو والحشو والسلاح والخف. (إعلاء السنن ٣٠٦/٨ كراجي) ولو كان الميت متفسخا يتعذر مسحه كفي صب الماء عليه. (الفتاوي

الهندية ١٥٨/١) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله۳۲/۷/۳۱ه الجواب صحیح بشیراحم عفا الله عنه

والدكى تجهيز وتكفين ميں خرچ كيا ہوا پيسه والدہ سے لينا؟

سوال(18):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں

کہ: میرے والد کا انتقال ہوگیا، اس وفت میں ہی گھر پرتھا، میں نے ان کی تجمیز و تکفین کا سامان خریدکر لگایا، اب میرے بھائی اور والدہ باصرار کہتے ہیں کہ والد کی تجمیز و تکفین میں جو پچھ خرچ کیا ہے، وہ لےلو، تومیرے لئے شرعاً وہ خرچہ لینا جائز ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت يس اگر بهائى اوروالده بخوشى دينا على على على على على عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: الكفن من جميع المال. (المعجم الأوسط للطبراني ٢٠٠١، وفي: ٧٤٠١)

وأخرج البخاري تعليقاً فقال: وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية. (صحيح البخاري، الحنائز/باب الكفن من حميع المال ١٧٠/١)

قال الشامي: أما من له مال فكفنه في ماله، يقدم على المدين و الوصية والإرث إلى قدر السنة، ما لم يتعلق به حق الغير كالرهن، و المبيع قبل القبض والعبد الجاني. (رد المحتار، كتاب الصلاة / باب صلاة الحنازة ١١٨/٣ رشيدية، البحر الرائق، كتاب الحنائر ٢١١/١ رشيدية، احكام ميت ٥٠) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمسلمان منصور پورىغفرله ۱۳۲۲/۱۹هـ الجواب صحح بشبراح معفاالله عنه

# بیوی کے گفن دفن کا نظام کس کے ذمہ ہے؟

سوال (۲۷):-کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: ندکور و مسّلوں میں اگر سسرالی رشتہ دارا ورشو ہر کو ندکورہ حقوق حاصل نہیں ہیں ،تو پھر تجہیز و تکفین کے اخراجات شوہر کیوں برداشت کرے یا کون کرے؟ ایصال ثواب کے لئے بھی میکہ والوں کو ہی سب کچھ کرنا چاہئے ؛ال لئے کہ بیوی کے مرنے کے بعد شوہر سے رشید ختم ہوجا تاہے؟

باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوهنيق: مفتى بقول بيه كمتوفيه بيوى كَفن وفن كالنظام شوير كيذمه به -

اور فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جس پر زندگی میں نان نفقہ واجب ہوتا ہے، اس پر مرنے کے بعد جَہیز وَکَفِین کا انتظام لازم ہوتا ہے۔

والفتوى على و جوب كفنها عليه. (درمختار ٢٠٦/٢ كراچي، ١٠١/٣ زكريا)

واختلف في الزوج، والفتوى عى وجوب كفنها عليه عند الثاني، وإن تركت مالاً (الدر المختار) .....، أنه يلزمه كفنها وإن تركت مالاً وعليه الفتوى. (ردالمحتار، كتاب الصلاة / باب صلاة الجنازة ١٩/٣ رشيدية)

و في الهندية: يحب الكفن على الزوج وإن تركت مالاً وعليه الفتوى. (الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة / الباب الحادي والعشرون في الحنائز ١٦١/١ رشيدية، البحر الرائق ٣١١/٢ رشيدية، اماد الفتاوى، كتاب الصلاة / باب الحنائز ١٨٨١، احكام ميت ٥١)

ويكفن الميت من جميع ماله قبل الوصايا والديون والمواريث، ومن لم يكن له مال فكفنه على من يجب له نفقته، إلا المرأة فإنه لا يجب كفنها على زوجها عند محمد، خلافاً لأبي يوسف، فإن عنده يجب عليه الكفن وإن تركت مالاً، وفي الكبرى: وبه يفتى. (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الحنائز/التكفين ٣١/٣رقم: ٧٥ ٣٠ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱۵/۱۲/۱۱هه الجواب صحیح بشیراحمدعفا الله عنه



# نمازجنازه

## نماز جناز ہ کو''نماز'' کہنے کی وجہ

سے ال (٦٧): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: نماز جناز ہجب دعا ہے تو نماز کا لفظ کیوں بڑھا دیا ، دعاء جناز ہ بھی کہر سکتے تھے؟ باہم سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: نماز كااطلاق اس كئي كيا كيا، كول كه نماز جنازه بهت مائل مين وقتيه نمازول مين مشابهت ركھتی ہے، مثلاً امام ہونا، وضوبہونا، سترعورت ہونا، درميان ميں كلام نه كرناوغيره، جب كمن دعاكے كئي اس طرح كوئي شرطنبيں -

وأما الشروط التي ترجع إلى المصلي فهي شروط بقية الصلاة من الطهارة الحقيقية بدنا وثوباً ومكاناً، والحكمية وستر العورة والاستقبال والنية. وأما شروط وجوبها فهي شروط بقية الصلوات. (شامي ٢٠٧/٢ كراچي، شامي / باب صلاة الحنازة ٢٠٣/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر مح سلمان منصور پورى غفرله ۱۳۱۵/۱۲۱۱ ه الجواب صحح بشير احمد عفاللّٰد عنه

نماز جنازہ کب فرض ہوئی اور کس نے پڑھائی؟

سے ال ( ۱۸ ): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: نماز جناز ہ کب فرض ہوئی اورسب سے پہلے کس نے کس کی نماز جناز ہ پڑھی؟

باسمه سبحانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: نماز جنازہ ججرت کے پہلے سال مدینہ منورہ میں فرض ہوئی، اور پنیمبر علیہ السلام کے ججرت فرمانے کے بعدسب سے پہلے حضرت کلثوم بن الہدم رضی اللہ عنہا کی وفات کاواقعہ پیش آیا، اس لئے اغلب یہی ہے کہ حضرت کلثوم کی نماز جنازہ سب سے پہلے پڑھی گئی ہو۔

وفي الأنوار الساطعة: شرعت صلاة الجنازة بالمدينة المنورة في السنة الأولىٰ من الهجرة. (أوجز المسالك ٣٨٨/٤، ٩٨٨/٤ دارالقلم بيروت)

أول من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المحدينة بأيام قليلة: كلثوم بن الهدم. (أسد الغابة ١٩٥/٤ ، الروض الأنف/ أول من مات بعد الهجرة ٧٧٧/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله۲۳/۱۲/۲۳ماه الجواب صحیح بشیراحمه عفالله عنه

# سب سے پہلے نماز جنازہ کس کی پڑھی گئی؟

سوال (۱۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز جنازہ کی مشروعیت کس من سے ہوئی ہے،اورسب سے پہلے کس کی نماز جنازہ ادا کی گئی؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: نماز جنازه ججرت کے بعد: ایک ججری میں مشروع ہوتا ہوئی؛ البتہ بیصراحت نیل سکی کہ سب سے پہلے نماز جنازه کس صحابی کی پڑھی گئی، بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت کلثوم بن الہدم رضی اللہ عنہ کو بیسعادت حاصل ہوئی، اس لئے کہ ججرت کے بعدوہ سب سے پہلے وفات پانے والی صحابی ہیں، جب کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ججرت کے بعد صحابہ بیں سب سے پہلے وفات پانقال فرمانے والے صحابی 'حضرت اسعد بن زراره رضی اللہ عنہ' ہیں،

اورانہیں پرسب پہلےحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نما زجنازہ پڑھی ہے۔ (ستفاد:اوجز المسالک ۲/۲۱/۲ اسدالغا یہ ۹۵/۱۹ واوفاءارہ ۲۷، تاریخ طبر ۷٫۲ (۸

أول من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه السمدينة بأيام قليلة: كلثوم بن الهدم. (أسد الغابة ١٩٥/٤ الروض الأنف/ أول من مات بعد الهجرة ٢٧٧/١)

قال البغوي: بلغني أنه أول من مات من الصحابة بعد الهجرة وأنه أول ميت صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. (الإصابة يروت ٢٠٩١) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفرله ١٥/١٥ ١/١٢/١٥ هـ الجواب عجم بشير احموالله عنه

## مرده کوسامنے رکھ کرنماز جنازه پڑھنے کا ثبوت

سوال (۷۰): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: مردہ کوسامنے رکھ کرنماز جنازہ پڑھنا کیساہے؟ اس کے ثبوت کیا ہیں؟ اگر ہوسکے تو اس کی شروعات کب سے ہوئی؟ ذراتح ریفرمادیں۔ "

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: احادیث و آثار سے میت کے سینے یا درمیان کے سامنے کھڑے ہو کرکیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس منے کھڑے ہو کرکیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی شروعات دورِ نبوت سے ہی ہوئی ہوگی۔

عن أبي غالب قال: صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه على جنازة رجل، فقام حيال رأسه، ثم جاؤا بجنازة امرأة من قريش، فقالوا: يا أبا حمز قا صل عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها، و من الرجل مقامك

منه؟ قال: نعم، فلما فرغ قال: احفظوا. (سنن الترمذي، الحنائز / باب ما حاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة ٢٠٠/١ رقم: ٢٠٩٩)

عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم صلى على امرأة فقام وسطها وبه نأخذ. (المصنف لعبدالرزاق ٢٨/٣)، رقم: ٦٣٥٣)

عن إبر اهيم قال: يقوم الإمام عند صدر الرجل و منكب المرأة . (مصنف عبد الرزاق ٤٦٨/٣ رفم: ٦٣٥١)

عن الحسن أنه قال: يقوم الرجل من المرأة إذا صلى عليها عند صدرها. (مصنف عبد الرزاق ٢٩٥٣) وقم: ٢٩٥٤)

يقوم الإمام عند الصلاة بحذاء الصدر من الرجل والمرأة هذا هو جواب ظاهر الرواية روى عن أنس أن رسول الله كان يقوم عند رأس الرجل وعجيزة الممرأة. (الفتاوى التاتارخانية ٤١/٣ زكريا، والحديث: عند شرح معانى الآثار للطحاوي ١٩/٢ رفع: ٢٧٧٣، سنن الترمذي ٢٠٠١، سنن أبي داؤد ٥/١٥ فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محرسلمان منصور بوری غفرله ۱۲/۲۲/۲۲ ه

الجواب ضيح شبيراحمه عفاالله عنه

# ئس شخص پرنماز جناز ہٰہیں پڑھی جائے گی؟

سوال (۱۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شریعت میں سئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شریعت محمد بیصلی اللہ علیہ وسلم میں کتی برائی لینی کون سے گناہ ہوجانے کے باعث نماز جنازہ پڑھانے کی ممانعت آئی ہے؟ وہ بیان کیجئے ،اور وہ باتیں بتا ہے جن باتوں کے آدمی کے اندر پائے جانے سے نماز پڑھانا درست ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبسائله التوفيق: الرسوال كامقصديه بككس شخص كى نماز جنازه

پڑھانی درست ہےاورکس کی درست نہیں تواس کا جواب میہ ہے کہ ہرمسلمان کی (خواہ نیک ہویا گنہگار )نماز جنازہ پڑھائی جائے گی،کسی گناہ کی وجہ سے نماز جنازہ ساقطنہیں ہوتی۔

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: صلوا على كل بر و فاجر. (السنن الكبرئ للبيهقي ٢٩/٤ رقم: ٦٨٣٢ بيروت، شامي ٢٠٧/ كراچي)

و في سنن ابن ماجة وأبي داؤد: صلو اعلى كل ميت. (۱۰۹/۱رقم: ۱۵۲۵، د: ۳۶۳/۱ رقم: ۲۰۳۳)

البت بعض صورتوں میں زہر واہانت کے طور پرنماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی ،مثلاً باغی اورڈ اکو جب کہ فوج کے مقابلہ میں مارے جائیں ، یاا پنے والدین میں سے سی کو قل کرنے والا شخص جب کہ اسے امام وقت قتل کرائے ، تو ان صورتوں میں ان باغیوں ڈاکو ُوں اور ماں باپ کے قتل کرنے والوں پرنماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی ؛ تا کہ دوسروں کو عبرت ہو۔

عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه - حديثاً طويلاً - في صلاة عبد الله بن أبي ابن سلول وطرفه: وَلاَ تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمُ مَاتَ أَبَداً - إلى قوله - وَهُمُ فَاسِقُونَ. وَلاَ تَقُمُ عَلَىٰ قَبُرِهِ إِنَّهُمُ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمُ فَاسِقُونَ. وَلاَ تَقُمُ عَلَىٰ قَبُرِهِ إِنَّهُمُ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمُ فَاسِقُونَ. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يؤمئذ، والله ورسوله أعلم. (صحيح البخاري، الجنائز/باب ما يكره من الصلاة على المنافقين ١٨٢١١ رقم: ١٣٥٠ ف: ١٣٥٠)

و هي فرض على كل مسلم مات خلا أربعة: بغاة، وقطاع طريق إذا قتلوا في الدر في الدر في الدر الدر في المحرب و كذا أهل عصبة ..... لا يصلى على قاتل أحد أبويه إهانة له. (الدر المحتار/باب صلاة الحنازة ١٠٧٣ / ١٠٩٠ زكريا، ٢١٢٠/٢ كراچى) فقط والله تعالى اعلم كتب: احقر محملمان مضور يورى غفرله

### رافضی کے جنازہ میں شرکت کرنا؟

سبوال (۷۲): - کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکار ذیل کے بارے میں کہ: رافضی کے عقائد پر واقف ہوتے ہوئے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کا حکم بیان فرمائیں، نیز جولوگ عقائد ہے تو واقف نہیں ہیں، گریدا چھی طرح جانتے ہیں کہ بیرافضی ہے تو ایسے لوگوں کا رافضی کی نماز جنازہ پڑھنا پڑھا نا اور فن وایصال ثواب وغیرہ میں شریک ہونا اور اس کواچھا بتانا کیسا ہے؟

الجواب وبالله التوفيق: جوشيعها بناع عقائد كى بناير كافر ہو،اس كى نماز جنازه ميں شركت ناجازة ميں شركت كرنے والے كَنْهِ كار ميں۔ (ستفاد:احس الفتاد كام، ۲۲۰)

قال تعالى: ﴿وَمَنُ يَرُتَدَّ مِنكُمُ عَنُ دِيْنِهٖ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو الْيَكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُ فِي الدُّنِيَا وَالْأَحِرَةِ وَالُولِيِّكَ اَصُحْبُ النَّارِ هُمُ فِيهَا خْلِدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧] قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تُصَلَّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمُ مَاتَ اَبَدًا وَلَا تَقُمُ عَلَى قَبُرِهِ﴾ [التربة: ١٤]

والمرادمن الصلاة المنهي عنها صلاة الميت المعروفة، وهي متضمنة للدعاء والاستغفار والاستشفاع. (روح المعاني ١٥٥/١٠ بيروت)

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دُعيَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم لي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتُ إليه، فقلت: يا رسول الله!..... قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براء ة: ﴿وَلاَ تُصَلَّ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُمُ مَاتَ أَبَداً - إلى قوله - وَهُمُ فُسِقُونَ ﴾ الحديث. (صحيح المحاري، كتاب الحنائز/ باب

و شرطها ستة: إسلام الميت وطهارته. (الدر المختار /صلاة الحنازة ٢٠٧/٢ كراجي، ٢٠٣٣ زكريا، كذا في البحر /فصل: السلطان أحق بصلاته ٣١٤/٢ رشيدية،)

والحق حرمة الدعاء بالمغفرة للكافر. (الدرالمختار/صفة لصلاة ٢٢/١ و كراجي) أما المرتد فيلقى في حفرة كالكلب أي ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفع إلى من انتقل إلى دينهم. (رد المحتار مع الدر المختار / قبيل مطلب في محل الميت ٢٣٠/٢ كراجي) فقط والله تعالى اعلم

کتبهه:احقرمجمسلمان منصور بوری غفرله ۲۰۲۸ (۱۳۱۹ هـ الجواب صحیح بشیر احمدعفا الله عنه

#### بدعتی کے جناز ہ میں کندھادینااور نماز جنازہ پڑھنا؟

سوال (۷۳): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بدعتوں کی میت میں شرکت کرنا،اور جنازہ کو کندھا دینا اور نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ سوال کی ضرورت اس لئے بیش آئی کہ بدعتی لوگ ہمارے جنازہ میں شرکت کرنے سے کتراتے ہیں، تو ہمیں اس معاملہ میں کیا روبیا پنا ناچا ہے؟ بیمسکد دعوت کا کام کرنے والوں کو معلوم ہوجائے توعمل کرنا آبیان ہوگا؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهادينا درست ہے،اورحسبِ تحریرسوال چول که بدی لوگ خودہی صحح العقیدہ لوگوں ہے میل جول رکھنا نہیں چاہتے ،اس لئے قطع تعلق کا گناہ اہلِ بدعت پر ہی ہوگا صحح العقیدہ لوگوں پر نہ ہوگا۔

قوله فرض كفاية بالإجماع: فيكفر منكرها لانكاره الإجماع كذا في البدائع والقنية، والأصل نيته، قوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على كل بر وفاجر. (حاشية الطحطاوي على المراقي ٥٨٠)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصلاة واجبة على كل مسلم براكان أو فاجر، وإن عمل الكبائر. (سنن أبي داؤد ٣٤٣١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱/۵ ۱/۳۳۰ه ه الجواب صحیح بشیر احمدعفا الله عنه

#### مخنث كي نماز جنازه

سبوال (۷۴): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: مخنث ہیجڑے اگرانقال کر جائیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یانہیں؟ اورا گر پڑھی جائے گی توبالغ کی نماز جنازہ کی دعا کے ساتھ یا نابالغ بچوں کی دعا کے ساتھ؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مخت کی نماز جناز ہ پڑھی جائے گی، اگر بالغ ہے تو بالغ کی دعاء اور اگر نابالغ ہے تو لڑکے کی دعا پڑھنی چاہئے ، اگر لڑکی کی دعاء پڑھ دے تب بھی جائز ہے۔ (ستفاد: نآو کی دارالعلوم ۳۱۸۸۵)

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: صلوا على كل بر و فاجر. (السنن الكبرئ للبيهقي ٢٩/٤ رقم: ٦٨٣٢ ييروت، شامى ٢٠/٢ زكريا، شامى ٢٠/٢ كراچي)

فكل مسلم مات بعد الولادة يصلى عليه صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً كان أو أبدراً على مسلم مات بعد الولادة يصلى عليه وسلم: "صلوا على كل بر وفاجر". (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة / الحنائر، فصل: وأما بيان من يصلى عليه ٢٧/٦ رشيدية)

وحاصله أنه كالأنثى في جميع الأحكام إلا في مسائل. (الأشباه والنظائر / أحكام الخنثي ٣٧٩/٣ كراچي، بحواله حاشية: فناوئ محموديه ٢٤١٨ تذابهيل) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط، ويقول: اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنائز / باب السقط، يغسل ويكفن ويصلي عليه إن استهل ٩/٤ رقم: ٥٨٥٠ مكتبة دار الباز مكة المكرمة)

ولا يستخفر للصبي ولكن يقول: اللَّهم اجعله لنا فرطاً واجعله لنا أجراً وذخواً. (هداية /الحنائز ١٦٣/١) فقطوالله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمرسلمان منصور پورى غفرلداا ۱۳۲۶/۱ه الجواب صحیح بشیر احمدعفا الله عنه

# جذامی، سودخور، زانی اورشرابی کی نماز جنازه کاحکم؟

سوال (۵۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کوجذام کا مرض ہوتے ہوئے بعد وفات نماز جنازہ پڑھائی جائے یانہیں؟ اور اس کو قبرستان میں دفن کیا جائے یانہیں؟ اس طرح سودخور کی نماز جنازہ پڑھائی جائے یانہیں اور شرابی زانی یا جس کا سرنہ ہو قبل کیا گیا ہو، اُن لوگوں کی اگرامام نے نماز جنازہ پڑھادی تواس کے پیچھے نماز ہوگی یانہیں؟ امام نے جذامی کی نماز جنازہ پڑھادی اس وجہ سے پچھاوگ بدطن ہو گئے ہیں اور امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: جذای شخص کی وفات پرنماز جناز هضرور پڑھی جائے گی، یہی تھم سودخور اوردیگر گناموں میں مبتلا شخص کا بھی ہے؛ لہذا جن امام صاحب نے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھائی ہے ان پر اعتراض کی کوئی وجہنییں ، اور نہ اس سبب سے امام صاحب سے برظنی کرنے کی گنجائش ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: صلوا على كل بر وفاجر . (السنن الكبرى للبيهقي ٢٩/٤ رقم: ٦٨٣٢ بيروت) عن عمرو بن يحيى رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله تعالى الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على ولد الزنا وأمه ماتت في نفاسها. (المصنف لعبد الرزاق، كتاب الحنائز / باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم ٥٣٤/٣ وقم: ٦٦١٢ المكتب الإسلامي)

عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على زانية ماتت في نفاسها وولدها. (رواه البطبراني في الكبير، مجمع الزوائد للهيشمي / باب الصلاة على أهل لا إله إلا الله ١١٦ عبروت) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمسلمان منصور بورى غفرله ۴۲۷/۵/۲۲۱ه الجواب صحح بشيراحمه عفاللدعنه

جس نے زندگی بھر بھی نماز، روزہ، زکو ۃ ادانہ کیا ہو،اس کی نمازِ جنازہ کا حکم

سوال (۲۷): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید جب سے بالغ ہوااس نے بھی کوئی نما زنہیں پڑھی ، نہ فرض نہ فل اس طرح جمعہ وعیدین وغیرہ ، اس طرح نہاس نے بھی رمضان المبارک کے روز برکھے ، اور نہ ہی بھی ذکو قددی ، اور نہ ہی بھی ذکر واذ کار سنا گیااس سے جب کہا جا تا ہے کہ نما زیڑھ لوتو وہ جواب دیتا ہے پڑھی حالانکہ در حقیقت وہ نما زنہیں پڑھتا ہے ، اور بلوغ سے پہلے کا حال معلوم نہیں ہے ، دریا فت پڑھی حالے تو طلب امریہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے تو طلب امریہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گیا نہیں ؟ اگر اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے تو اس کی میت کوکیا کیا جائے ، شرعاً کیا تھم ہے؟

الجواب وبالله التوفيق: برتقتر يصحت سوال زيد چونکه مسلمان ہے،اس لئے اس کی نماز جنازہ بہر حال پڑھی جائے گی، اس کی برعملی کی وجہ سے اسے نماز جنازہ سے محروم نہیں کیا حائے گا۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: الصلاة واجبة على كل مسلم براكان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر. (سنن أبي داؤد/باب في الغزو مع أئمة الحور (٥٠/١ مشكوة المصايح، باب الإمامة ١٠٠)

فكل مسلم مات بعد الولادة يصلي عليه صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً كان أو أنشى لقوله عليه السلام: صلوا على كل بر وفاجر. (بدائه الصنائع/وأما بيان من يصلى عليه ٢٧/٢ رشيدية، كنا في الطحطاوي على مراقي الفلاح/فصل في الصلاة عليه ٥٨٠، الفتاوى الهندية ١٦٣/١) فقطوا للدتعالي اعلم

کتبهه:احقرمح سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۱۷/۱۳/۱۸ ه الجواب صحیح بشیراحمه عفاالله عنه

## ''من مات وعندہ جاریة مغنیة فلا تصلوا علیہ'' کا حکممنسوخ ہے

سوال (۷۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: لکھنا ضروری میں ہے کہ آپ کی تحریر کر دہ کتاب ''اللہ سے شرم کیجئے'' دیکھی، آپ نے اس کتاب میں آٹھویں فصل میں کان کی تھا ظت کے ذیل میں ص: ۹۷ رپرجو بیحدیث لکھی ہے، ''من مات وعندہ جاریة مغنیة'' (یعنی جس کے پاس گانے والے باندی وہ اگر مرجائے تواس کی نماز جنازہ نہ پڑھو) (قرطی ۱۷۵) کیا اس حدیث یکل منسوخ ہے، کیا بیحدیث قابل کمل نہیں ہے؟ جنازہ نہ پڑھو) (قرطی ۱۵۷۵) کیا اس حدیث یکل منسوخ ہے، کیا بیحدیث قابل کمل نہیں ہے؟

نیز بیدهدیث آج جدید ماحول کے اعتبار سے ٹیلی ویژن یا وی ہی آر پرمحمول کی جاسکتی ہے یانہیں؟ چونکہ باندی وغلام کا دورختم ہوگیا۔اور آپ نے ازخود اپنے قلم سے اسی باب کے تحت صفحہ ۱۹۹۸ پر اشارہ بھی کیا، ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب اس حدیث کے ممل کومنسوخ قرار دیتے ہیں۔اور اس حدیث کی وعید کو ٹیلی ویژن رکھنے والوں پرمحمول نہیں کرتے، برائے کرم تسلی بخش جواب دے کرشکوروممنون فر مائیں؟

باسمه سبحانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: يصحح بكراب كان بجان والى باندى ركف وال كان من والى باندى ركف وال كان من وخ به و باس لك كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا و فرما يا به كه برنيك و بدكي نماز جنازه پڑھا كرو۔

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: صلوا على كل بر و فاجر . (السنن الكبرى لليهقي ٢٩/٤ رقم: ٦٨٣٢ ييروت)

لین اس تھم کی منسوخی کے باوجودگانے بجانے کی ممانعت اپنی جگہ برقر ارہے اور جو تھم گانے بجانے والی باندی کا ہے وہی تھم ٹیلی ویژن اور دیگر آلات فواش کا ہے؛ کیوں کہ ان اسباب کے گھر میں رہتے ہوئے ان سے بچنا محال ہے، اس تھم کی نظیر سے ہے کہ شروع میں نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے کر ادانہ کرنے والے تحض کی نماز جنازہ خود نہ پڑھاتے تھے؛ لیکن جب بعد میں وسعت ہوگئی تو نماز جنازہ نہ پڑھنے کا تھم منسوخ کردیا گیا؛ لیکن قرض کی ادائیگی کا تاکیدی تھم آج بھی باتی ہے، اور وسعت کے باوجود قرض اداکرنے میں ٹال مٹول ممنوع ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهد جنازة سأل هل على صاحبكم دين؟ فإن قالوا نعم، قال: هل له وفاء؟ فإن قالوا: نعم، صلى عليه، وإن قالوا: لا، قال صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عزوجل عليه الفتوح، قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك دينا فعليّ، ومن ترك مالا فلورثته. (سند أحمد ٢٠٠/٢)

نسوٹ: - یہ دوضاحت' اللہ سے شرم کیجئے'' کتاب میں موقع پر آنی چاہئے تھی ،اچھا ہوا آپ نے توجہ دلائی ،اس پراحقر مشکور ہے۔اور آئندہ اشاعتوں میں اس کی تقییح کی کوشش کی جائے گی۔فقط واللہ تعالی اعلم

كتبه:احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۲٫۲۳ مر۲ ۱۴۲۱هـ الجواب شيح بشيراحمه عفاالله عنه

# اليي ميت كاحكم جس كااسلام يا كفرمعلوم نه هو؟

سوال (۷۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زیدا یک عورت کولے کرآیا اس کے ہاتھوں اور بانہوں پرگدے ہوئے نشان ہیں اور پہنیں معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہے مگروہ فاسق و فاجر ہے؛ کیوں کہ زید کہ کہ سلمان ہے مگروہ فاسق و فاجر ہے؛ کیوں کہ زید کوکسی نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اس کی شہادت سیح مانی جائے یانہیں؟ اس عورت کا رات انتقال ہوگیا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

من الفطرة ..... حلق العانة. وفي رواية: الختان. (سنن أبي داؤد ٨/١ رقم: ٥٠ - ٥٠)

لو لم يدرأ مسلم أم كافر ولا علامته فإن في دارنا غسل وصلى عليه، وإلا لا (درمختار) إن العلامة مقدمة وعند فقدها يعتبر المكان في الأصح؛ لأنه يحصل به غلبة الظن كما في النهر عن البدائع، وفيها أن علامة المسلمين أربعة: الختان، والخضاب ولبس السواد وحلق العانة، قلت: في زماننا لبس السواد لم يق علامة للمسلمين. (درمختار مع الرد المحتار / صلاة الحنائز، قبيل مطلب في الكفن ٢٠٠/٢ كراجي، شامي ٩٣/٣ زكريا، الفتاوى الهندية ٩٩/١ و كراجي، شامي ٩٣/٣ زكريا، الفتاوى الهندية ٩٩/١ و كراجي، شامي ٩٣/٣ زكريا، الفتاوى الهندية ٩٩/١ و كراجي، شامي علم مضور يورى ففرله

عبد، تر مد مان ور<sub>ب</sub> ۱۰/۱/۱۲۱۹ه

## جس لاش کی حالت مشتبه ہواس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟

سوال (29): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بعض مقامات ایسے ہیں خصوصاً پنجاب میں کہ جہاں مسلم لوگ مرد اور عورتیں اکثر ہندوانا لباس و پوشاک پہنتے ہیں ،ایک جگہ سے ایک عورت مردہ کمی اس کی شناخت کیسے کریں کہ بیسلم ہے یا کافر؟ کیوں کہ لباس وغیرہ دونوں کا برابراور ہر چیز میں برابر کچھشنا خت تحریرفر مائیں۔ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوهنيق: اولاً كى بھي علامت كذر يعميت كامسلمان ہونا معلوم كيا جائے گا، مثلاً زير ناف بال مونڈ نا ياصاف كرنا بھى من جمله مسلمانوں كى علامتوں ميں ہے۔ صورتِ مسئوله ميں اس امر كی تحقیق كرلی جائے ،اورا گريم كمكن نہ بوتو پھر بيد يكھا جائے كدلاش جہاں ملى ہے، وہاں اكثر آبادى مسلم ہے يا غير مسلم؟ اگر آبادى مسلم اوں كى ہوتو اس كے ساتھ مسلمانوں جيسامعا ملدكيا جائے ورنہ چھوڑ ديا جائے۔

لو لم يدرأ مسلم أم كافر ولا علامته فإن في دارنا غسل وصلى عليه، وإلا (درمختار) إن العلامة مقدمة وعند فقدها يعتبر المكان في الأصح؛ لأنه يحصل به غلبة الظن كما في النهر عن البدائع، وفيها أن علامة المسلمين أربعة: الختان، والخضاب ولبس السواد وحلق العانة، قلت: في زماننا لبس السواد لم يبق علامة للمسلمين. (درمختار مع الرد المحتار / صلاة الحنائز، قبيل مطلب في الكفن ٢٠٠/٢ كراجي، شامي ٩٣/٣ زكريا، الفتاوئ الهندية ١٩٥١، إمداد الأحكام ١/١ ٥٤، كتاب المسائل ٢٣٢٠، فتاوئ دارالعلوم ديوبند ٥/٧٠٠، أحسن الفتاوئ ١٦٢/٢ -٣٣٦)

اختلط موتانا بكفار ولا علامة، اعتبر الأكثر، فإن استووا غسلوا، واختلف في الصلاة عليهم ومحل دفنهم الخ. (الدرالمختار)

قوله: اعتبر الأكثر .....: قال في الحلية: فإن كان بالمسلمين علامة، فلا

إشكال في إجراء أحكام المسلمين عليهم، وإلا فلو المسلمون أكثر، صلى عليهم وينوي بالدعاء للمسلمين. (الدر المختار مع الرد المحتار، كتاب الصلاة / باب الحنائز 17.7- ٢٠٠/ كراچى، ٩٣/٣ - ٤٤ و زكريا)

موتى المسلمين إذا اختلطوا بموتى الكفار أو قتلى المسلمين بقتلى الكفار، إن كان للمسملين علامة يعرفون بها، يميز بينهم وعلامة المسلمين الختان والخضاب ولبس السواد، فيصلى عليهم، وإن لم تكن علامة، إن كانت الخلبة للمسلمين يصلى على الكل وينوي بالصلاة الدعاء للمسلمين ويدفنون في مقابر المسلمين والفتاوى الهندية، الفصل الثاني في الغسل ١٩٥١ رشيدية، وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل: وأما شرائط وجوب الغسل ٢١٦ رشيدية) فقط والتدتالي اعلم

كتبه :احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۳٫۲۶ه الجواب صحیح بشیراحمدعفا الله عنه

دولاشوں میں جب مسلم اور غیر مسلم کے امتیاز کی علامت نہ ہو تو کیا معاملہ کیا جائے؟

سوال (۸۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: دولڑ کیاں ایک مسلم اورایک غیر مسلم دونوں کی مانگ میں سند ور ہے، دونوں کی صورت بھی ایک ہے، اورقد بھی ایک ہے، اورقد بھی ایک ہے، اورقد بھی ایک ہے، اورقد بھی ایک ہے، اور فدا نہ کرے ایسا ہو کداگران و فوں کا ایک بیٹرنٹ ہوگیا یا کوئی اورشکل ایسی بنی جس کی وجہ سے ان دونوں کا انتقال ایک ساتھ ہوا، اس وقت مسلم اورغیر مسلم کی شناخت کیسے کی جائے گی؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سائل كے بقول جب دونوں ميں امتيازى كوئى علامت موجود بى نہيں ہے توبير وال بى فضول ہے كمان ميں شاخت كيسے ہوگى؟ ہاں الى صورت ميں شرعى

حکم پوچھنے کی ضرورت ہے کہان کا کفن وفن کیسے ہوگا ؟ وہ بہے کہ دونوں کونہلا کر کفنایا جائے گا اور مسلمان عورت کا ارادہ کر کے نماز جناز ہ پڑھی جائے گی ، پھر فن کر دیا جائے گا۔

ا ختــلــط موتانا بكفار ولا علامة اعتبر الأكثر فإن استووا غسلوا. (درمحتار ۲۲۰ كراچي، ۹۳٬۳ زكريا) فقطوالله تعالى اعلم

> کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۹۷۶ ما ۱۲۱۳ ه

## لا وارث عورتوں کی لاش کی شناخت کس طرح کی جائے؟

سوال (۸۱):-کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ:لاوارث عورتوں کی لاش کس طرح پہچانی جائے گی کہ سلمہ ہے یا کا فرہ ہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعدواب وبالله المتوفيق: لادارث عورتوں كى لاش پېنچائے كى پورى كوشش كى جائے گى، اگر مسلمان عورتوں كى علامت يا قرينه ظاہر ہوتوان كے ساتھ مسلمانوں جيسا معاملہ ہوگا، اورا گركوئى بھى علامت اورا گركافروں كى علامت طاہر ہوتو اس كوكافروں كے حواله كرديا جائے گا، اورا گركوئى بھى علامت دستياب نہ ہوتو غالب گمان سے بھى كوئى فيصلہ نہ كيا جاسكے تواسے خسل دھے كركى كيڑے ميں ليپ كر بغيز نمازيڑھے كى گڑھے ميں دفن كرديا جائے گا۔

لو لم يدر أمسلم أو كافر ولا علامة فإن في دارنا غسل وصلى عليه وإلا لا قوله فإن في دارنا أفاد بذكر التفصيل في المكان بعد انتفاء العلامة إن العلامة مقدمة وعند فقدها يعتبر المكان في الصحيح؛ لأنه يحصل به غلبة الظن كما في النهر عن البدائع. (شامي ٩٣/٣ زكريا)

وإن كانا سواء فلا يصلى عليهم، و اختلف المشائخ في دفنهم، قال بعضهم: في مقابر المشركين، وقال بعضهم: في مقابر المسلمين، وقال بعضهم يتخذ لهم مقبرة على حدة. (الفتاوى الهندية ١٥٩/١، رشيدية، بدائع الصنائع ٣١/٢ رشيدية، المائع الصنائع ٣١/٢ رشيدية، احكام ميت ٢٠٤٤ فقط واللرتعالى اعلم

املاه: احقر مجرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲ (۳۳۴/۱۵ ه الجواب صحح بشیم احمد عفا الله عنه

مسلم وغیرمسلم کی لاشیں جب مشتبہ ہوجا کیں تو نماز جنازہ کس کی پڑھیں؟

سوال (۸۲): -کیافرہاتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے
میں کہ: مسلم وغیر سلم مردو تورت ایک بس پر سوار ہو کر کسی جگہ جارہ ہے تھے، بس کے کھائی میں گرنے
کی وجہ سے جملہ راکبین اس طرح سے ہلاک ہوگئے کہ کسی کی شناخت یعنی سلم وغیر مسلم کی شناخت
مشکل ہوگئی، اب مسکلہ دریافت یہ کرنا ہے کہ سلم وغیر مسلم عورت کی شناخت کس طرح کریں گے؟
جنازے کی نماز پڑھیں گے یا جلادیں گے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التو ونيق: حق الامكان علامت تلاش كى جائے، مثلاً ختنه يا عورتوں كے لباس يا اوركوئى قرينه، اگر جرممكن تلاش تفتيش كے با وجودكوئى امتيازى علامت نه پائى جائے توبدرجه مجورى يونكم ہے كەسب كوكفن دے كرنماز جنازه پڑھ كرمسلمانوں كے قبرستان ميں وفن كردياجائے گا اورنيت صرف مسلمانوں كى كى جائے گى ۔ (ستفاد: ايفناح السائل 24 احسن الفتاد كل ٢٠٢٨٥)

إذا اختلط موتى المسلمين وموتى الكفار فمن كانت عليه علامة المسلمين صلى عليه علامة المسلمين صلى عليه ومن كانت عليه علامة الكفار ترك فإن لم تكن عليهم علامة والمسلمون أكثر غسلوا وكفنوا وصلى عليهم وينوون بالصلاة والدعاء للمسلمين دون الكفار ويدفنون في مقابر المسلمين. (الأشباه والنظائر ١٨١٠ كذا في الدر المحتار مع الرد المحتار ٩٣/٣ و زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲۷ /۲۷ ۱۳۲۱ ه الجواب صحیح :شبیراحمدعفاالله عنه

# مندومسلم کی لاش جل کرکوئلہ بن گئی،اب نماز کس پر بڑھی جائے؟

سے ال (۸۳): -کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع میتین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مکان میں ایک مالک مکان دوسرا نوکر، مالک مسلمان اورنوکر ہندونھا، جواسی میں رہتا تھا، دونوں اندر تھے،کی نے آگ لگادی دونوں آگ میں جل گئے یعنی کھال گل گئی اور ڈھانچہ پڑا رہا، کچھ دنوں کے بعدوہ دونوں ڈھانچے کالے گئے ان دونوں میں کس طرح تمیز کی جائے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البعدواب وبالله التوفيق: صورت مسئوله ميں دونوں لاشوں کو کسي پاک کپڑے ميں لپيٹ کرونن کرديا جائے گا، ندان کونسل ديا جائے گا اور نه نماز پڑھی جائے گا۔

ولو وجد أكثر البدن أو نصفه مع الرأس يغسل ويكفن ويصلى عليه ...... وإن وجد نصفه من غير الرأس أو وجد نصفه مشقوقاً طولاً، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة ويدفن فيها. (الفتاوى الهندية ١٥ ٥٠ رشيدية، هكذا في البدائع الصنائع، كتاب الحنازة، فصل: وأما شرائط وجوبه ٢٨/٢ رشيدية، هكذا في الدر المختار/ باب صلاة الحنائر ٩٢/٣ زكريا)

ألا تــرى أن العظام لا يصلى عليها بالإجماع. (بدائع الصنائع ٢٩/٢ زكريا) فقط والدُّدق الى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلدا ۱۳۱۷/۱۱ه الجوارضجیح :شیراحمد غفاالله عنه

# بِ گوشت جسم کونماز جنازه پڑھے بغیر دفن کرنا؟

سے ال (۱۸۴): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص کی موت ہوگئی، اس کی موت جنگل میں ہوئی، کسی نے مار دیا، گھر والوں کونہیں ہتلایا گیا کہ فلال جگہ لاش ہے، پندرہ دن کے بعد لاش کی ہڈیاں ملیں اس کے لڑکوں نے پہچانا کہ میرا باپ ہے، پولیس کو اطلاع کی پوسٹ مارٹم کے بعد ہڈیاں دفن کر دیں، نماز جنازہ نہیں پڑھی، آپ

ے عرض ہے کہاس کی نماز پڑھی جائے یانہیں؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبسالت المتوفيق: حسبتح رسوال جب كدميت كي صرف بدّيال دستياب موئين، گوشت پوست كچھ نەتھا، تواس پرنماز جنازه پڑھنے كاحكم نہيں ہے؛ للمذا ہدٌ يوں كونماز جنازه كے بغير دفنا ناشريعت كے مطابق موا۔

**ألا تـرى أن العـظام لا يصلى عليها بالإجماع**. (بدائـع الصنائع، شروط وحوب الغسل ٢٩/٢ زكريا) فق*طوا الله تعالى اعلم* 

كتبه:احقر محمسلمان منصور پورى غفرله ۱۸ /۱۲ ۱۸ اه الجواب صحیح بشیراحمد غفاالله عنه

## غائبانه نماز جنازه پڑھنااوراس میں شریک ہونا

سبوال (۸۵): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: دورانِ سفر کسی شخص کو شہید کردیا گیا، تو چندروز کی اطلاع کے بعدان کی نماز جناز ہ اوا کرنی چاہئے یا نہیں؟ اور غائبانہ نماز جناز ہ ہوتی ہے یا نہیں؟ اور غائبانہ نماز جناز ہ مشروع نہیں ہے تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاثی کی نماز کیوں پڑھی؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوهنيق: حفيه كنزديك غائبانه نماز جنازه مشروع نييس ب؛ للخداخ في شخص كے لئے اس ميں شركت كرناجا ئز نبيس، اور حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كانجاثى كى نماز جنازه پڑھنايا تو آپ كى خصوصيت تھى ياحضور عليه الصلوة والسلام كے سامنے اس كى ميت كو حاضر كرديا گيا تھا، اس لئے آپ نے نماز جنازه پڑھى۔ (ستناد بر قاة المفاتح ٢٥٥/٢)

شرط صحتها شرائط الصلاة المطلقة وإسلام الميت وطهارته ووضعه إمام المصلي وبهذا القيد علم أنها لا تجوز على غائب. (حلبي، فصل في صلاة الحنائز،

الفصل الرابع في الصلاة على الميت ٥٨٣)

قال في الدر: (ووضعه) وكونه هو أو أكثره (أمام المصلي) وكونه للقبلة، فلا تصح على غائب و وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لغوية أو خصوصية: أو لأنه رفع سريره، حتى راه عليه الصلاة والسلام بحضرته، فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه الإمام، وبحضرته دون المأمومين، وهذا غير مانع من الاقتداء .....، من جملة ذلك: أنه تو في خلق كثير من أصحابه صلى الله عليه وسلم، من أعزهم عليه القراء ولم ينقل عليه أنه صلى عليهم، مع حرصه على ذلك، حتى قال: لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي عليه رحمة له. (الدر المحتار، كتاب الصلاة / باب صلاة الحالة المنازة ال

وقال أبوحنيفة ومالك رحمهما الله تعالى: هذا خاص به، وليس ذلك لغيره، قال أصحابهما: ومن الجائز أن يكون رفع له سريره فصلى عليه، وهو يمرى صلاته على الحاضر المشاهد، وإن كان على مسافة من البعد، والصحابة وإن لم يروه فهم تابعون للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ويدل على هذا أنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على كل الغائبين غيره....، ويؤيده ما ذكره الواحدي بلا إسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي، حتى رآه وصلى عليه، وابن حبان عن عمران بن حصين رضي الله عنه، فصلونا خلفه و نحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا، وأجيب أيضاً بأن ذلك خاص بالنجاشي؛ لإشاعة أنه مات واستئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياته؛ إذ لم يأت في حديث أنه صلى الله عليه وسلم، صلى على ميتٍ غائب. (أوجز المسالك، كتاب الحنائز، النكير على الحنازة

٢١٨/٤ - ٢٦ تاليفاتِ أشرفية، راجع للتفصيل: عمدة القاري، كتاب الجنائز / باب الرحل ينبغي إلى أهل الميت بنفسه، ذكر ما يستفاد منه، فرع ٢٢/٨ دار إحياء التراث العربي بيروت) فقط والله تعالى اعلم كتبر: الاقراع منه، فوع ٢٢/٨ دار إحياء التراث العربي العربي المنان منصور الورئ غفرله

2171710

# مختلف قتم کے جناز ہے جمع ہوجائیں تو نماز کس طرح پڑھیں؟

سبوال (۸۲): -کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر نماز جنازہ میں تین قسم کے جنازے ہوں مثلاً بالغ ،عورت ، پڑی اوراکی بچہ، تو کیا ان کی نماز جنازہ ایک ساتھ ہی ہی پڑھناجا کڑے یا ہرا کیک نماز جنازہ علیحہ ہطور پرادا کی جائے گی؟ اوراگر ایک ساتھ پڑھی جائے تو کیا ہرا کیک و عاپڑھنی پڑے گی ، یا صرف ایک ہی دعا سب کے لئے کافی ہوگی؟ باسم سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوهنيق: جب مختلف تسم كے جناز بے جمع ہوجائيں تو ہرا يك كى عليحدہ طور پر نماز جنازہ پڑھنا زيادہ بہتر ہے؛ ليكن اگرسب كى نماز ايك ساتھ پڑھى جائے تو بھى درست ہے، اور اس صورت ميں مردول كے بعد عورتيں پھر بچول كى ميت ركھى جائے گى اور بالغول كى دعا كے بعد نابالغ بچاور بيكى كى دعا بھى پڑھى جائے گى ۔

عن عكر مة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه م على الله عليه م على الله عليه و سلم على قتلى أحد فصلى عليهم جميعهم، وقدم إلى القبلة أقرأهم للقرآن، و به نأخذ. (المصنف لعبد الرزاق، كتاب الحنائز/باب إذا احتمعت حنائز الرحال ٢٩/٣٤

رقم: ٣٥٥٦، سنن ابن ماجة / باب ما جاء في الصلاة على الشهلاء ودفنهم ١٠٩/١ رقم: ١٥١٣)

عن أبي مالك رضي الله تعالىٰ عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بحمزة، فوضع وجئي بتسعة، فصلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعوا وترك حمزة، ثم جيء بتسعة فوضعوا، وصلى عليهم سبع صلوات، حتى صلى على سبعين، وفيهم حمزة رضي الله عنه في كل صلاة صلاها. (مراسيل أبي داؤ دالملحق بسننه، في الصلاة على الشهداء ١٨ سعيد)

عن يحيي بن صبيح قال: حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبوقتادة وأبوهريرة رضي الله عنهم، فقال: هذه السنة. (سن أبي داؤد، كتاب الحنائز/باب إذا حضر الحنائز رجال ونساء من يقدم ٢/٥٥٤)

وإذا اجتمعت الجنائز فإفراد الصلاة على كل واحدة أولى من الجمع وتقديم الأفضل، وإن جمع جاز، قال الشامي: أي بأن صلى على الكل صلاة واحدة. (درمختار مع الشامي ٢١٩/٢ كراچي)

بل يقول بعد دعاء البالغين: اللهم اجعله لنا فرطاً الخ. (الدرالمحتار ٢١٥/٢ كراچي، ١٣/٣ زكريا)

إذا اجتمعت الجنائز فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى ..... وإن اجتمعن وصلى مر ق واحدة ..... فيجعل الرجال مما يلى الإمام، ثم الصبيان بعدهم: أي بعد الرجال ثم الخناثى، ثم النساء، ثم المراهقات. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة / باب الجنائز، فصل: السلطان أحق بصلاته ٩٢٥-٩٣٥)

فإذا اجتمعت الجنائز، فالإمام بالخيار إن شاء صلى عليهم دفعةً واحدةً وإن شاء صلى عليى علي كل جنازة على حدة .....ثم كيف توضع الجنائز إذا اجتمعت؟ فنقول: لا يخلو إما إن كانت من جنس واحد أو اختلف الجنس....، وأما إذا اختلف الجنس بأن كانوا رجالاً ونساءً، توضع الرجال مما يلي الإمام والنساء خلف الرجال مما يلي القبلة ..... ولو اجتمع جنازة رجل وصبي وخنثى وامرأة وصبية، وضع الرجل مما يلي اليلي الإمام والصبي وراء ه، ثم الخنثى، ثم

**المرأة، ثم الصبية**. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان ما تصح به وما تفسده وما يكره ٦/٢ ه رشيدية) **فقط والتُّرتع لَيْ اعَلَم** 

کتبه: احقر محد سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۲۰/۵/۲۳

# بالغ ونابالغ دونوں طرح کی اموات جمع ہوجا ئیں تو نماز جنازہ میں کیادعاء پڑھیں؟

**سے ال** ( ۸۷ ): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بالغ ونا بالغ دونوں طرح کی اموات جمع ہوجا <sup>ئ</sup>یں تو نماز جناز ہیں کیا دعاء پڑھیں؟ باہمہ سجانہ تعالیٰ

عن أبي هويرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط، ويقول: "اللهم اجعله لنا سلفاً و فرطاً و ذخراً. (السنن الكبرئ للبيه قي، الحنائز/ باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل ١٥٣/٤ رقم: ٦٧٦٤ بيروت، كذا في المصنف لابن أبي شيبة ١٠٥/٦ رقم: ٣٩٨٣٨)

عن إبراهيم الأشهلي عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عله وسلم: إذا صلى على الجنازة قال: "اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا". قال يحيى: وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه مرفوعاً، وزاد فيه: "اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان". (سنن الترمذي، الجنائر/ باب ما يقول في الصلاة على الميت

١٩٨/١ رقم: ١٠٢٤، سنن أبي داؤد، الحنائز / باب الدعاء للميت ٥٦/٢ وقم: ٣٢٠١، كذا في المستدرك للحاكم، الجنائز ١١/١ ه رقم: ١٣٢٧ بيروت)

ولا يستغفر لصبي ويقول في المحاء: "اللهم اجعله لنا فرطاً" بعد تمام قوله: "ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان". (طحطاوي على المراقي ٨٧٥ دار الكتاب، حلبي كبير ٨٥٧ أشرفي، البحر الرائق ١٨٤/٢ كوئنه)

ولا يستغفر لصبي ولكن يقول بعد دعاء المكلفين: "اللَّهم اجعله لنا فرطاً واجعله لنا أجراً وذخراً واجعله لنا شافعاً ومشفعاً. (الدر المنتقى مع محمع الانهر ٢٧١/١ بيروت، درمحتار ١١٣/٣ زكريا) فقط واللَّر تعالى اعلم

کتبه:احقر مجمسلمان منصور بوری غفرله ۱۲۳۳/۵ الجواب سیح بشیر احمد عفا الله عنه

# دوسرے گاؤں والوں کا نماز جنازہ پڑھ کرمیت کو دفن کرنا؟

سے ال (۸۸): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کسی گاؤں میں ایک بالغ مرد کا انتقال ہو گیا ، توجس گاؤں میں انتقال ہوا، اس گاؤں کے دس پانچ آ دمیوں نے نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا اور میت کے گاؤں والے کسی وجہ سے شریک نہیں ہوسکے ، تونماز ہوگئی بانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهنيق: ميت پرنماز جنازه پرهنافرض كفاييس، الهذااگرميت كي پروس اورگاؤل واليميت كفن دفن ميس شريك نه بوكيس اور دوسر كاؤل كتين چار يا چي دس آدميول نے مل كرنماز جنازه پره كردفن كرديا ہے تويد درست ہے، اس ميس كوئى قباحت نہيں ہے۔ (فاوئ دارالعام ٣٠٢٧)

عن أبي مليكة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ما توفى الله نبيا قط، إلا دفن حيث تقبض روحه. (الطبقات الكبرى لابن سعد، ذكر موضع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢٢٤/٦)

والصلاة عليه ..... فرض كفاية بالإجماع. (الدر المحتار /صلاة الحنازة ١٠٢، ١ زكريا) لأن المقصود يحصل بإقامة البعض فتكون فرض كفاية. (تبيين الحقائق / باب الحنائز ٢٣٨/١)

والصلاة على الجنائز فرض على الكفاية تسقط بأداء الواحد إذا كان هو الولي، وليس للقوم أن يعيدوا بعد ذلك، ولو أن جنازة تشاجر فيها قوم أيهم يصلي عليها فو ثب رجل غريب فصلى عليها وصلى معه بعض القوم فصلا تهم تامة، وإن أحب الأولياء أعادوا الصلاة؛ لأن حق الصلاة على الجنازة للأولياء فلا يكون لغيرهم أن يبطل حقهم. (المبسوط للسرحسي، كتاب الصلاة / باب الصلاة على الجنازة على الجنازة على الجنازة على الجنازة على الجنازة على المنازة على الجنازة المؤلفا على المنازة على الجنازة المؤلفا على الجنازة المؤلفات الم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۳/۳/۲۱ ه

# ایک شخص کا دومر تبه نماز جنازه پرهانا؟

سوال (۸۹): -کیافرہاتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک آ دمی نے نماز جنازہ پیش امام کے ساتھا دافرہائی ،اس کے بعد چند آ دمی نماز سے رہ گئے سے تواس آ دمی نے ان کو جمع کر کے دوبارہ نماز پڑھائی ، تواس طرح دوبارہ نماز پڑھانا کہیں ثابت ہے؟ اگر نہیں تواس نے خلاف شریعت کام کیا ، تواس کے بارے میں کیا وعید ہے۔ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: نماز جنازه الك بى مرتبه ايك شخص كا پڑھنا مشروع ئے شخص ندكور كايفل شرعاً درست نہيں ہے،اسے اپنفل سے قد بكرنى چاہئے۔ ولذا قلنا: ليس لمن صلى عليها أن يعيد مع الولي؛ لأن تكرارها غير مشووع. (درمختار ٢٢٣/٢ كراجي، ١٢٤/٣ زكريا)

فإن صلى غيره أي غير من له حق التقدم أعادها إن شاء، ولا يعيد معه من صلى غيره. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح/فصل: السلطان أحق بصلاته ٥٩١)

ولا يـصـلــى عـلــى ميت و احـد إلا مرة و احدة و التنفل بصلاة الجنازة غير مشروع. (الفتاوى الهندية ١٦٣/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۷۳ را ۱۳۷۲ ۱۳

نماز جنازہ میں جگہ کا پاک ہوناضروری ہے

سوال (۹۰): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز جنازہ پڑھتے یاپڑھاتے وقت جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نمازجنازه پر صف ک لئے جگدکا پاک به ونا ضروری ہے۔
الطهارة من النجاسة في ثوب وبدن ومكان، وستر العورة شرطٌ في حق
المميت و الإمام جميعاً. (الدر المحتار، كتاب الصلاة / باب الحتائز ٢٠٨/٢ كراچى، كذا في البحر
الرائق، كتاب الصلاة / باب الحنائز ٢١٥/٢ (شيدية، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب
الصلاة / باب أحكام الحنائز، فصل: الصلاة عليه ٢٨٥) فقط والله تعالى علم

كتبه:احقر محمرسلمان منصور پورى غفرلهـ ۱۳۲۰/۳/۷هـ الجواب صحح بشبيراحمه عفا الله عنه

جوتے چپل پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا؟

سوال (۹۱): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں

کہ: جوتے چپل کے یقیناً پاک ہونے کی صورت میں نما زجنا زہ جوتے چپل پر کھڑے ہوکر پڑھنا درست ہے پانہیں؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: جوتے چپل اگراوپر سے پاک ہول، توان پر کھڑ ہے ہوکر نماز جنازہ پڑھنا درست ہے۔ (احس الفتادی ۱۹۲۸، نتاذی محددیہ ۲۸۳۷۱)

وذكر في المنية وشرحها: إذا كانت النجاسة على باطن اللبنة أو الأجرة وصلى على ظاهرها جاز . (شامي ٣٨٧/٢ زكريا)

ولو افترش نعليه وقام عليهما جازت، وبهذا يعلم ما يفعل في زماننا من القيام على النعلين، كما لا القيام على النعلين، كما لا يخفى. (البحر الرائق، باب الجنائز ٣١٥/١ رشيدية، كذا في فتح القدير ١٦٩/١ دار الفكر ييروت)

ولو افترش نعليه وقام عليهما، جازت صلاته بمنزلة ما لو بسط الثوب الطاهر على الأرض النجسة وصلى عليه، فإنه يجوز . (محموعة رسائل اللكنوي، غابة المقال فيما يتعلق بالنعال، فصل: أحكام النعال المتعلقة بالصلاة ٢٩/١ كراجي، بحواله حاشية: فناوئ محموديه ٨٢/٨ و دابهيل) فقط والترق الحام

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۶رار ۱۳۲۴ اره

میت کی نماز جنازہ محلّہ کا امام پڑھائے یا جس محلّہ میں نماز ہو وہ پڑھائے ؟

سوال (۹۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میت کی نماز جنازہ وہ امام پڑھانے کاحق دار ہے جس محلّلہ کی میت ہے یا جس محلّلہ میں نماز جنازہ ہورہی ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: محلّه كامام كواس وقت امامت كاتن ہوتا ہے جب كه جنازه پڑھنے والے اس حجلّه كان ہوتا ہے جب كه جنازه پڑھنے والے اس حجلّه كے مقترى ہوں اور دوسرے محلّه ميں جنازه لے جانے كی صورت ميں اس لئے دوسرے محلّه كامام كے مقترى نہيں ہيں ؛ اس لئے دوسرے محلّه ميں نماز ہونے كی صورت ميں ميت كامام كاتن باقى نہيں رہتا؛ لہذا يہاں پرولى جس كونماز دوسرے محلّه ميں نماز جنازه پڑھانے كا زياده ستى ہوگا۔ (ستفاد: فقاد) دارا معلوم ٢٣٠٠٥)

عن عروة رضي الله عنه قال: لما قتل عمر ابتدر علي وعثمان للصلاة على عليه فقال لهما صهيب: إليكما عني فقد وليت من أمر كما أكثر من الصلاة على عمر وأنا أصلي بكم المكتوبة فصلى عليه صهيب. (المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، مقتل عمر رضي الله عنه على الاحتصار ٩٩٣ وقم: ٤٥١٧)

أخرج البخاري تعليقاً: قال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائز هم من رضوه لفر الضهم. (صحيح البخاري، كتاب الجنائز / باب سنة الصلاة على الجنازة ١٧٦/ رقم: ٢٣٩)

وله أي للولي - الإذن لغيره فيها - أي في الصلاة على الميت؛ لأنه حقه فيملك إبطاله. (درمختار مع الشامي زكريا ١٢٢/٣)

وذكر محمد في كتاب الصلاة: أن إمام الحي أولى بالصلاة، وفي الخلاصة، الخانية: إمام الحي أولى بالصلاة، وفي الخلاصة، الخانية: إمام الحي أولى من الولي في الصحيح من الرواية، وروي ابن سماعة عن أبي يوسف أن الولي من الكل، وفي الظهيرية: ولا يتقدم إمام الحي إلا بإذن الأب، وعند عدم إمام الحي أبو الميت أولى من سائر العصبات. (الفتاوي التاتارخانية، كتاب الصلاة / باب من هو أولى بالصلاة على الميت ٩/٣ ورقم: ٣٧٦ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتب: احتر محمد سلمان منعور يورى غفر له ١٣٢٢ (١٨٧٢) الها المجوات على الميت الكوات على شيرا المحقور المراكم الشاعد،

### عورت کی نماز جنازہ پڑھانے کاحق دارکون ہے؟

سوال (۹۳): - کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے گا وَل میں اس بات پر جھگڑا ہے کہ اگر عورت مرجائے تو نماز پڑھانے کی اجازت اس کا بھائی دے گایا اس کا خاوند یا بیٹا، زید کہتا ہے کہ اس کے بیٹوں کو اختیار ہے کہ وہ خود نماز پڑھا نیس یا دوسرے کو اجازت دے کر نماز پڑھا نیس، مگر مندرجہ ذیل فتا وکل دارالعلوم دیو بند کرھائیں یا دوسرے کو اجازت دے کر نماز پڑھا کیں، مگر مندرجہ ذیل فتا وکل دارالعلوم دیو بند کہتا ہوائیں کہتا ہے کہ: ولی عورت متوفیہ کا اس کا باپ اور اس کا بھائی وغیرہ عصبات میں سے ہے، شوہرولی نہیں ہے۔ اور اس فتا وکل دارالعلوم ۲۸۵ سوال ۲۸۴۸ کے جواب میں کھا ہے: سے بہتو ہرولی نہیں ہے۔ اور اس فتا وکل دارالعلوم ۲۸۵ میں کو اب میں کھا ہے: سال مورت میں باپ احق ہے خود نماز جنازہ پڑھاوے یا کسی کو اجازت دے۔

در مختار میں ہے: شم الولی یتو تب عصبه إلا نکاح. نکاح کے وقت بیٹاتو نہیں ہوتا اور اگر بالغہ جس کے پندرہ سال یا اس سے زائد عمر کا لڑکا ہووہ الیا لیعنی نکاح نہیں کرتی، بالفرض اگر وہ نکاح کرنا ہی چاہے وہ نکاح کرنا ہی چاہے الغہ کا نکاح حدیث: لا نکاح إلا لولي کی وجہ سے ہوجا تاہے، چاہے ولی کی اجازت نہ بھی ہو۔ جلد ہشتم سوال ۹۲۸ کے جواب میں ایسا ہی کھاہے اور جلد ہشتم فاوئ دارالعلوم دیو بندد یکھی گئی ولایت نکاح میں کہیں بھی ذکر نہیں کہیٹا ولی ہے۔

اسی فقاوی دار العلوم ۱۲۹/۸ سوال ۱۰۹۱ کے جواب میں کھھا ہے۔ الجواب: نابالغ کے نکاح کی ولایت اور اختیار دراصل عصبات کو ہے(۱) باپ (۲) دادا(۳) بھائی۔ جلد بشتم سوال ۱۸۵۸ور سوال ۸۸۸ میں کھھا ہے کہ ہندہ نے زید سے اپنی شوال ۸۸۸ میں کھھا ہے کہ ہندہ نے زید سے اپنی شادی کر دینے کی اجازت بموجودگی دوعورت اورا یک مرد کے اپنی ماں کودی اور اس کا عقد کردیا گیا تو جواب میں کھھا ہے کہ نکاح ہوگیا، کیوں کہ وہ خود ہندہ اجازت دے چکی تھی ، اور کسی ولی کی ضرورت نہیں تھی ، اسی جلد کے صفح ۸۸ سوال ۹۵۸ ورسوال ۹۸۸ پر لکھا ہے کہ باپ بھی بالغدار کی کی اجازت کے بغیراس کا نکاح نہیں کرسکتا۔ اسی جلد لیعنی فقاوئی دار العلوم کے صفح ۲۰ ایر جاشیہ میں کھھا ہے کہ:

ثم يقدم الأب ثم أبوه ثم الأخ الشقيق.....، وإن لم تكن عصبة فالولاية لأم (الدر المختار على هامش رد المحتار باب الولى ١٩٢/٣ - ١٩ زكريا)

الولي في النكاح إلا المال العصبة بنفسه بلا توسطة أنثى على ترتيب الإرث والحجب فيقدم ابن المجنونة على أبيها. (الدرالمحتار ١٩٠/٤ زكريا)

شم يقدم الأب ثم أبوه ثم الأخ الشقيق. (رد المحتار باب الولي ٢٧/٢ - ٤٢٨-كراجي، ١٩٢/٤ زكريا)

خلاصہ موال بیر کہ عورت اگر مرجائے تو اس کی نماز جناز ہباپ اور بیٹے کی اجازت سے ہوگی بابھائی کی اجازت ہے۔

فقاوی دارالعلوم کی جلد پنجم پر لکھا ہے کہ عورت متو فیہ کا ولی، باپ یا بھائی ہیں کیا میسی سیسیں ہے؟ فقا وئی دارالعلوم ۱۲۹۰۸سوال ۹۶ اپر لکھا ہے کہ (۱) باپ (۲) دادا (۳) بھائی ولی ہے۔اسی جلد مشتم کے اندر ولایت نکاح میں لڑکے کا ذکر بھی نہیں ۔ (یہ کیوں)

یہ مال کی ولایت کے لئے نہیں پوچھا گیا؟ بلکہ نماز جنازہ کی اجازت کے لئے دریافت کیا گیاہے، بیٹا تو نکاح کےوقت ہوتا بھی نہیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اصل ويه بكرنماز جنازه پڑھانے كاحق اولاً بينيكو، پھر بھائى كو، پھر بھائى اگر باپ موجود ہوتو بيٹے كو چاہئے كہ وہ اسى سے نماز پڑھوائے يا اجازت دلوائے؛ تاكہ باپ كااحترام بر قراررہے، حتى كہ شامى بين كھاہے كه اگر مرنے والى عورت ہواور اس كاشو ہراور بيٹا دونوں موجود ہوں تو شوہر نماز جنازہ كاحق دار ہوگا، كيوں كه اصل ولايت بيٹے كو حاصل ہوگى، پھر وہ اپنے باپ (متوفيہ كے شوہر) كو آگے بڑھائے گا؛ تاكہ باپ كا احترام ملحوظ رہے جس كالحاظ امامت ميں مسنون ہے۔

ثم الولي بترتيب عصوبة الإنكاح إلا الأب فيقدم على الابن اتفاقاً، وتحته في الشامي: هو الأصح لأن للأب فضيلة عليه وزيادة سن، والفضيلة والزيادة تعتبر ترجيحاً في استحقاق الإمامة كما في سائر الصلوات ...... ويدل عليه قولهم سائر القرابات أولى من الزوج إن لم يكن له منها ابن، فإن كان فالزوج أولى منهم؛ لأن الحق للإبن وهو يقدم أباه، ولا يبعد أن يقال إن تقديمه على نفسه واجب بالسنة. (شامي ٢٠١٣ زكيا)

عن المحسن قال: أولى الناس بالصلاة على المرأة الأب، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ. (مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز/باب من أحق بالصلاة على المبت ٢٢٧/٣ تحت رقم: ٦٣٧٠)

آپ نے سوال میں جو قباو کی دارالعلوم کے حوالے نقل کئے ہیں وہ سب صحیح ہیں، ان میں کوئی تعارض نہیں ہے؛ اس لئے کہ جنازہ کے مسئلہ میں باپ کواحق کہا گیا ہے، جواپنی جگھیجے ہے اور نکاح تعارف نہیں ہیں بالینہ کے وقت تو بیٹا موجو دنہیں ہوتا؛ البعتہ مجنونہ کے نکاح کوئی کے وقت اس کا بیٹا موجو دہوسکتا ہے اور بالغہ عاقلہ میں ولی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه: احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۹ تا ۱۲ ۱۲ ۱۳ ۱۱ ه الجواب صحیح بشیراحمه عفا الله عنه

مرنے والے کا کوئی وارث نہیں توامام اجازت کس سے لے گا؟

سوال (۹۴): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: مرنے والے کا کوئی وار شنہیں تو امام کس طرح سے اجازت لے؟

باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق: نمازجنازه كي صحت ك لئوارث ساجازت لينا

کوئی ضروری نہیں ہے، بریں بنا جومیت لا وارث ہوتو اس کی نماز امام صاحب بلااجازت پڑھا سکتے ہیں، اس میں شرعا کوئی مضا کفتۂ ہیں ۔

عن عروة رضي الله عنه قال: لما قتل عمر ابتدر علي وعثمان للصلاة عليه، فقال لهما صهيب: إليكما عني فقد وليت من أمر كما أكثر من الصلاة على عمر، وأنا أصلي بكم المكتوبة فصلى عليه صهيب. (المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، مقتل عمر رضى الله عنه على الاحتصار ٩٩٣ رقم: ١٧٥ ؟)

وتقديم إمام الحي مندوب فقط بشرط أن يكون أفضل من الولي، وإلا فالولي أولى. (شامي ١٢٠/٣ زكريا، مراقي الفلاح ٥٨٩، سكب الأنهر على هامش مجمع الأنهر ٢٦٩/٢ بيروت)

ثم إمام الحي أي الطائفة وهو إمام المسجد الخاص بالمحلة وإنما كان أولى؛ لأن الميت رضى بالصلاة خلفه في حال حياته، فينبغي أن يصلى عليه بعد وفاته. (شامي ١١٩/٣ زكريا)

شم إمام الحي لأنه رضيه في حياته فهو أو لي من الولي في الصحيح. (مراقى الفلاح ٨٩٥) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محرسلمان منصور بوری غفرله ۱۳۳۷/۲۸ هد الجواب صحیح بشیر احمدعفا الله عنه

### اوقاتِ مَكروہه ميںنماز جناز ہ؟

سوال (۹۵):-کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:ان تین وقتوں میں سجدہ کرنامنع ہے: طلوعِ آفتاب، زوالِ آفتاب اور بعدالعصر، تو کیا اِن وقتوں میں جنازہ کی نماز پڑھا سکتے ہیں یانہیں؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: الرجنازه يهلي سے تيارتها، تو طلوع، غروب اورزوال

کے وقت نماز جنازہ پڑھنا مکرو وقح کی ہے، اورا گرائی وقت تیار ہواتو کوئی کراہت نہیں ،اسی وقت نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے۔

عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن مو تانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب. (صحيح سلم، الصلاة / باب الأوقات التي نهي عن الصلاة تضيّف الشمس وعند غروبها ٢٠٤/٢، سنن أي داؤد، الحنائز / باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها ٢٥٤/٢ وقم: ٢٩١٣) ويكره صلاة المجنازة عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها. (الفتاوئ

التاتارخانية، الجنائز ٥١٣ رقم: ٣٧٨١ زكريا)

ومنع ..... وصلاة جنازة حضرت قبلها، لأن ما وجب كاملاً لا يتأدى بالناقص، وأما ..... المحاضرة فيها فلا يكره، أي تحريماً؛ لأنها وجبت ناقصة، أديت فيها كما وجبت. (سكب الأنهر على هامش منحمع الأنهر، الصلاة ١١٠/١ كو تئه، كنا في الفتاوئ الهندية ٥٢/١ مالدر المختار / كتاب الصلاة ٤/٦ ٣-٣٥ زكريا، طحطاوي على مراقي الفلاح / فصل في أوقات المكوهة ١١٠٩ مصر) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمر سلمان منصور پورى غفرله ۱۴۱۳/۳/۲۵ه الجواب صحیح :شیراحمدعفا الله عنه

مكروه أوقات مين نماز جنازه اورتد فين كاحكم؟

سوال (۹۷): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اوقاتِ ثلاثة مکر وہدوممنوعہ میں نماز جنازہ اور تدفین کا کیا حکم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البجدواب وبالله التوهيق: اوقات ثلاثة مروبه ومنوعه مين نماز جنازه اداكرنا جائز

نهیں؛ البتہ ان اوقات میں فن کرنا بلاشبہ درست۔

عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى تر تفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف للغروب حتى تغوب. (سنن الترمذي، أبواب لحائر/باب ماجاء في كراهية الصلاة على الديت ٢٠٠١ سعيدية)

ثلاث سماعمات لاتجوز فيها المكتوبة ولا صلوة الجنازة. (الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة و تكره فيها ٥٢/١، وكذا في المحالة الثالث في بيان الأوقات التي لا تحوز فيها الصلاة و تكره فيها ٥٣/١، وكذا في المجر الرائق، كتاب الصلاة ٢٢/١ - ٣٣٤ وشيدية)

فالمراد من قوله "نقبر" الصلوة عليه للملازمة بينهما؛ ولأن الدفن غير مكروه. (بذل المحهود ٢٦١٠٠؛ وتم: ٣١٩٢ يروت، كذا في بدائع الصنائع، باب الحنائز /فصل: وأما يان ما يكره فيها ٧١٢ و رشيدية فقط والتدتعالى اعلم

کتبه :احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۲/۴/۲۹ هـ الجواب صحح بشبیراح معفا الله عنه

### بوقت ِزوال نماز جناز هاور خطبه نكاح پڑھنا

سے ال (۹۷): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بوقت زوال نکاح اور نماز جنازہ پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ براہِ کرم قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فر مائیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: زوال كوقت نماز جنازه پر هنا مكروه ب، نكاح كا خطبه پر هنا مكروه نهيں ہے۔

عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالىٰ عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: ..... وحين

يقوم قائم الظهيرة حتى تميل .....الخ. (سنن الترمذي، أبواب الحنائز / باب ما حاء في كراهية الصلاة على الميت ٢٠٠/١)

و كره تحريماً و كل ما لا يجوز مكروه صلوة مطلقاً و لو قضاءاً أو على جنازة .....، مع شروق و استواء. (در محتار ۳۷۰/۱ كراچي، ۳۰/۲ زكريا، طحطاوي ۱۸٦ ديوبند، فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۰/۱۲/۰۱ه

نماز جنازہ خطبہاور سنتوں سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟

سوال (۹۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جنازہ کی نماز کے بارے میں یہاں می معمول ہے کہ جنازہ کی نماز سے بارے میں یہاں می معمول ہے کہ جنازہ کی نماز سنتوں سے قبل پڑھتے ہیں، بعد میں سننِ مؤکدہ ، احقر سے پوچھا گیا تواحقر نے بتایا کسٹن مؤکدہ کے بعد ہے؛ لیکن کتاب دیکھی تو فقاوی عالمگیری میں ہیہ ہے کہ: حضوت وقت صلاۃ المغوب جنازۃ تقدم صلاۃ المجنازۃ علی سنة المعغوب کذا فی القنیة. (الفتاوی الهندیة، الفصل الحامس فی الصلاۃ علی المیت) علی سنة المعغوب کذا فی القنیة. (الفتاوی الهندیة، الفصل الحامس فی الصلاۃ علی المیت) ایسے ہی فقاوی دارالعلوم قدیم مرتبہ مولانا محمد اکمل صاحبؓ میں بھی حضرت اقدس مولانا المیار میں مولانا المیار میں بھی حضرت اقدس مولانا المیار میں مولانا المیار میں مولانا المیار میں مولانا المیار میں میں مولانا المیار میں مولانا المیار میں مولانا المیار میں مولانا المیار میں مولانا میں مولانا میں مولانا میں مولانا المیار میں مولانا المیار میں میں مولانا مولانا میں مولانا مولانا میں مولانا مولانا میں مولانا میں مولانا میں مولانا میں مولانا میں مولانا میں مولانا مولانا مولانا میں مولانا مولانا میں مولانا میں مولانا میں مولانا مولانا مولانا میں مولانا مولانا مولانا میں مولانا مولان

على المخطبة كذا في القنية. (باب صلاة العيدين) ليكن چول كه جنازه پڑھ كرخطبكو ئى نہيں سنے گا؛ اس لئے پہلے خطبہ پڑھ لو بعد ميں جنازه كى نماز پڑھو؛ كيكن امداد المفتين ميں بيه سئلہ بھى اس كے خلاف ہے، اور عالمگيرى كے موافق ہے؛ اس لئے احقر كوتشويش ہے، تشويش كى دو وجہيں ہيں:
(۱) دارالعلوم ديو بند اور مدرسه شابى كائمل (۲) حضرت مولانا مفتى شبير احمد صاحب كا فتو كى جو امرائع الا ول ۱۳۱۷ ھے كا ہے، نمبر الف۲۰۹۳ ہے، آپ كے بھى اس پر دستخط ہيں، اس تفصيل كو سامنے ركھ كراب فرمائيں كہ كيا خطبہ وسنن مؤكدہ سے پہلے جنازه كو پڑھا جائے يا احقر كا خيال اس بارے ميں سي جہ ہميد ہے كہ بالنفصيل مع الد لائل وحوالہ جات دونوں مسكوں كى ہرائيك شق كا جواب جلدى ارسال فرمائيں گے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الباركيس آپ كاخيال سيح به نماز جنازه سنول كي بعد پڙهني چاہئے۔

در مختار میں ہے: لکن فی البحر قبیل الأذان عن الحلبی الفتوی علی تاخیر الجنازة عن السنة و أقره المصنف. (درمعنار علی هامش الشامی ۱۹۷/۲ کراچی، ۴۷/۳ زکریا) علامه شامی نے بھی اس رائے کو مفتی بیری بہاہے، نیز دیگر مصالح بھی اس کی مفتفی ہیں، مثلاً مسبوقین کی رعایت یا بعض لوگوں کا سرے سے سنت ہی چھوڑد ینے کا خطرہ و غیرہ۔

إن الفتويٰ على تاخير صلاة الجنازة عن سنة الجمعة وهي سنة، فعلى هذا

تؤخر عن سنة المغرب؛ لأنها آكد. (البحر الرائق ٢٠١١)، حلى كبير ٢٠١٧ لاهور)

البتة عيد كى نماز ميں اگر جنازہ حاضر ہوتو خطبہ تے قبل نماز جنازہ پڑھنے ميں حرج نہيں، جيسا كہ عالمگيرى كے جزئيد ميں ہے۔ نيز مصلحت بھى اسى كى متقاضى ہے؛ كيوں كه خطبہ كے بعد صف بندى مشكل ہوگى ۔فقط واللہ تعالى اعلم

کتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۴۱۹٫۲٫۸ اهد الجواب صحیح :شیراحمدعفا اللّه عنه

# نمازعید کے بعد خطبہ ہے بل نماز جنازہ پڑھنا؟

سوال (۹۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ بعید کی نماز میں سلام پھیرنے کے بعدا مام صاحب نے دعا کرلی، جب کہ خطبہ پڑھنا باقی ہے، درمیان میں جنازہ کی نماز پڑھائی اور تمام مقتد یوں نے اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کی، نماز جنازہ کے بعد خطبہ پڑھا گیا، کیا خطبہ نمازعید کا جزء ہے، اگریہ جزء ہے تو اس کے درمیان نماز جنازہ پڑھنا یا جائز ہے انہیں؟ جنازہ پڑھائی ا

الجواب وبالله التوفيق: عيد كي نماز ميں خطبہ سے پہلے نماز جنازه پڑھنے ميں كوئى حرج نہيں ہے، اورعيدين ميں خطبہ سنتِ مؤكده ہے، درميان ميں نماز جنازه پڑھنے سے اس كي حيثيت پركوئى اثر نہيں پڑتا۔ (امدادالا حام ۱۳۷۷)

وتقدم صلاتها أي العيد على صلاة الجنازة إذا اجتمعا وتقدم صلاة الجنازة على الخطبة وعلى سنة المغوب وغيرها. (الدر المحتار ٤٦/٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفرلد ٢٣٣/٨/١١هـ الجواب صحح بشيراحم عفا الله عنه الجواب صحح بشيراحم عفا الله عنه

## فرض نماز کے وقت جناز ہ آ جائے توسننِ مؤکدہ کب پڑھے؟

سوال (۱۰۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: اگر فرض نماز کے وقت جناز ہ آ جائے تو نماز جناز ہسننِ مؤکدہ سے پہلے پڑھی جائے یا بعد میں؟ یہاں اس سلسلہ میں بعض علماء کرام پہ کہتے ہیں کہ نماز جناز ہ کوسنتوں پر مقدم کیا جائے ، اور قبا وی دار العلوم اور عالمگیری کا حوالہ دیتے ہیں؛ لہٰذا اس سلسلہ میں تفصیل کے ساتھ سے مسئلہ سے آگاہ فرما کیں؟ سامہ سجانہ تعالی

البجواب وبالله التوهيق: مسكوله صورت مين نماز جنازه سنن موكره كابعد

پڑھنا بہتر ہے، یہی قول درمختار میں مفتی بدکھاہے، اور مصالح بھی اسی کی مقتضی ہیں؛ کیوں کہ نماز جناز دسنتوں سے قبل پڑھنے میں مسبوقین کی نمازوں میں خلل پڑتا ہے اور بہت سے لوگ اس بنا پر سنت ہی کوترک کردیتے ہیں۔(ستفاد:ایفناح المسائل ۲۵، حسن الفتاد کی ۲۱۷)

عن الحسن وابن سيرين قالوا: إذا حضرت الجنازة والصلاة المكتوبة يبدأ بصلاة المكتوبة. (المصنف لابن أبي شية ٢٥٨٦ رقم: ١١٣٢٩ بيروت)

قال في الدر المختار: ولكن في البحر قبيل الأذان على الحلبي الفتوى على تاخير الجنازة عن السنة وأقره المصنف كأنه إلحاقاً لها بالصلاة. (درمختار مع الشامي ٤٧/٣ زكريا)

إن الفتوى على تاخير صلاة الجنازة عن سنة الجمعة وهي سنة، فعلى هذا تؤخر عن سنة المعرب؛ لأنها آكد. (البحر الرائق ١٠١٠، حلى كبير / صلاة الجنازة في المغرفات ٢٠٠٧ لاهور) فقط الله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۰/۲۷ ار ۱۹۱۹ هد الجواب صبح بشبیراحمد عفا الله عنه

## نماز جنازہ سنتوں کے بعد پڑھناافضل اور مفتی ہے

سوال (۱۰۱): -کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: نماز جنازہ سنت پڑھنے سے قبل یا سنت پڑھنے کے بعد افضل ہے؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب نماز جنازہ سنت پڑھنے کے بعدادا کی جاتی ہیں تو بہت سے نمازی بغیر نماز جنازہ پڑھے گھر چلے جاتے ہیں، صرف میت کے لواحقین اور رشتہ دارہی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میت کو زیادہ نماز یوں کے ثواب سے محروم رہنا پڑتا ہے، خانہ کعبداور مسجد نبوی میں فرض کے بعد فوراً نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے؛ تاکہ زیادہ نمازی میت کے تق میں نماز پڑھیکیں اور ثواب پہنچا کیں؟ باسم سجانہ تعالیٰ

البجواب وبالله التوفيق: نماز جنازه سنت پڑھنے ك بعد پڑھناافضل ہے،اور

مفتی بول یہی ہے۔(متفاد: امدادالفتاوی ارسے)

والفتوى على تاخير الجنازة عن السنة. (شامي ٤٧/٣ زكريا)

اورسنت کے بعد نماز جنازہ پڑھنے میں صرف اوا تھین اور رشہ دار نماز جنازہ میں شریک رہتے ہیں، بیا بیا عذر نہیں کہ جس کی بناپر نماز جنازہ کوسنت پر مقدم کیاجائے ؛اس لئے کہ سنت سے پہلے پڑھنے کی صورت میں اکثر لوگ سنت چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں نہیں پڑھتے ،اور جوخانۂ کعبہ میں نماز جنازہ فرض نماز سے متصلاً پڑھی جاتی ہے وہ آپ کے ذکر کردہ علت کی بناپزہیں ؛ بلکہ وہاں مجمع کثیر ہونے کی وجہ سے سنتوں کے بعد پڑھنے کی شکل میں مجمع کو قابو میں رکھنا اور صفوں کو از سرنو درست کرنامشکل ہے؛اس لئے سنتوں سے قبل ہی اداکرنا آسان ہوتا ہے۔

ای طرح جہاں مجمع کثیر ہو، اور سنتوں کے بعد سب کوجمع کرنا مشکل ہو، تو یہاں بھی سنتوں سے قبل نماز جنازہ پڑھی جائے گی ، جیسا کہ بعض شہروں کی بڑی مسجدوں میں جمعہ کی نماز کے بعدا مام محراب ہے آگے چندلوگوں کو ساتھ لے کرنماز جنازہ پڑھا تا ہے۔

عن المحسن وابن سيرين قالوا: إذا حضرت الجنازة والصلاة المكتوبة يبدأ بصلاة المكتوبة. (المصنف لابنأبي شية ٥٨٥/٢ رقم: ١١٣٢٩ يروت)

قال في الدر المختار: ولكن في البحر قبيل الأذان على الحلبي الفتوى على تاخير الجنازة عن السنة وأقره المصنف كأنه إلحاقاً لها بالصلاة. (درمحتار مع الشامي ٤٧/٣ زكريا)

إن الفتوى على تاخير صلاة الجنازة عن سنة الجمعة وهي سنة، فعلى هذا تؤخر عن سنة المغرب؛ لأنها آكد. (البحر الرائق ٤٠/١)، حلبي كبير / صلاة الحنازة في المتفرقات ٢٠/٧ لاهور) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۸ را ۱۹۴۲ هه الجواب صحیح:شیراحمه عفا الله عنه

## نماز جنازہ کے وقت نفل پڑھنا؟

سے ال (۱۰۲): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کیا نماز جناز ہ کی جماعت کے وقت نقل نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ نیزتح کی ہے یا تنزیبی؟ اور اگر نقل پڑھنے کے بعد پوری نماز جناز ہ مل سکتی ہو تب بھی نقل مکروہ ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: نماز جنازه پڑھنے والے لوگ اگرموجود ہوں تو کسی شخص کا انفرادی طور پرنفلوں میں مشغول رہنا کسی بھی طرح مروہ نہیں ہے، بس اتنی بات ہے کہ اگر نفل میں مشغولی کی وجہ سے وہ نماز جنازہ میں شریک نہ ہوسکا تو ایک عظیم تواب سے محرومی ہوگی، اور اگر فقل میں مشغولی کی وجہ سے وہ نماز جنازہ میں شریک ہوگیا تو کوئی محرومی بھی نہیں ہے۔ (متفادا مداد الفتادی ارسے) فقط واللہ تعالی اعلم

كتبه :احقر محمسلمان منصور اپورى غفرلد ۸ / ۱۳۲۵ هـ الجوال صحیح :شیراحمد غفا الله عنه

میت کے پیرامام کے دائیں جانب کر کے نماز جنازہ پڑھنا؟

سوال (۱۰۳): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:ایک جنازہ کی نمازاس طرح پڑھائی گئی کہ اس جنازہ کے پیرامام کے دائیں طرف تھے اور سرامام کے بائیں طرف،اورامام اس کے پیر کی طرف کھڑ اہوا تھا، تو بینماز صحیح ہوئی یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: اگر بے خبری میں میت کی نماز جنازہ اس طرح پڑھی گئی کہ اس کے بیرا مام کے دائیں طرف اور سربائیں طرف تھا، تو نماز بلا کر اہت درست ہوگئی؟ البتہ بالقصد ایسا کرنا سخت مکروہ ہے؛ لیکن پھر بھی نماز جنازہ درست ہوجائے گی، دہرانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ (متفاد: فاوڑ کچود یا ۸۷۸۷ ڈاجیل)

وإذا أخطأوا بالرأس وقت الصلواة فجعلوه في موضع الرجلين فصلوا عليها جازت الصلواة، فإن فعلوا ذلك عمداً جازت صلاتهم وقد أساؤا ولا تعاد. (الفناوي التاتار حانية ٨٤/٣ رقم: ٣٧٧٧ زكريا)

وصحت لو وضعوا الرأس موضع الرجلين وأساو اوإن تعمدو اوفسره في شرح المنية بأن وضعوا رأسه مما يلي يسار الإمام، فأفاد أن السنة وضع رأسه مما يلي يمين الإمام كما هو المعروف. (شامي ١٠٥٣ زكريا، حلى كبير ٨٨٥ لاهور)

ولو أخطأوا بالرأس فوضعوه في موضع الرجلين وصلوا عليها جازت الصلاة لاستجماع شرائط الجواز، وإنما الحاصل لتغيرهم السنة المتوارثة. (بدائع الصنائع ٢٠١٥ و زكريا، مبسوط سرحسي ١١١/٢) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محدسلمان منصور بوری غفرلها ۱۲۳۳/۱۸۳ه الجواب صحیح بشبیراحمدعفا اللّه عنه

### نماز جمعه میں مقتدیوں کے سامنے جنازہ کارکھا ہونا؟

سبوال (۱۰۴): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: بڑی مسجدا صالت پورہ مراد آباد میں صحن کے دائیں جانب بر آمدہ ہے، اس برآمدہ میں جمعہ کے دن جنازہ رکھا ہواتھا، نمازیوں کے زیادہ ہونے کی بناپر برآمدہ میں بھی نمازی صفیں بنائے ہوئے ہفتاریوں کے منازہ تھا تو جنازہ تھا تو جنازہ تھا تو جنازہ تھا تو جنازہ میا منے رہتے ہوئے مقتدیوں کی نماز جمعہ ادا ہوگئی یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: صورتِ مسئوله يس نماز جمدادا هوجائ گى؛ اس لئ كفش كى پرستش معتاد نيس ب، جس تفبه بالكفار لازم آئ در متناد: امدادالنتاد كا ۱۳۳۰)

الصحيح أنه لا يكره أن يصلي وبين يديه شمع أو سراج؛ لأنه لم يعبدهما أحد. (شامي ٢٥٢١ كراجي، ٢٣١٢ ٤ زكريا)

قوله: لأنها لا تعبد أي هذه المذكورات وحينئذ فلا يحصل التشبه. (ردالمحتار ٦٤٩/١ كراچي، ١٨/٢ زكريا)

وإن كان بين يديه سراج أو قنديل لا يكره؛ لأنه لا يشبه عبادة النار. (حلية ١١٩/١) قوله: أو شمع أو سراج لأنهما لا يعبدان، والكراهية باعتبارها. (البحر الرائق ٢٢٣) وصح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن رسول الله صلى الله تعالى الله تعالى عليه وسلم يصلي من صلاة الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة.....، وهو يقتضي أنها كانت نائمة. (رد المحتار ٢٥٢١ كراجي، ٢٢/٢ زكريا، تبيين الحقائق أعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۴۱۷/۵/۲۸ اهد الجوارضيج بشبيراح دعفا الله عنه

## نماز جنازه کی صفوں میں کتنافا صلہ ہونا جا ہے؟

سوال (۱۰۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں نماز جنازہ عام طور سے عیدگاہ میں ہوتی ہے، اور عیدگاہ میں نماز اداکر نے کے لئے صفوں کے نشانات قائم ہیں، لیعنی چونہ وغیرہ کے ذریع صفوں کی لائنیں بنادی گئی ہیں، اب اگر نماز جنازہ کی ادائیگی کے لئے اسی طرح صفیں بنائی جائیں جیسے عام نمازوں میں بنائی جاتی ہیں، تو درمیان میں ایک صف اور قائم کی جائے تو فاصلہ کم گر بھی کی صفیں ٹیڑھی ہوجاتی ہیں، صورتِ متذکرہ بالا میں مندرجہ ذیل امر دریا فت طلب ہے، مقررہ علامت صفوف پرنماز جنازہ اداکی جائے یا فاصلہ کم کرنے کے لئے قریب قریب صفیں قائم کرے نماز جنازہ اداکی جائے؟

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت میں مقررہ صفوف کی علامت پرنماز جنازہ پڑھیں یا صفول کی درستی کا اہتمام کرکے قریبی فاصلہ پرصفوف قائم کریں، دونوں طرح درست ہے۔( ستفاد: فآد کامجمودیہ ۵۹۹۸ ڈابھیل، فآد کی دارالعلوم ۲۰۳۵) فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ:احقر محمد سلمان منصور پوری ففرلہ ۸۸۵/۸۲۱ ہے الجواب سیح بشیرا حمد عفا اللہ عنہ

### نماز جناز ہ کی صفوں میں طاق عدد کالحاظ رکھنامستحب ہے

سسوال (۱۰۲): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز جنازہ کی صفیں قائم کرتے وقت طاق اور وتر عدد کا خیال رکھنا کیا حکم رکھتا ہے، بعض علاقوں میں اس کا التزام کیا جاتا ہے، حکم شرعی سے مطلع فرمائیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

البجواب وبالله التوفيق: نماز جنازه ميں طاق عدد كي صفوف كالحاظ ركھاجائے يمي شرعاً مستحب ہے، ليكن بياليالاز منہيں كه اس كے بغير نماز جناز دورست ہى نہ ہو۔

عن مالك بن هبيرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله على الله عليه الله عليه الله عليه و سلم: ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، أي استحق الجنة. (سن أبي دود، كتاب الحائر/ باب في الصف على الحنازة ٩٥/٢ إملادية)

ويستحب أن يصفوا ثلاثة صفوف حتى لو كانوا سبعة، يتقدم أحدهم للإمامة ويقف وراء ه ثلاثة وراء هم اثنان، ثم واحد. (الحلبي الكبير، فصل في الحنائز / الرابع الصلاة عليه ٨٨٥ لاهور، كنا في الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة / الباب الحادي والعشرون في الحنائز، الفصل الخامس في الصلاة على الميت ١٦٤/١ رشيدية فقط والتدتعالى اعلم

كتبه: احقر محمسلمان منصور بورى غفرله۲۲/۷/۲۲ هذ الجواب صحح بشبيراحمة عفا الله عنه

ا ژ د ہام کے وقت نماز جنازہ کی صفوف میں طاق عدد کا اہتمام کرنا؟ سے ال (۱۰۷): - کیافرہاتے ہیں علاء دین ومفتیان شرعتین مئلیذیل کے ہارے میں کہ: نماز جنازہ کی صفوں میں جوطاق عدد کا اہتمام ہے ، کیا جمع کثیر ہوتو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہئے؟ برائے کرم ان مسائل میں شرعی رہنمائی فر ما کرعند اللّٰد ما جور ہوں ۔ ماسمہ سجانہ قعالیٰ

البحواب وبالله التوهيق: نماز جنازه كي صفول كے طاق ہونے كي صورت ميں بعض روايات ميں ميت كے لئے جنت كى بشارت دى گئى ہے؛ لہذا جس قدر آسانى سے ممكن ہواس كا اہتمام كرنا چاہئے۔

عن مالك بن هبيرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله على الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، أي استحق الجنة. (سن أي دؤد، كتاب الحائز/باب في الصف على الحنازة ٢٥١٢ إماادية) وجب، أي استحب أن يصفوا ثلاثة صفوف. (حلبي كبير ٨٥٨) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر محملمان منصور يورئ غفر له ١١١٨ ١٨٥ الماه: الجواب عجم بشير الموغا الله عند

# بيچ كى نماز جنازه كى صفوں ميں طاق عدد كالحاظ ركھنا؟

سے ال (۱۰۸): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیامیت اگرنا بالغ معصوم بچہ ہے اس کی نماز جنازہ میں بھی صف بنانے میں طاق عدد کی رعایت مستحب ہے؟ ۳۲/۵/۷/صف؟

باسمه سجانه تعالى

المجدواب وبالله التوفیق: فقهاء نے باکسی تفصیل کے نماز جنازہ میں طاق عدد صف ہونے کومتحب قرار دیاہے، اس لئے جو تکم بالغین کا ہے وہی نابالغوں کے جنازہ کا بھی ہوگا۔ (مسقادنآوی محمود یڈ ابھیل ۸۷۷۸)

عن مالك بن هبيرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، أي استحق الجنة. (سنن أبي دؤد، كتاب الحائز / باب في الصف على الحنازة ٩٥،٢ إملادية)

قال في المحيط: ويستحب أن يصف ثلاثة صفوف حتى لو كان سبعة، يتقدم أحدهم للإمامة ويقف وراء ه ثلاثة، ثم اثنان ثم واحد. (شامي ١١٢/٣ زكريا، كيرى ٨٨٥ لاهور)

إذا كمان القوم سبعة قاموا ثلاثة صفوف يتقدم واحد وثلاثة بعده، واثنان بعدهم واتنان القوم سبعة قاموا ثلاثة حالى الممهم وواحد بعدهما كذا في التاتار خانية. (الفتاوئ الهندية ٢١٤١١) فقط والترتعالى المممهم المراد: احتر محمسلمان مضور يورئ غفرله ١٣٣٢/١٥٥٥ المحمسلمان مضور يورئ غفرله ١٣٣٢/١٥٥٥ المحمسلمان المجواب محمج بشير المحمقا الله عنه

### نماز جنازه میں رفع یدین کرنا؟

سوال (۱۰۹): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: کسی نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور سہوا چاروں تکبیروں میں ہاتھا ٹھالئے ، بایں صورت نماز جنازہ ہوگئی یانہیں؟ نیزلوگوں نے امام صاحب کوایک ہفتہ کے بعد نہیں؛ بلکہ دوہفتوں کے بعد بتایا کہ آپ نے فلال کی نماز جنازہ اس طریقہ سے پڑھائی تھی ، تواب کیا صورت ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: نماز جنازه كي برئير بين رفع يدين اگر چرخفيد كن نزو كي خلاف اولى مي الكر بير حفيد كن نزو كي خلاف اولى مي الكن است نماز ميل كو في خرا في نيس آئى؛ لهذا نماز جنازه صحح بهولاً عن الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري قال: رأيت إبراهيم إذا صلّي على الجنازة رفع يديه فكبَّر ثم لا يرفع يديه فيما بقي و كان يكبر أربعاً. (المصنف لابن أي شية، الحنائز / باب من قال يرفع يديه في كل تكبيرة ومن قال: مرة ٢١٣٨ ؛ رفم: ١١٣٨٦ ييروت) وجه ظاهر الرواية قول الذبي صلى الله عليه و سلم: لا ترفع الأيدي إلا في

سبع مواطن، وليس فيها صلاة الجنازة. وعن علي وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: لا ترفع الأيدي فيها إلا عند تكبيرة الافتتاح؛ لأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة، ثم لا ترفع الأيدي في سائر الصلوات إلا عند تكبيرة الافتتاح عندنا، فكذا في صلاة الجنازة. (بدائع الصنائع/باب كيفية صلاة الجنازة ٣/٢٥ و كريا)

لا ترفع الأيدي في صلاة الجنازة سوى تكبيرة الافتتاح وهو ظاهر الرواية، وكثير من أئمة بلخ اختاروا، رفع اليد في كل تكبيرة فيها. (كنا في البحر ١٨٣/٢ كوثف، ٣٢ ٢/٢ زكريا، بدائع الصنائع ٣١ ٤/١ كراجي، ٣٠ و زكريا، بدائع الصنائع ٣١ كراجي، ٣/٢ و زكريا) فقط والدّنعالي علم

کتبه: احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳/۲/۷/۱ه الجواب صحیح بشیراحمه عفاالله عنه

# نماز جنازہ میں رفع پرین کریں تو نماز کا کیا حکم ہے؟

سوال (۱۱۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جنازے کی نماز میں امام تکبیریں کہتے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھالے تو اس صورت میں جنازے کی نماز ہوئی یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

**البحواب وبالله التوفیق**: اس صورت میں نماز جناز ہی جو گئ! کیکن افضل ہے ہے کة کبیرا ولی کے علاوہ دوسری تکبیروں میں ہاتھ نہا ٹھائے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبّر على الجنازة، فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمني على اليسري. (سنن الترمذي،

كتاب الجنائز / باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة ٢٠٦/١ رقم: ١٠٨٣)

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود. (سنن الدار قطني، كتاب الجنائز / باب وضع اليمني على اليسري ورفع الأيدي عند التكبير ٦٢/٢ رقم: ١٨١٤)

عن معمر عن بعض أصحابنا أن ابن عباس كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى، ثم لا يرفع بعد، وكان يكبر أربعاً. (المصنف لعبد الرزاق، كتاب المحنائز / باب رفع البدين في التكبير على الحنازة ٢٠١٣ وقم: ٢٣٦٢ - ٣٣٦)

و في عمدة القاري: وفي المبسوط: أن ابن عمر وعليًا رضي الله عنهما قالا: لا ترفع الأيدي فيها إلا عند تكبيرة الافتتاح. (عمدة القاري ١٣٧/٤ بحواله: إعلاء السنن/ باب كيفية صلاة الجنازة ٢٥٧/٨ بيروت)

يسر فع يسليه في الأولىٰ فقط، وقال أئمة بلخ في كلها. (درمحنار ٢١٢/٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۸ ۱۰/۱۹۱۵ه الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

نماز جناز ہمیں ''جل ثناء ک'' اور ''سلمت و بار کت'' کے الفاظ کس حدیث میں ہیں؟

سوال (۱۱۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جنازہ کی نماز میں ثناء پڑھتے ہیں: و جل ثناء ک اور درو دشریف میں و سلمت و بارکت و رحمت و تو حمت کی زیادتی کسی معتبر حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ باسم سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: نماز جنازه ک ثناءو درودیس جل شناء ک کی زیاد تی کس معترحدیث مین نہیں ملی؛ البته درمختار کی ایک عبارت سے اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ اور صاحبِ بحرنے میں نمدیة المصلی'' نے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی اسے پڑھے تو اسے روکا نہ جائے اور نہ پڑھے تواسے اس کا حکم نہ دیاجائے۔

وقرأ كما كبر سبحانك اللهم تاركاً وجل ثناءك إلا في الجنازة. (الدرالمحتار مع الشامي ٤٨٨/١ كراچي)

وفي منية المصلي: وإذا زاد "وجل ثناءك" لا يمنع، وإن سكت لا يؤمر به. وفي الكافي: أنه لم ينقل في المشاهير، وفي البدائع: أن ظاهر الرواية الاقتصار على المشهور. (البحرالرائق ٢١٠/١)

فإذا كبر الأولى أثنى على الله تعالى وهو أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. وذكر الطحاوي أنه لا استفتاح فيه، ولكن النقل والعادة أنهم يستفتحون في سائر الصلوات، وإذا كبر الثانية يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصلاة المعروفة، وهي أن يقول: "اللهم صلً على محمدٍ وعلى آل محمدٍ" - إلى قوله - "إنك حميد مجيدٌ". (بدائم الصنائع ١١/٥)

اور درود شریف میں بھی سلمت بارکت وغیرہ کی زیادتی کسی معتبر اور شخ حدیث میں نظر سے نہیں گزری تو حمت کے الفاظ ایک روایت میں ہے، مگر اس کاراوی مجبول ہے۔

عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآله إبراهيم، إنك حميد مجيد. (رواه الحاكم والبيهقي، ورجاله ثقات إلا هذا الرجل الحارثي، فينظر فيه، كذا في التلخيص الحبير ( ١٠١١) قلت: ففيه رجل مجهول، فلا يحتج به. (إعلاء السن ١٦٢٣ رفة: ٥٨٨ دار الكتب العلمية بيروت) فقط والله تقالي اعلم

کتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۵ / ۴۱۴ اه الجواب صحیح :شیراحمه عفا الله عنه

#### نماز جنازه میں درود ابرائیمی میں "رحمت" کااضافہ کرنا؟

سوال (۱۱۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: نماز جنازہ کے درود شریف ہیں "وسلمت و بارکت و رحمت و تو حمت "بڑھانے کی وجہ کیا ہے؟ جب کہ بہتی زیور، آپ کے مسائل اور احکام میت وغیرہ کے مصفین نے نماز والا در ودشر یف بی نماز جنازہ ہیں پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے، نیز پیلفظ "تو حمت " ہے یا "تو حّمت " در ودشر یف بی نماز جنازہ ہیں بڑھنے کو افضل قرار دیا ہے، نیز پہتر کو (متحب کا بین کیا ہے کہ بین کیا ہے کہ بین کیا در ود شریف کو بعضوں کی طرف منسوب کر کے کھا ہے، بعض سے کون مراد ہے، نیز بہتر کو (متحب مستقل ترک کردینا کیسا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفيق: درو دابراتيم كا مطلب يه به كدر ودشريف مين نبی كريم صلى الله عليه وبالله المتوفيق: درو دابراتيم كا مطلب يه به كدر ودشريف مين نبی تريم صلى الله عليه وسلم كريم صلى الله على الله

اللهم وترحم على محمد آل محمد كما ترحمت على إبرهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. (شعب الإيمان للبيهقي ٢٢٣/٢، رقم: ٥٨٨ ١)

لہذا جنازہ میں درود شریف میں ''تسو حمت'' کا لفظ بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ،اوراس لفظ کے بڑھانے پر بید رُرودافضل درود سے خارج نہ ہوگا، اور لفظ ''تسو تحمت'' حاکی تشدید کے ساتھ پڑھاجا تا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

املاه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۵ را ۴۳ ۱۸ اهد الجواب صحیح شبیر احمد عفا الله عنه

### جنازه کی دعامیں "البرد" کا صحیح تلفظ کیا ہے

سوال (۱۱۳):-کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ:نماز جنازہ کی دعا کیں "و اغسلہ بالماء و الثلج و البود" میں لفظ "البود" کے زبر کے ساتھ ہے یا جزم کے ساتھ؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحدواب وبالله التو فنيق: نماز جنازه کی دعامیں جو "برد" آیا ہے دہ "با" اور "راء" کے زبر کے ساتھ ہے۔ (مصباح الغات ۵۵) اور ریہ برف کے معنیٰ میں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم
کتبہ: احتر مجمد سلمان مصور پوری غفرلہ ۲۳ رار ۱۲۳۵ میں الجواب سے بشبیر احمد عفا اللہ عنہ

#### نماز جنازه جهرأ پڙھانا؟

سبوال (۱۱۴): - کیا فرمات ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: جنازہ کی نماز جبرسے نماز پڑھائی اور افضل ہے یائییں؟ اگر کسی نے جبرسے نماز پڑھائی اور اس کے پیچھے تبعین امام ابوحنیفہ بھی شریک ہوں، تو ان حفیوں کی نماز جنازہ ہوگی یائییں؟ اسی طرح جبرسے نماز جنازہ پڑھنا آپ علیہ الصلوق والسلام سے ثابت ہے یائییں؟ اگر نماز جنازہ میں نوے فیصد حفی ہوں اور کل ۱۰ رفیصد غیر مقلدین ہوں تو ایسے موقع پر غیر مقلد امام کو نماز جنازہ جبراً پڑھنا جا ہے اس طرح خفیہ کے مطابق، کیا تھم ہے؟

البحسواب وببالله التوفيق: نماز جنازه سرأ پڑھناانضل ہے،اور جهرأ پڑھنامکروہ تنزیبی ہے؛اس لئے غیرمقلدین کوبھی سرأ ہی نماز جناز ہ پڑھانی چاہئے؛ کیوں کہ جهر کا ثبوت جن روایات میں ہےوہ بھی صرف ارادہ تعلیم پرمحمول ہیں۔

روایات میں ہمیشہ نماز جنازہ میں جمر کا ثبوت نہیں ہے؛ اس لئے جبر میں کراہت رہے

گی \_(متفاد:عزیز الفتاویی ۱۳۱۶)

ويجاب عن الحمديث أنه أراد بذلك إعلامهم ما يقرأ لتعلموا ذلك. (عمدة القاري ١٠٤٨)

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: السنة في الصلواة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثاً والتسليم عند الاخرة. (سنن النسائي ١٨٨/١)

وعندنا تجوز بنية الدعاء، وتكره بنية القراءة لعدم ثبوتها فيها عنه عليه الصلواة والسلام. (در مختار) وقال الشامي: وبه قال أحمد؛ لأن ابن عباس رضي الله عنه صلى على جنازة فجهر بالفاتحة، وقال عمداً فعلته؛ ليعلم أنها سنة. ومنه بنا قول عمر وابنه وعلي وأبى هريرة وبه قال مالك، كما في شرح المنية الخ. وظاهره أن الكراهة تحريمية. (شامي ١٠٥٣ بيروت)

قال في الهندية: ويخافت في الكل إلا في التكبير، ولا يقرأ فيها القرآن....، ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى....، الإمام والقوم فيه سواء. (الفتاوى الهندية ١٦٤/١ رشيدية، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة / فصل: الصلاة عليه ٢٢١٦ مصر، وكذا في البحر الرائق، كتاب الحنائز، فصل: السلطان أحق بصلاته ٢٢٢٦ رشيدية، كيري ٢٤٥) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمسلمان منصور پورىغفرله ۱۳۹۹،۳۸۹ هه الجواب صحح بشير احمد عفا الله عنه

#### نماز جنازه میں سورهٔ فاتحه پڑھنا؟

سوال (۱۱۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: نماز جنازہ میں سرأیا جہراً سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیما ہے؟ اور پڑھنے کی جس حدیث شریف سے اجازت ہےاس کا کیا مطلب ہے؟

باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نماز جنازه مين سوره فاتحه پر هناوا جب نهين ہے، اور جس حديث شريف بين حديث شريف بين حديث شريف بين حديث شريف مين الله عنها اجازت ہے وہ ثنا اور دعا كے طور پر پر صفح پر محمول مراد ہے، اور مين سنت سے مراد سنت نبوين بين ہے؛ بلكہ حضرت ابن عباس رضى الله عنها كامعمول مراد ہے، اور بين حضرت عمر، حضرت عمر، حضرت على اور حضرت ابو بر ريه رضى الله عنهم سے مروى ہے۔

أخرج ابن أبي شيبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقرأ في الصلاة على الميت.

و في رواية: عن أبي المنهال قال: سألت أبا العالية عن القراءة في الصلاة على الجنازة بفاتحة الكتاب؟ فقال: ما كنت أحسب أن فاتحة الكتاب تقرأ إلَّا في صلاة فيها ركوع وسجود.

وفي رواية: عن موسى بن علي عن أبيه قال: قلت لفضالة بن عبيد: هل يقرأ على الميت شيء؟ قال: لا . (المصنف لابن أبي شية الحنائز/باب من قال ليس على الحنازة قراءة ٥٨٨٧ - ٢٥٩ رقم: ١٥٢٢ - ١٥٢٤)

وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في صلاة أنه لو قرأ الفاتحة بدلاً عن الشناء لا بأس به. وفي فتاوى سمر قند: من قرأ في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب إن قرأ بنية الدعاء فلا بأس، وإن قرأ بنية القراء ة لا يجوز أن يقرأ؛ لأن صلاة الجنازة محل المعاء، وليس بمحل القراء ة. (الفتاوى التاتار حانية ٦٣٣ ٤-٧٧) رقم: ٣٦٨٨ زكريا، البحر الرائق ١٨٣٨)

وليس فيها قراء ة القرآن عندنا، وهو قول عمر وابنه وعلى وأبي هويرة رضى الله عنهم ولو قرأ الفاتحة بنية الثناء والدعاء جاز. (حلى كبر ٥٨٦)

ولا قراء ةولا تشهد فيها وعين الشافعي الفاتحة في الأولى وعندنا تجوز بنية الدعاء وتكره بنية القراء ة لعدم ثبوتها فيها عنه عليه الصلوة والسلام. (شامي ۱۱۱/۳ ز کریا، ۲۱۳/۲ کراچی، حاشیة سنن التو مذی) **فقط والله تعالی اعلم** كتبه احقر محرسلمان منصور بورى غفرله ١٩١٨/١٦١١ه

الجواب وحجج بشبيراحمدعفا اللدعنه

#### نماز جنازه میں فاتحہاور سورت پڑھنا؟

**سوال** (۱۱۲):-کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ:ایک صاحب نےنماز جنازہ مندرجہ ذیل طریقہ سے بڑھائی:اولاً سورۂ فاتحہاں کے بعدسورۂ ا خلاص پڑھی ، اور دلیل میں حضرت ابن عباس رضی اللّٰدعنه کاعمل پیش کیا۔

وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضى الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس رضي اللُّه عنه على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة.

(صحيح البخاري ١٧٨/١، رقم: ١٣٢٠)

دریافت طلب امر بہہے کہ جنازہ کی نماز میں سورۂ فاتحہ پڑھنااورسورت ملانا جائز ہے پانہیں؟ باسميه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الرسورة فاتحداورسورة اخلاص تلاوت قرآن كي نيت سے نماز جنازہ میں پڑھی جائے تو حفیہ کے نزدیک ان کا پڑھنا مکروہ ہے،اورا گرحمروثنا کی نیت سے پڑھی جائے تو گنجائش ہے،اورحضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کامک اسی میمحمول ہے۔

عن أبي المنهال قال: سألت أبا العالية عن القراءة في الصلاة على الجنازة بفاتحة الكتاب؟ فقال: ما كنت أحسب أن فاتحة الكتاب تقرأ إلَّا في صلاة فيها ركوع وسجو د. (المصنف لابن أبي شيبة، الحنائز/باب من قال ليس على الحنازة قراءة ۲۰۸۱۷ رقم: ۲۱۵۲۲)

وليس فيها قراء ة القرآن عندنا، وهو قول عمر وابنه وعلى وأبي هريرة رضى الله عنهم ولو قرأ الفاتحة بنية الثناء والدعاء جاز. (حلى كبير ٥٨٦)

ولو قرأ الفاتحة فيها بنية الدعاء فلا بأس به وإن قرأها بنية القراءة لا يجوز؛ لأنها محل الدعاء دون القراءة. (البحرالرائق ١٨٣/٢)

وتكره بنية القرأة لعدم ثبوتها. (شامي ١١١٨ زكريا)

وقال الطحاوي: من قرأها من الصحابة الله يحتمل أن يكون على وجه الدعاء لا التلاوة. (إعلاء السن ٢١٤/٨) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۱۳۱۹ ۱۳۸۱ هـ الجواب صحيح بشير احمد عفا الله عنه

### غيرمقلدين كانماز جنازه ميں سورهُ فاتحه پڙهنا؟

سوال (۱۱۷): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: حفی مسلک میں نماز جناز ہیں سور ہ فاتح نہیں پڑھی جاتی ہے، جب کہ غیر مقلدین حضرات نماز جناز ہیں سور ہ فاتحہ پڑھتے ہیں اوراس کی تاکید بھی کرتے رہتے ہیں، جس کے لئے مندرجہ ذیل احادیث کی روسے درست ہے؟ اگر ہے تواحناف کیوں نہیں پڑھتے ،اگر نہیں ہے توان احادیث کا کیا جواب ہے؟

عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. (سنزالترمذي ١٩٨١)، سنز أبي داؤد، سنز ابن ماجة، مشكوة المصابيح ٤٦١)

عن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لتعلموا أنها سنة. (صحيح البحاري ١٣٢٠، وقد ١٣٢٠)

اس کےعلاوہ ایک روایت ابوامامہ بن سہیل رضی اللہ عنہ کی ہے جسےامام شافعیؓ نے مند الشافعی میں نقل کیا ہے۔(مندالشافعی ار۸۸)

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اصل بات يه به كذنماز جناز محل قر أت نهيس؛ بلكم كل دعائم أثنيس؛ بلكم كل مع البند البند الراحت كان مين براهنا بمحل به اس لئم فقهاء احناف اس سيمنع فرمات بين؛ البند اگر اسدها كي حيثيت سد براهيس تو اس ميس كوئي حرج نهيس، اور جوروايات آپ نے بيش كي بين، ان كا مطلب بھى يمى سے كه سورة فاتحدها كي حيثيت سے براهي كئى ہے۔

عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. (سنن الترمذي ١٩٨١، سنن أبي داؤد، سنن ابن ماجة، مشكوة المصابيح ٤٦)

عن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لتعلموا أنها سنة. (صحيح البحاري، ١٣٢٠، رقم: ١٣٢٠)

ويجاب عن الحديث أنه أراد بذلك إعلامهم ما يقرأ لتعلموا ذلك. (عمدة القاري ٢٠١٨)

وعندنا تجوز بنية الدعاء، وتكره بنية القراءة لعدم ثبوتها فيها عنه عليه الصلواة والسلام. (در مختار) وقال الشامي: وبه قال أحمد؛ لأن ابن عباس رضي الله عنه صلى على جنازةٍ فجهر بالفاتحة، وقال عمداً فعلته؛ ليعلم أنها سنة. ومنهبنا قول عمر وابنه وعلي وأبي هريرة وبه قال مالك، كما في شرح المنية الخ. وظاهره أن الكراهة تحريمية. (شامي ١٠٥/٣ يبروت)

ولو قرأ الفاتحة بنية الدعاء فلابأس به، وإن قرأها بنية القرء اة لايجوز. (الفتاوي الهندية ١٦٤/١)

وفي المحيط لايجوز؛ لأنها محل الدعاء دون القرء اق. (شامي ١١١١٠ زكريا)

وعندنا لمو قرأ الفاتحة على سبيل المدعاء والثناء لم يكره. (بدائع الصنائع ٥٠/١) فقطوا للدتعالى اعلم

كتبه: احقر محمسلمان منصور پورى غفرله ۱۳۲۶/۲۳ه الجواب صحح بشيراحمدعفا الله عنه

### نماز جنازه میں جہری قر اُت کرنا؟

سوال (۱۱۸): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز جنازہ میں جہری قراءت جائز ہے پانہیں؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

البحدواب وبالله التو هنيق: نماز جنازه ثنا، درود شریف اور دعاء پرشتمل ہے، اِن تینوں کو آہت ہیڑھنامسنون ہے، اورنماز جنازہ میں قر آنِ کریم کی تلاوت مکروہ ہے۔

ويسر الكل إلا التكبير (درمختار) والذي في البدائع: و لا يجهر بما يقرأ عقب كل تكبيرة لأنه ذكروا السنة فيه المخافتة. (شامي ٢١٣/٢ كراجي، ١١١/٣ زكريا، كتاب المسائل ٨١/٨) فقط والدّنع الياعلم

کتبه :احقر محمسلمان منصور پوری غفرلها ۲ /۱۱ /۱۲ ۱۱۱ هـ الجواب صحح بشبیراحمه عفا الله عنه

# نماز جنازه میں تین تکبیروں پرسلام پھیردیا؟

سوال (۱۱۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز جنازہ میں تنین تکبیروں کے بعدامام نے ایک طرف کوسلام پھیرا، دریافت طلب امریہ ہے کہ نماز جنازہ ہوگئی یانہیں؟ لوگوں میں اختلاف ہور ہاہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہوئی، شرع تھم سے مطلع فرمائیں؟ نماز جنازہ نہ ہونے کی صورت میں اس نماز کوکافی سمچھ کرمیت فن کردی گئی تو کیا کیا جائے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وہالله المتو هنيق: نماز جنازه ميں چارتگبيرات فرض ہيں ،ان ميں ہے کئی الجواب وہالله المتو هنيق: نماز جنازه ميں چارتگبير نه کہنے کی وجہ ہے نماز فاسد ہو گئی، البنداامام کے چوتھی تکبیر نہ کہنے کی وجہ ہے نماز فاسد ہو گئی، اگراس ميت کو دفناديا گيا ہو، تو جب تک اس کے پھول پھٹ جانے کا گمان نہ ہو، اس کی نماز قبر کے اور سے بڑھ کی جائے ۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الله عليه وسلم صلى على الله جاشي، فكبر أربعاً. (سنن الترمذي، الحنائز / باب في التكبير على الحنازة ١٩٨/١ ، رقم: ١٠٢٧) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كبرت الملائكة على آدم أربعاً، وكبر أبوبكر على النبي صلى الله عليه وسلم أربعاً، وكبر عمر على أبي بكر أربعاً، وكبر صهيب على عمل أربعاً، وكبر الحسن على علي أربعاً، وكبر الحسين على الحسن أربعاً. والمستدرك للحاكم، الجنائز ١٩٨/٥ ، وقم: ٢٢٢ ، ١)

وركنها شيئان: التكبيرات الأربع والقيام. (الرد المحتار/ باب صلاة الحنازة المدازة العنارة العنارة العنارة العنارة السنن ٢٦١/٨ بيروت، الحلبي الكبير ١٨٥، طحطاوي على مراقي الفلاح ٥٨٠) لأن الامام إذا اقتصر على ثلاثة فسدت فيما يظهر وإذا فسدت على الامام

و ب مرسم المساموم لترك ركن من أو كانها. (طحطادي على لمراقي ۸۸۷) فقط والله تعالى المماموم لترك ركن من أو كانها. (طحطادي على لمراقي ٥٨٧) فقط والله تعالى المم كتبه: احقر محمسلمان منصور پورى غفرله ٢٠/١٤/١٥ هـ

الجواب ضحيح بشبيرا حمدعفا اللدعنه

# جنازه کی نمازمیں تین یا پانچ تکبریں کہدویں؟

سوال (۱۲): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جنازہ کی نماز میں اگر تین یا پانچ تکبیر امام صاحب نے کہد دیا اور سلام چھیردیا تو کیا نماز دوبارہ پڑھی جائے گی؟

باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله المتو هنيق: جنازه کی نماز میں اگرامام نے صرف تین تکبیریں کہہ کر سلام پھیردیا ہے تو نماز نہیں ہوئی ،از سرنو دوبار ہنماز پڑھی جائے۔اورا گرامام نے پانچوں تکبیر کہہ کر سلام پھیردیا تونماز ہوگئ ؛لیکن مقتدی پانچویں تکبیر میں امام کی اقتداء ندکریں۔

عن ابن جريج قال: أخبرني الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب أنهم لم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي ببقيع المصلى، قال عبد الرزاق: وكان الثوري إذا كبر على الجنائز أربعاً سلم، ولم ينتظر الخامسة، وأنا على ذلك. (المصنف لعبد الرزاق، الحنائز/باب التكبير على الحنازة ٤٨٣/٣ رقم: ٨٤٠٨)

ولو كبر إمامه خمسًا لم يتبع؛ لأنه منسوخ، فيمكث المؤتم حتى يسلم معه إذا سلم، به يفتى. هذا إذا سمع من الإمام ولو من المبلغ تابعه. (الدر المحتار/باب صلاة الحنائر ٢١٤/٢ كراجي، ١١٢/٣ زكريا، بدائع الصنائع / كيفية الصلاة على الحنازة ٢/١٥ رشيدية)

فلو كبر الإمام خمسًا لم يتبع؛ لأنه منسوخ، ولا متابعة فيه، فيمكث حتى يسلم معه إذا سلم؛ ليكون متابعًا فيما تجب فيه المتابعة، وبه يفتى ..... إنما لا يتابعه في الزوائد على الأربعة إذا سمع من الإمام، أما إذا لم يسمع إلا من المبلغ فيتابعه، وهذا حسن. (البحر الرائق/فصل: السلطان أحق بصلاته ٢٣/٢ رشيدية)

وإن زاد الإمام على أربع تكبيرات فالمقتدي هل يتابع الإمام في الزيادة أولا يتابع؟ فعلى قول أبي حنيفة ومحمد لا يتابع، وروي عن أبي يوسف أنه يتابع، والصحيح من مذهبنا أنه لا يتابع. وفي الخانية: عن أبي حنيفة فيه روايتان: والصحيح من مذهبنا أنه لا يتابعه في الزيادة ماذا يصنع؟ ...... وفي رواية: يسكت حتى يسلم معه إذا سلم ليصير متابعاً فيما وجب فيه المتابعة، وفي الهداية: هو المختار. (النتاوى التاتار خانية 37، وقي ٢٦٨ زكريا، كذا في الفتاوى الهندية ١٦ رشيدية)

وإذا اقتصر على ثلاثة فسدت فيها يظهر، وإذا فسدت على الإمام فسدت على الإمام فسدت على الإمام فسدت على المماموم لترك ركن من أركانها. (طحطاوي على المرافي ٥٨٧) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور بورى غفر لدام ١٣٢٥،٨٥٠هـ اليجاب صحح بشير احمد غا الله عنه

### نماز جنازه میں تین تکبیروں پرسلام پھیرنا؟

**سوال** (۱۲۱):-کیافرہاتے ہیںعلاء دین ومفتیانِ شرع متین مئلدذیل کے بارے میں کہ:جنازہ کی نماز میں تین تکبیروں کے بعد سہوا سلام پھیردیا پھریا دولانے پر چوشی تکبیر کہی تو نماز کا کیا حکم ہے؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله المتوفيق: جنازه کی نماز میں اگرچارت پہلے سلام پھیردیں تو الجواب وبالله المتوفیق: جنازه کی نماز میں اگر کوئی منافی نماز عمل پائے جانے سے قبل یادآ جائے بایا ددلا دیاجائے تود وبارہ چھوٹی ہوئی تکبیر کہہ کرسلام پھیردے، اور منافی نماز عمل پیش آنے کے بعد یاد آئے تو اب از سرنو نماز پڑھی جائے گی۔ ولو سلم بعد الثلاثة ناسیًا کبر الرابعة ویسلم. (الفتاوی الناتار بحانیة ۱۲۵ و کریا، الفتاوی الهندیة ۲۵ مار طحطادی ۵۸۷)

إذا سلم على ظن أنه أتم التكبير ثم علم أنه لم يتم فإنه يبني؛ لأنه سلم في محله وهو القيام، فيكون معذوراً. (البحر الرائق/فصل: السلطان أحق بصلاته ١٨٤/٢ كوئته) فقط والدّرتعالى اعلم

املاه: احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۱۴۳۴/۲۸ هد الجواب صحیح بشیراحمدعفا الله عنه

نماز جنازه میں ہاتھ جھوڑ کر سلام چھیرنا؟

سے ال (۱۲۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: زیدنماز جنازہ میں چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ کرسلام پھیرتا ہےا وربکر اس پر بیاعتراض کرتا ہے کہ سلام پھیرکر ہاتھ چھوڑ ناچا ہے،شرع حکم کیا ہے؟ ہاہمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: دونول صورتیں جائز ہیں ،ایک دوسرے پرنگیراور اعتراض کا موقع نہیں ؛البتہ بعض فقهی عبارتول سے سلام سے بل ہاتھ چھوڑنے کی اَ فضلیت معلوم ہوتی ہے۔(اسن الفتادی ۲۲۸۸، کفایۃ الفقی ۱۹۲۸)

والحاصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون ففيه الوضع وكل قيام ليس كذا، ففيه الإرسال، وفي الحاشية: قلت: المراد بالذكر الطويل. (شرح الوقاية ١٤٤١) ولا يعقد بعد التكبير الرابع؛ لأنه لا يبقى ذكر مسنون حتى يعقد،

فالصحيح أنه يحل اليدين، ثم يسلم تسليمتين كذا في الذخير ق. (حلاصة الفتاوي،

الفصل الخامس والعشرون في الحنائز ٢٢٥/١ رشيدية، بحواله حاشية: فتاوى محمودية ٥٥٥ دابهيل)

ومن هله نا يخرج الجواب عما سئلت في سنة وثمانين أيضًا من أنه هل يضع مصلى الجنازة بعد التكبير الأخير من تكبيراته، ثم يسلم أم يرسل ثم يسلم، وهو أنه ليس بعد التكبير الأخير ذكر مسنون فيسن فيه الإرسال. (السعاية /يان إرسال البدين بعد التكبير الأخير من تكبيراته ١٩٥٦ لا هور، بحواله حاشية: فناوئ محموديه

٥٥٨/٨ و دابهيل فقط والتدتعالى اعلم

کتبه: احقر محوسلمان منصور بوری غفرله ۲۰۲۵ (۱۳۱۵ هـ الجواب صحیح بشیر احمد عفا الله عنه

نماز جنازه کے فوراً بعد فاتحہ پڑھنااور ہاتھا ٹھا کردعا کرنا؟

سسوال (۱۲۳): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز جناز ہ پڑھ کرفوراً ہی میت کے اوپر فاتحہ پڑھنا اور ہاتھ اٹھا کرد عاکر نالیعنی بیدونوں امور

بعدنما ز جناز ہ مصلاً کرنا کیسا ہے؟ ہاسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: نماز جنازه خود دعام، اس كے بعد پھرفاتحہ پڑھنایا ہاتھ اٹھا كرد عاكر نا ثابت نہيں ہے؛ بلكہ كتبِ فقه ميں اس كے بارے ميں منع آيا ہے۔

لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة. (خلاصة الفتاوي ٢٥/١٥)

ولا يمدعو للميت بعد صلاة الجنازة؛ لأنه يشبه الزيادة في صلاة الجنازة.

(مرقاة السفاتيح، كتباب السهنائز / باب المشي بالمحنازة والصلاة عليها، الفصل الثالث ١٧٠/٤ رقم: ١٢٨٧ رقم: ١٣٨٨ رشيدية، الفتاوي البزازية على هامش الفتاوي الهندية ١٠٨٨ رشدية) فقط والله تحالي اعلم ١٦٨٧ رشيدية، الفتاوي البزازية على هامش الفتاوي الهندية ٢٦٨٧ منات المفتوريوري ففرله

نماز جناز ہ کے بعد دعا کرنا؟

سے ال (۱۲۴): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: نماز جناز ہتم ہونے کے ساتھ ساتھ دعاء کرنے کا ثبوت ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: نمازجنازه خود دعاء ہے؛ لہذااس كے بعدد عاء كرنے كا شوت نہيں ہے، اور نہ ہى سلف صالحين سے ثابت ہے۔ (فاوئ محوديد ١٣٨٨)، فاوئ دارالعلوم ١٥٨٥، كفايت المفتى ١٨٨٦)

فقد صرحوا عن اخرهم بأن صلاة الجنازة هي الدعاء للميت؛ إذهو المقصود منها. (ردالمحتار، كتاب الصلاة / باب الجنائز ٢١٠١٢ كراچي، ١٠٦٣ زكريا)

قال القاري في شرح المشكاة: ولا يدعي للميت بعد صلاة الجنازة؛ لأنه يشبه الزيادة في صلاة الجنازة و الصلاة يشبه الزيادة في صلاة الجنازة و الصلاة عليها ١٩٠٤ رقم: ١٦٨٧ رشيدية)

قال في خلاصة الفتاوي: لا يقوم الرجل بالدعاء بعد صلاة الجنازة.

(خلاصة الفتاوي ٢٢٥/١ رشيدية، بحواله حاشية: فتاوي محموديه ٧٠٨/٨ دُابهيل)

وقال في شرح المنية: وفي السر اجية: إذا فرغ من الصلاة لا يقوم بالدعاء. (الفتاوى السراحية، كتاب الحنائز/باب لصلاة على الحنازة ٢٣ كراجي) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان مضور يورى ففرله ١٣٢٣/٢٦ هـ الجواب محج بشيراحم عفا الله عنه

جناز ہ لے کرتیز چلنا چاہئے یا آ ہستہ؟ اور کا ندھادینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟

سوال (۱۲۵): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جنازہ آ ہستہ لے کر چلنا چاہئے یا تیز، کا ندھا کس طرف سے لگانا چاہئے ،کا ندھا لگا کرا یک آ دمی کوئنی دورتک چلنا چاہئے؟ بعض حضرات مٹی دے کرفوراً پہلے آتے ہیں، مٹی دے کرفوراً آسکتے ہیں یا آخرتک شریک رہ کرایصال ثواب کر کے آنا چاہئے، جوطریقہ بہتر ہوشریعت مطہرہ کی روشن میں تحریفر مائیں؟
میں تحریفر مائیں؟
ماہم سجانہ تعالی

اورمٹی دینے کے بعد سور ۂ بقرہ کااول اور آخر پڑھ کرایصالِ ثواب کرنا حدیث سے ثابت ہے؛لبذاایصالِ ثواب کر کے آناہی بہتر ہے،جلدی ہوتواس سے پہلے بھی آسکتے ہیں۔

وينبغي أن يحمل من كل جانب عشر خطوات لما روي في الحديث: من حمل جنازة أربعين خطوة، كفرت أربعين كبيرة. (بدائه الصنائع/الكلام في حمله على الحنازة ٤٣١٤، كذا في البحر الرائق ٣٣٨١٦ رشيدية)

ويسن أن يحملها أربعة رجال وينبغي لكل واحد حملها أربعون خطوة. (طحطاوي على مراقي الفلاح ٦٠٣)

عن عشمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسئلوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسئل. (سنرأي داؤد/ باب الاستغفار عندالقبر للميت في وقت الانصراف ٩٠٢ دى)

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألنا نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم عن المشي مع الجنازة؟ فقال: ما دون الخبب إن يكن خيراً نعجّل إليه، وإن يكن غير ذلك، فبُعداً لأهل النار، والجنازة متبوعة ولا تتبع، ليس معها من تقدمها.

(سنن أبي داؤد، كتاب الحنائز / باب الإسراع بالحنازة ٩٧/٢ ملتان، ٥٣/٢ ٤ مكتبة البدر ديوبند)

ويسرع بها بلا خبب: أي عدو سريع. (الدرالمختار) قوله: بلا خبب: وحد التعجيل المسنون أن يسرع به بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة للحديث: أسرعوا بالجنازة. (الدرالمختار مع الشامي، كتاب الصلاة / باب صلاة الحنازة، مطلب: في حمل الميت ٢٣١/٢ كراچي، ١٣٦/٣ زكريا)

و الإسراع بالجنازة أفضل من الإبطاء ..... لكن ينبغي أن يكون الإسراع دون البسراع بالجنازة ٢٣١٤ رشيدية، دون الخبب. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة / فصل: والكلام في حمله على الجنازة ٢٣١٦ رشيدية، البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز / فصل: السلطان أحق بصلاته ٢٥٥ ٣ رشيدية) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجمد سلمان منصور يورى غفر له ١١/١١/١١/١١ ها الجواب عجم بشيرا الموعنا الله عنه المحمد الجواب عجم بشيرا الموعنا الله عنه

### جنازے کے آگے درو دشریف جہراً پڑھنا؟

**سے ال** (۱۲۷): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع<sup>متی</sup>ن مسکدذیل کے بارے میں کہ: جنازہ کے آگے کچھ لوگوں کا زورز درسے دور دشریف یا کوئی اور نعت دغیرہ پڑھنا کیساہے؟

باسمه سبحانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: جنازه كَآكَآگَ بَاواز بلند درووثريف وغيره پڑھنا مكروه ہے؛اس لئے بہتريہ ہے كەلوگ جنازه كے پیچھ پیچھ چلیں اور دل میں ياآ ہستہ آہستہ ذكروغيره كرتے ہیں، تو كوئى حرج نہیں ہے۔

ويكره رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن وغيرهما في الجنازة. (البحر الرائق، باب الجنائز/ فصل: السلطان أحق بصلاته ٣٣٦،٢ رشيدية)

وعلى متبعى الجنازة الصمث، ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن. (الفتاوي الهندية، الباب الحادي والعشرون في الحنائز، الفصل الرابع في حمل الحنازة ١٦٢/١ رشيدية) فقط والدّتا الى الم

کتبه: احقر محموسلمان منصور پوری غفر له ۲۲/۲۷۳۱ ه الجواب صحیح بشیر احمد عفا الله عنه

جنازه لے جاتے وقت زورہے 'لاالہ الااللہٰ' کاذ کر کرنا؟

سوال (۱۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جنازہ لے جاتے وقت بلند آ واز ہے''لا الدالا اللہ'' کا ذکر کرنا کیسا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله المتوفيق: جنازه كساته بلندآ وازس والله الاالله" كاذكركرنا شريعت مين ثابت نبين ب، اس وقت جو بھي پڑھين آ ہت پڑھين \_ (فاوي دارالعلوم ٢٧٥٥-٢٨٨، كفايت لمفتى ٣٣٣)

ويكره رفع الصوت بالذكر لما روي عن قيس بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال وعند الجنازة والذكر، ولأنه تشبه بأهل الكتاب، فكان مكروهاً. (بدائع الصنائع،

كتباب البصلاة، الجنازة / فصل: لكلام في حمله ٤٦/٢ رشيدية، ١٠/١ كو تُنه، لبحر الرائق، باب لجنائز /

فصل: لسلطان أحق بصلاته ٣٣٦/٢ رشيدية، كذا في لدر لمختار، كتاب لصلاة /باب الحنائز ٢٣٣/٢ كراچي)

كما كره فيها رفع صوت بذكر وقراء ة. فتح. (درمختار) قوله: كما كره، قيل: تحريماً، وقيل: تنزيهاً، كما في البحر عن الغاية، وفيه عنها: وينبغي لمن تبع الجنازة أن يطيل الصمت، وعن إبراهيم أنه كان يكره أن يقول الرجل وهو يمشي معها: استغفروا له غفر الله لكم. (الدر المختار مع الشامي ١٣٨/٣ زكريا)

ويكره رفع الصوت بالذكر لما روي عن قيس بن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال وعند الجنازة والذكر، و لأنه تشبه بأهل الكتاب فكان مكروهاً. (بدائع الصنائع، كتاب الحنائز/فصل: الكلام في حمله ٢٦٢٦ رشدية، ٢٦١٦ كوئه)

ويكره رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن وغيرهما في الجنازة. (البحر الرائق، باب الحنائز/ فصل: السلطان أحق بصلاته ٣٣٦/٢ رشيدية)

وعلى متبعى الجنازة الصمتُ، ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن. (الفتاوي الهندية، الباب الحادي والعشرون في الحنائز، الفصل الرابع في حمل الحنازة ١٩٢٨ رشيدية) فقط والدّتا الى المم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳ ۱٬۲۲۳/۲ ه الجواب صحیح بشیراحمه غفالله عنه

نماز جنازہ میں مسبوق تکبیروں کے درمیان کیابڑھے؟

سے ال (۱۲۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسَله ذیل کے بارے

میں کہ نماز جنازہ میں مسبوق تکبیروں کے درمیان کیا پڑھے؟

باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق: مسبوق والراس بات كاطمينان موكروه جنازه المحن

سے پہلے تکبیرات مع اذ کا رکے ادا کر لے گا تو اس کواذ کا رِمشر وعہ کوادا کر لینا چاہئے؛ لیکن اگر جناز ہ کے اٹھ جانے کا خوف ہو، تو ایسی صورت میں صرف چیوٹی ہوئی تکبیرات بغیر دعاء کے کہدلے اور سلام چھیر دے ۔ (ستفاد: قادیٰ کھود یہ پھ تا ار ۹۰، فقا کو دارالعلوم ۱۹٫۷۵)

عن ابر اهيم قال: إذا فاتتك تكبيرة أو تكبيرتان على الجنازة فبادر، فكبر ما فاتك قبل أن ترفع. (المصنف لابن أبي شيبة، الجنائز / باب في الرجل يفوته بعض التكبير على الجنازة ٢٧٥/٧ رقم: ١٦٤٦٠)

وهل ياتي بالأذكار المشروعة بين التكبيرتين؟ ذكره الحسن في المجرد: أنه إن كان يأمن رفع الجنازة فإنه يأتي بالأذكار المشروعة، وإن كان لا يأمن رفع الجنازة يتابع التكبيرات ولا يأتي بالأذكار. (الفتاوئ الناتار حانية ١٨٥٥ زكريا) ثم يقضي المسبوق ما فاته من التكبيرات قبل رفع الجنازة مع الدعاء إن أمن رفع الجنازة المراد به ما يعم الثناء والصلاة. (طحطاوي على المراقي ٤٩٥ دارالكتاب، البحر الرائق ١٨٥/٢ كوئنه، كبيري ٨٥٠ أشرفية، مجمع الأنهر ٢٧٢/١ يبروت، الفتاوئ

شم المسبوق يقضي ما فاته نسقاً بغير دعاء؛ لأنه لو قضاه بدعاء تر تفع المجنازة فتبطل الصلواة؛ لأنها لا تجوز بلا حضور ميت. (تبيين الحقائق / كيفية صلاة المجنازة ٥٧٨١٥) فقط والدّرتعالى اعلم

الهندية ١٦٥/١، خانية ١١٩٢١)

کتبه:احقر مح سلمان منصور بوری غفرله ۱۲۳۳/۵ ه الجواب صحح بشیراحمه عفاالله عنه

حرمین شریفین میں عور توں کا جناز ہ کی نماز پڑھنا

سے ال (۱۲۹): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:عورت مسجد نبوی اور حرم شریف میں سلام اور طواف کے لئے گئی،مسجد نبوی میں سلام سے فراغت پرحرم شریف میں طواف سے فراغت پر ظهر کی نما زکاوفت ہوگیا، و ہیں ظهر گئی، اور مستورات کے نماز پڑھنے کی جگہ میں جماعت سے نماز پڑھی، فرض نماز کے بعد جنازہ کی نماز کا اعلان ہوگیا، معلوم بیرکرنا ہے کہ عورت بھی نماز جنازہ پڑھکتی ہے، اور عورت کو بھی نماز جنازہ پڑھنے کا ویسے ہی ثواب ملے گا جیسامردوں کو ماتا ہے؟ یا عورت اپنی سنن ونوافل پڑھے، نماز جنازہ نہ پڑھے؟ شرعاً کیا عکم ہے؟

باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: عورت بهى نما زجنا زه يرش كتى ب، اوراس كوه بى ثواب ملى الجواب وبالله التوفيق: عورت بهى نما زجنا زه يرش كتى ب، اوراس كوه بى ثواب ملى الجوردول كولتا به كول كداس معالمه بين مردو ورت كتم بين كوئى فرق بين به كدما تستفاد من العبارة الآتية: كما لو أمّت امرأة ولو أمة لسقوط فرضها بواحد. (در مختار) أي بشخص واحد رجلا كان أو امرأة. (الدر المختار على الرد المحتار / مطلب في صلاة الحنازة ١٠٤/ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله۱۱ ۱۰/۱۹/۱۷ ه الجواب صحیح بشبیراحمدعفا الله عنه



# مسجد ميں نماز جناز ہ

#### نماز جناز ہ سجد کے اندر پڑھنا

سوال (۱۳۰): - کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: نماز جنازہ مبحد کے اندر پڑھنا کیسا ہے؟ جب کہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سی مسلم میں حدیث مروی ہے کہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تم کے حضرت عاکشہ صدیقہ رفی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضاء کی نماز جنازہ مبحد کے اندرادافر مائی اور موطاامام مالک میں ہے کہ حضرت عمر کا جنازہ مسجد کے اندر پڑھا گیا ، تو کیا ان دونوں حدیثوں کی وجہ سے مسجد کے اندر نماز جنازہ اوا کرنا جا کرنے جا گیا ہوگا ہے؟ اگر بیتھم منسوخ ہو چکا ہے تو پھر بتا کیں کہ حضور کے زمانہ میں نماز جنازہ کہاں ہوتی تھی؟ اور فدکورہ حدیثوں کا پھر کیا جواب ہوگا؟ مدل وہر بن جواب تجریفرما کیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: متجديس نماز جنازه پڑھنا کروہ تحريمي ہے، متجديں صرف بنجوقة نمازوں کے لئے بنائی جاتی ہیں، اس لئے حضورا کرم سلی اللہ عليه وسلم نے متجد نبوی کے قريب نماز جنازه کے لئے ايک مخصوص جگه بنوائی تھی، اگر نماز جنازه متجد میں مشروع ہوتی تو آپ عليحدہ سے جگہ بنوانے کا اہتمام کیوں فرماتے ؟ یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ عليه وسلم کے زمانہ میں جنازے متجد میں داخل نہیں کئے جاتے تھے، اور یہی آپ کا مبارک طریقہ تھا۔ چنال چہ جب نجاش کے انتقال کی خبر آپ کو پینچی، تو آپ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو لے کرم چر نبوی سے با ہرتشریف لائے اور اس مخصوص جگہ برنمازا دا فرمائی۔

نیز بعضاحادیث شریفه میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ:'' جس نے مسجد میں نماز جناز ہیڑھی،اس کو کچھ ثواب نہ ملے گا''۔

بریں بنامسجد میں بلاعذر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اسی وجہ سے جب حضرت سہبل بن بیضاء کا جنازہ حضرت عا کشے صدیقہ درضی اللّدعنہا کی فر ماکش پرمسجد میں داخل کیا جانے لگا تو صحابۂ کرام رضی اللّه عنہم نے اس براعتراض کیا، روایت میں ہے:

فبلغهن أن الناس قد عابوا ذلك وقالوا: وما كانت الجنائز يدخل به المسجد. (صحيح مسلم ٣١٤/١) وفي رواية: فأنكر ذلك الناس عليها. (المؤطأ لإمام مالك ٢٧١ رقم: ٢٢ دار الكتب العلمية بيروت)

ا ورصحابہ کرام رضی اللّٰء نہم کا مسجد کے اندر جنازہ داخل کئے جانے پراعتراض کر نااس کے خلا ف سنت ہونے کی واضح دلیل ہے۔ (ستفاد: فاد کامخودیہ ۸۷۷۷-۶۸۸۲ ڈابھیل)

اورموطا مالک میں سیدناحضرت عمر رضی اللّدعنہ کے جنازہ کی نما زمیجد میں پڑھنے کا ذکر ہے،وہ عذر پرمحمول ہوگا۔

عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صُلِّيَ على عمر بن الخطاب في المسجد. (المؤطأ لإمام مالك ١٧١ رقم: ٢٣ دار الكتب العلمية بيروت)

وقال الباجي: معنى حديث الباب ما تقدم من أن يكون صلي عليه، وهو خارج المسجد، والمصلون عليه في المسجد، ويحتمل أن يكون صلي عليه في الموضع الذي دفن فيه، وقد كان من المسجد، وله الآن حكم المقابر، وكذلك المسجد إذا كان فيه مقبرة فلا بأس أن يصلى في موضع المقابر منه على ميت الخ، وفي البرهان: صلاة الصحابة على أبي بكر وعمر رضي الله عنه ما في المسجد كانت لعارض دفنهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ. رأوج المسالك ٢٦٢٦٤)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء. (سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز ١٩١٨، منذ أجد ١٩١/ وقم: ١٩١٧)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعىٰ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه فقال: استغفروا الأخيكم، وفي رواية: نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعاً. (صحيح البحاري، كتاب الحنائز/باب الرحل يعنى إلى أهل الميت بنفسه 17/١ - ١٧٧ ، صحيح مسلم، كتاب الحنائز/فصل في النعى الناس الميت ١٩/١ ،

ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجد وإنما كان يصلي عليه المنازة خارج المسجد. (زاد المعاد لابن القيم الحوزية، فصل في تجهيز الميت والصلاة عليه ١٩٤ بيروت، أو حز المسالك / باب الصلاة على الحنائز في المسجد ٢٣٥/٤ إدارة تاليفات أشرفية ملتان) وفي حديث بن عمر: أن اليهود جاؤا إلى النبي صلى الله عليه وسلم

برجل منهم وامرأة زنياً، فأمر بهما فرُجما قريباً من موضع الجنائز عند المسجد.

(صحيح البخاري، كتاب الجنائز / باب الصلاة على الجنائز بالمصلى و المسجد ١٧٧١)

ودل حمديث بن عمر على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليها فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض. (فتح الباري، كتاب الجنائز/باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد ٢٥٦/٣)

عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز المدينة كان لاصقاً بمسجد النبي صلى الله عليه و سلم من ناحية جهة المشرق. (فتح الباري، كتاب الحنائز/باب الصلاة على الحنائز بالمصلى والمسجد ٦٦٣ ٥٠)

وقد ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرىٰ أن النبي صلى الله عليه وسلم بني

موضعاً للجنائز لاصقاً بالمسجد بعد الفراغ من المسجد الشريف في السنة الأولىٰ من المسجد الشريف في السنة الأولىٰ من الهجرة. (التعليق الصبيح على مشكوة المصابيح/ باب المشي بالحنازة والصلاة عليها ٢٣٩/٢ لاهور)

وقد أوّلَ بعض أصحابنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: إنما صلي في المسجد بعذر مطر، وقيل: بعذر الاعتكاف. (لامع الدراري، كتاب الجنائز/باب صلاة الصبيان مع الناس ٢٠٤٤)

نحن نقول أيضاً: صلاته في المسجد كان للمطر أو للاعتكاف. (عمدة القاري / باب الرجل ينعي إلى أهل الميت ١٨١٨ ييروت)

وقال الملاعلي القاري: لو كان إدخال الميت المسجد للصلاة عليه أفضل لكان أكثر صلاته عليه الصلاة والسلام على الميت في المسجد، و لما المتنع جلُّ الصحابة عنه، وإنما الحديث يفيد الجواز في الجملة، وقد نازع جماعة من المتأخرين الشافعي في الاستحباب، بأنه كان للجنائز موضع معروف خارج المسجد، والغالب منه عليه السلام الصلاة عليها ثمه. (مرقاة المفاتيح، كتاب المشي بالجنازة والصلاة عليها الفصل الأول ٤٤٤٤ متحت رقم: ٥٠٥١)

وتكره صلاة الجنازة في المسجد الذي تقام فيه الجماعة مكروه، ولا الكره بعدر المطرود، ولا المحرود، ولا المحرد بعدر المطرونحوه هلكذا في الكافي. (الفتاوى الهندية ١٦٥/١، شامي ١٢٦/٣ زكريا، ٢٢٤/٢ كراجي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲ ر۱۴/۱۴ ه الجواب صحیح بشیراحمدعفا الله عنه

بغیرعذرشرعی کے نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا کیساہے؟

سوال (۱۳۱): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بغیر عذر شرعی نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا کیسا ہے؟ خواہ جنازہ خارج مسجد ہواور کچھلوگ خارج

مسجد ہوں یا کچھالاگ حدود مسجد میں ہوں؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

البواب وبالله التوفیق: بلاعذر مبحدیل نماز جنازه حفیہ کنز دیک مکروہ ہے، ہاں جب جنازہ باہر ہوتوا مام اور جومقتدی اس کے ساتھ باہر ہوں، ان کی نماز بالا تفاق مکروہ نه ہوگی، مگرالی صورت میں مبحد کے اندر نماز جنازہ پڑھنے والے مقتدیوں کی نماز کراہت تنزیمی سے خالی نہوگی۔

وأجاب في النهر بحمل الاتفاق على عدم الكراهة في حق من كان خارج المسجد ومامر في حق من كان داخله. (شامي ٢٢٥/٢ كراچي)

ولو كانت الجنازة والإمام و بعض القوم خارج المسجد وباقي القوم في المسجد كما هو المعهود في جو امعنا لايكره باتفاق أصحابنا. (محمع الأنهر ١٨٥٥) فقطوا للدتعالي اعلم

كتبه:احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۱۲۱۹ ۱۸۱۹ه الجواب صحیح بشیراحمدعفاالله عنه

### مسجد میں نماز جنازہ کیوں منع ہے؟

سے ال (۱۳۲): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ بمسجد میں نماز جنازہ جائز ہے کہ نہیں؟اگر نہیں ہے تو کیوں؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: بلاعذر مسجد مين نماز جنازه پر هنامکروه ہے اوراس کی دو علتیں فقہاء نے بیان کی میں، اول مید جنازه اندر ہونے کی وجہ سے تلویث مسجد کا خطرہ ہے، دوسرے میدکم مسجد نماز جنازہ کے لئے اصالہ نہیں بنائی گئ ہے؛ بلکہ مسجد کی تعمیر کا اصل مقصد نماز پنج گانہ کی ادائیگی ہے۔

وكرهت تحريماً، وقيل تنزيهاً في مسجد جماعة هو أي الميت فيه وحده أو مع بعض القوم، واختلف في الخارجة عن المسجد وحده أو مع بعض القوم، والمختار الكراهة مطلقاً بناءاً على أن المسجد إنما بني للمكتوبة وتوابعها.

(درمختار مع الشامي ۲۲۰/۲ کراچی، ۱۲۶/۳ ز کریا، طحطاوي ۳۲۷) **فقط واللّدنعا لی اعلم** کتبه: احق**ر مجرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱**/۱۲ ارد الجواب شیح بشیراحمدعفا اللّه عنه

### مسجد میں نماز جناز ہمروہ ہونے کی علت؟

سوال (۱۳۳۳): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: جولوگ جنازہ میں مسجد کے اندر ہوں، جیسے شاہی مسجد میں کیا تھم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفیق: حفیه کامخار تول میه که بلاکس عذر کے جولوگ مسجد میں کھڑے ہول گان کی نماز مکر وہ ہوگی، ایک قول عدم کراہت کا بھی ہے، اور بیا ختلاف علتوں کے اختلاف کرنے ہوئی ہے، جن حضرات نے تلویث مسجد کوعلت ممانعت قرار دیا ہے ان کے نزدیک جنازہ مسجد سے باہر ہونے کی صورت میں کوئی کراہت نہیں اور جولوگ مسجد کے مقصد تعمیر لیخی ادائے فرائض وغیرہ کو علت ممانعت کہتے ہیں، ان کے نزدیک مطلقاً مسجد میں نماز جنازہ ممنوع ہے، اس اختلاف کی وجہ سے مسئولہ صورت کی کراہت میں یقیناً تخفیف ہو جاتی ہے۔

وكرهت تحريماً، وقيل تنزيهاً في مسجد جماعة هو أي الميت فيه وحده أو مع القوم، واختلف في الخارجة عن المسجد وحده أو مع بعض القوم، والمختار الكراهة مطلقاً، خلاصة: بناء على أن المسجد إنما بني للمكتوبة وتوابعها كنافله وذكر وتدريس وعلم. (درمختار) وتحته في الشامية: أما إذا عللننا بخوف تلويث المسجد وحده أو مع بعض القوم. قال في شرح المنية:

وإليه مال في المبسوط والمحيط وعليه العمل وهو المختار. (شامي ٢٢٤/٢

كىراچى، شــامـي ١٢٦/٣ (كـريا، طحطاوي ٣٢٧، البحر الرائق ١٨٧/٢ كو ئه، منحة الخالق ١٨٧/٢، امداد الفتاوى ٢٦٦/١) **فق***ط والله تع***الى اعلم** 

کتبه.:احقرمجمسلمان منصور پوری غفرلدا/۱۲/۲۸ه الجواب صحیح بشبیراحمدعفا الله عنه

#### عذر واقعی کی وجہ ہے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا؟

سوال (۱۳۴۴): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: نماز جنازہ مسجد کے اندرونی حصہ میں اداکرنا کیسا ہے؟ اگر کسی مسجد میں بار بار منع کرنے کے باد جو داصر ار ہوتو کیا حکم ہے؟

اگر کسی خاص صورت میں گنجائش ہوتو اس کی وضاحت فرمائیں ، مجمع زیادہ ہو گیا اور مسجد کے باہر کے حصہ (صحن ) کی جگہ نا کافی ہوتو کیا مسجد کے اندر جنازہ رکھنے کی اجازت ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحدواب وبالله التو فنيق: مبجرشر في كاندرميت كے جنازه كور كاكرو ہال نماز جنازه پڑھنا مطلقاً مكروه ہے؛ البتہ اگر كوئى واقعی عذر ہو مثلاً بارش وغیره ہوجائے اور مبجد كے علاوه كوئى جگه نماز جنازه كے لئے دستیاب نه ہوسكے، تو الي صورت ميں مبجد كے اندر جنازه كى اجازت ہوگى، اسى طرح اگر ضرورت كے موقع پر اگر بيشكل اختيار كى جائے كہ جنازه اور امام كے ساتھ كچھ لوگ مبجد سے باہر ہول اور بقیه نمازى مبجد كے اندر ہول تو اس كى بھى تنجائش ہے۔

وكرهت تحريمًا، وقيل: تنزيهًا في مسجد جماعة هو أي الميت فيه وحده، أو مع القوم، واختلف في الخارجة عن المسجد وحده، أو مع بعض القوم، (درمختار) تحته في الشامية: مسجد جماعة أي المسجد الجامع، ومسجد المحلة قهستاني – إلى قوله – فلا يكره إذا كان الميت خارج المسجدوحده، أو مع القوم. قال في شرح المنية: وإليه مال في المبسوط

والمحيط وعليه العمل وهو المختار. (شامي ١٢٦/٣ زكريا)

و لو كانت الجنازة و الإمام و بعض القوم خارج المسجد، و باقي القوم في المسجد كنات الجنازة و الإمام و بعض القوم خارج المسجد كناما هو المعهود في جو امعنا لا يكره بإتفاق أصحابنا. (محمد الأنهر ١٨٤/١ فقط القدير ١٣٢/٢ - ١٣٣ زكريا، كتاب المسائل ١٦/١٥) فقط والله تعالى اعلم المادة احتر مجمد المان منصور يورى غفرله

### مسجد میں نماز جنازہ کی متعدد صورتیں؟

سے ال (۱۳۵): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: جمارے علاقہ میں جنازے کی نماز اکثر مسجد وں کے اندر ہونے لگی ہے، اس کی بہت ہی شکلیں ہیں۔

(۱) جنازہ مسجد کے اندر سے گذرتا ہے اور مسجد سے ملحقہ مدرسہ میں رکھ دیا جاتا ہے، امام صاحب میت کے مقابل کھڑ ہے ہوتے ہیں اور نمازی ملحقہ مدرسہ میں کم اور مسجد میں زیادہ ہوتے ہیں، مسجد میں زیادہ کھڑے ہونے والے کچھ تو اس میں راحت محسوں کرتے ہیں اور کچھ کے سامنے مسجد یا غیر مسجد میں کھڑے ہونے کی اہمیت کا احساس نہیں ہے۔

(۲) میت متجدے باہر گلی میں رکھ دی جاتی ہے، کچھ نمازی میت کے پیچھے ہوتے ہیں اور بڑی تعداد متجد کے اندر ہوتی ہے، امام صاحب بھی متجد کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور نماز بڑھاتے ہیں۔

(۳) ایک مسجد کی از سرنونقیر ہورہی ہے، اس میں مسجد کے مغربی حصہ میں محراب کے آگے میت کے رکھنے کا اور مسجد کے اندر نمازیوں کے کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھنے کا پر وگرام ہے، اس سلسلہ میں میں نے تجویز رکھی کہ مدرسہ شاہی ہے فتوی حاصل کرلیں تا کہ مسجد کے ذمہ داروں پر ذمہ دار کی عائد نہ ہو، لیکن جواب میں اہم ذمہ دارنے کی مسجد وں کی مثال پیش کی میرے ایک اور سجھ دارساتھی

بھی اس کے حق میں ہیں اور دلیل میں وہ میر ٹھ کی جامع مسجد کی مثال پیش کرتے ہیں اور کہتے کہ وہاں عالم اور مفتی عرصۂ دراز سے اس پڑمل کررہے ہیں ،اس سلسلہ میں ناچیز پیے کہتا ہے کہ:

(۱) مسجد کی توسیع کرتے وقت تمام حصے کومسجد میں شامل نہیں کرنا چاہئے ،مسجد کے ہال اور برآمدہ کومسجد میں داخل کریں اور حتن کے زیادہ حصہ کومسجد قرار نہ دیا جائے اور اس غیرمسجد کے حصہ میں نماز جنازہ بھی اداکی جاسکے گی۔

(۲) مسجدوں میں نماز جنازہ نہیں ہونا جا ہے ، یہ بات مسجد کے امام صاحبان علاقہ کے ذمہ داروں کے سامنے رکھیں اور مسجدوں میں نماز جنازہ نہ پڑھا کیں ، نماز جنازہ کے لئے جگہ کےا تنظا م پرعوام وخواص کومتوجہ فر مائیں ،قوی ا مید ہے کہ انشاءاللہ معقول انتظام ہوجائے گا، میں مسجدوں میں نماز جنازہ کا مخالف اس دجہ ہے ہوں کہ بہثتی زیور میں حضرت تھا نو کُٹ نے تحریر فرمایا ہے، جنازہ کی نماز اس میجد میں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے جو پنج وقتی نمازوں یا جمعہ یاعیدین کی نماز کے لئے بنائی گئی ہو،خواہ جنازہ مبجد کے اندر ہویا مسجد کے باہرا ورنمازیڑھنے والےاندر ہوں، ہاں جوخاص جنازہ کی نماز کے لئے بنائی گئی ہےاس میں مکروہ نہیں، آئینہ نماز مولفہ مولانا محمد عاشق الہی مرحوم بلند شہری مسجد میں نماز جنازہ کے مسائل تحریر فرماتے ہیں کہ: ''جنازہ کی نمازمسجد میں ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے،خواہ جنازہ مسجد کےاندر ہوخواہ مسجد کے باہر'' مجھےمعلوم ہے کہموصوف ہندوستان ویا کستان کےعلمی حلقہ میں نہایت محتر م شخصیت کے حامل تھاور یہ کہ عرصہ دراز تک مدینه منورہ میں قیام پذیر تھے،مند رجہ بالا واقعات کی روثنی میں آں محترم کی وقیع رائے اور مسئلہ کی صحیح نوعیت اور اس برعمل در آمد سے متعلق ضروری اقدامات ا بینے موقر رسالہ ندائے شامی میں شائع کرنے کی نہایت مؤد بانہ درخواست ہے۔ باسمه سجانه تعالى

**البجبواب وبالله التو فنيق**: جب جنازه اورامام كے ساتھ بچھنمازى خارج مسجد ہوں اور نماز جنازه كی صفیں بڑھ كرمسجد تك آجائيں، تو اس صورت میں فقہاء كے مختلف اقوال ہیں، بعض ہے کراہت معلوم ہوتی ہے، اور بعض سے عدم کراہت معلوم ہوتی ہے، ضرورت کے وقت عدم کراہت کا قول اختیار کیاجا سکتا ہے۔ موجودہ زمانہ میں بالخصوص بڑے شہروں میں جنازہ کے لئے الگ انتظام بہت مشکل ہے؛ اس لئے اس قول کو اپنانے کی گنجائش ہے جس میں جنازہ اور بعض نمازی مبحد سے باہر ہونے کی صورت میں عدم کراہت کی بات کہی گئی ہے، اور آپ نے بہتی زیور اور آئینہ نماز کی جن عبارات کا حوالہ دیا ہے وہ اس صورت برمحمول ہوں گی، جب کہ جنازہ کے ساتھ امام اور بعض مقتدی باہر نہ ہوں۔

واختلف في الخارجة عن المسجد وحده، أو مع بعض القوم (درمختار) أما إذا علّلنا بخوف تلويث المسجد فلا يكره إذا كان الميت خارج المسجد وحده أو مع بعض القوم، قال في شرح المنية: وإليه مال في المبسوط والمحيط، وعليه العمل وهو المختار. (شامي ١٣٦/٣ زكريا)

وانظر هل يقال: إن من العذر ماجرت به العادة في بلادنا من الصلوة عليها في الدنا من الصلوة عليها في المسجد لتعذر غيره أو تعسره بسبب اندراس المواضع التي كانت يصلى عليها فيها ..... فينبغي الافتاء بالقول بكراهة التنزية الذي هو خلاف الأولى، كما اختاره المحقق ابن الهمام، وإذا كان ما ذكرناه عذرا فلا كراهة أصلا، والله تعالى اعلم. (شامي ٢٩٨٣ ( زكريا) فقط والدتعالى اعلم

كتبه: احقر محمر سلمان منصور پورى غفرله

9 ۲/۱۱/۵۲ ۱۱ اه

# مسجد میں نماز جنازہ کے جواز کی صورت

سوال (۱۳۷): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر جناز داورا مام اور کچھ مقتدی باہر ہوں اور باقی مسجد کے اندر ہوں تو اس حالت میں کیا حکم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحدواب وبسالسله التوهنيق: ال صورت ميں جولوگ بلاعذ رمجد كے اندر كھڑے ہول گے ان كى نماز مكر وہ ہوگى اور جولوگ مىجدكے باہر ہیں، اُن كى نماز بلاكرا ہت درست ہے۔

وأجاب في النهر بحمل الاتفاق على عدم الكراهة في حق من كان خارج المسجد و ما مر في حق من كان دارج المسجد و ما مر في حق من كان داخله. (شامي ٢٢٥/٢ كراچي، ١٢٧/٣ زكريا، فتح القدير ١٣٢/٢ زكريا، حلبي كبير ٥٨٩، محمع الأنهر ١٨٤/١)

و لو كانت الجنازة والإمام و بعض القوم خارج المسجد وباقي القوم في المسجد كسما هو المعهود في جوامعها الايكره باتفاق أصحابنا. (محمع الأنهر ١٧٤/١) فقط والله تعالى المم

كتبه: احقر محمرسلمان منصور پورىغفرله ۱۲۱۲ ۱۲۱ه الجواب صحيح بشبيراح مرعفا اللّه عنه

# جنازه خارج مسجداورمقتدی داخل مسجد ہوں تو کیا حکم ہے؟

سوال (۱۳۷): - کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں ایک قطعہ اراضی ہے، جوعام لوگوں کی گذرگاہ ہے، اور جانور بھی گذر جاتے ہیں اور ہمیشہ نماز جنازہ اسی جگہ پراوا کی جاتی رہی ہے، اسی بنا پراس کی صفائی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اور نماز جنازہ سے قبل اس میں جھاڑو وغیرہ بھی لگائی جاتی ہے، دوروز قبل ایک صاحب نے ایک جنازہ کے موقع پراس زمین کونا پاک قرار دے کر جنازہ کو مسجد میں لے جا کرنماز پڑھائی، جب کہ جنازہ خارج مسجد تھی اور مقتدی داخل مسجد؛ لہذا محض احمال کی بنیاد پر جب کہ زمین پر ظاہری خواست نہیں ہے، کیا زمین کونا پاک قرار دیا جا سکتا ہے، اوران صاحب کا یفعل کیسا ہے؟

الجواب وبالله التوفيق: نذوره زمين الرختك بوتوه بالنماز جنازه يرصف مين

کوئی حرج نہیں ہے، اوراس جگہ کے خٹک ہونے اور ظاہری نجاست سے خالی ہونے کے با وجود نا پاک قرار دے کر جنازہ کو مبحد میں لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ؛ تاہم چوں کہ جنازہ خارج مبحد تھا، اس لئے وہ نماز بھی درست ہوگئی، گرجن لوگوں نے مبجد کے اندرنماز پڑھی ہے، ان کی نماز بعض فقہاء کے نزدیک مکروہ تنزیبی ہے؛ اس لئے اس صورت سے بچناا ولی ہے، بہتر ہے کہ جنازہ اور نمازی سب خارج مبحد ہوں۔

أن الأولى كونها تنزيهية. (فتح القدير ١٢٨/٢)

وصلاة الجنازة في المسجد الذي تقام فيه الجماعة مكروه. (الفتاوي الهندية ١٦٥/١) فقطوا للدتعالى اعلم

> کتبه: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۲۹۸ می ۱۲۱۷ ه

#### محراب كا دروازه كھول كرنماز جنازه أ دا كرنا؟

سوال (۱۳۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: ہماری مسجد میں مشرقی سمت میں جوتو سیج ہوئی ہاں کو خارج مسجد رکھا گیا ہے، اور وہیں نماز جنازہ اداکی جاتی ہوئی ہے، فرض نمازوں کے بعد مسجد سے باہر نہ آ کر صفیں بنانے میں بالخصوص جب مجمع زیادہ ہوتا ہے دشواری پیش آتی ہے، ضعیف اور معذورا فراد کو بھی تکلیف ہوتی ہے، نیز بعض او قات لوگ جنازہ کو مسجد میں داخل کرنے کے لئے بھی مسکلہ سے نا واقفیت کی وجہ سے اصرار کرتے ہیں، اس لئے خیال ہور ہا ہے کہ مسجد کے مغربی جانب قبلہ کی طرف ایک ججرہ ہے جس کا راستہ باہر سڑک کی طرف بھی ہے، اور مسجد میں بھی دروازہ کھاتا ہے، وہاں جنازہ کو باہر ہی سے لاکر رکھد یا جائے اب قی لوگ رکھد یا جائے اب قی لوگ اندر چلا جائے باقی لوگ مسجد ہی میں رہ کرنماز اداکریں (جیسا کہ مجد نبوی میں بھی ہے) کیا بیصورت درست ہو سکتی ہے؟ ازراہ کر تقصیلی جواب ہے آگاہ فرما کیں۔

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: کشر مجمع کی بنا پرمحراب میں دروازہ کھول کر قبلہ کی جانب اگلے حصد میں جنازہ رکھنا اور امام صاحب کا مسجد سے باہر آ کر چند مقتدیوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھانا اور بقیہ مقتدیوں کا مسجد کی حدود میں رہ کرنماز جنازہ پڑھنا شرعاً بلاکراہت درست ہے۔
و له کے انت المجنازة و الا ماہ و بعض القوم خارج المسبحد و واقب القوم ف

و لو كانت الجنازة والإمام و بعض القوم خارج المسجد وباقي القوم في المسجد كما هو المعهود في جوامعها لايكره باتفاق أصحابنا. (محمع الأنهر ١٧٤/١) فقط والشرقعالي اعلم

املاه: احقر محدسلمان منصور پوری غفرله۲۳% ار۱۳۷۱ه الجواب صحیح بشبیراحمدعفا الله عنه

خارج مسجدامام کے محراب کے سامنے جنازہ رکھ کرنماز پڑھنا؟

سوال (۱۳۹): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: محراب مسجد میں سامنے ایک دروازہ اس کئے قائم کیا گیا ہے کہ موسم کی خرابی یا جگہ کی قلت کی صورت میں نماز جنازہ ادا کر لی جایا کرے، اس کئے نماز ادا کرتے وقت جنازہ مسجد کے باہر رکھا جائے گا اور دروازہ کھل دیا جائے گا جوامام کے سامنے ہے، کیاا پنی اسی جگہ پر کھڑے دہ کر جہال فرض نماز پڑھائی ہے نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ یاامام کو یاامام اور چند نمازیوں کو بھی مسجد سے باہر کھڑ ابونا ضروری ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: مبحدین جماعت میں نماز جنازه کا اہتمام مطلقاً مکروه ہن خواه جنازه اندر ہویا باہر، اگر کوئی شرعی عذر ہومثلاً بارش ہویا مجمع اتنازیاده ہو کہ مبحد کے علاوه کہیں نہا سکے، تو ایسی صورت میں مسجد میں نماز جنازه پڑھی جاسکتی ہے، ایسی صورت میں بہتر سے ہے کہ جنازہ امام اور اس کے ساتھ کچھ متقتدی بھی مسجد سے باہر ہوں۔ تكره في المسجد بلا عذر فإن كان فلا. (شامي ٢٢٦/٣ كراچي، ١٢٦/٣ زكريا) ولا تكره بعذر المطر ونحوه. (الفتاوي الهندية ١٦٥/١، لبحر الرائق ١٨٦/٢، فتح القدير ١٢٨/١) وأجاب في النهر بحمل الاتفاق على عدم الكراهة في حق من كان خارج

ور به ب مي الهو به سام ، و صلى علم ، المعروب على المرابع على المرابع المرابع المرابع على المرابع المرابع المرا السمسجد و ما مو في حق من كان داخله . (شامي ٢٢٥/٢ كراچي، ١٢٧/٣ زكريا، ١١٨/٣ بيروت) فقط والله تعالى المم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله و ۱۳۱۲/۱۳۱۱ هد الجواب صحیح بشیراحمدعفا الله عنه

#### عيرگاه ميننماز جناز هيڙهنا؟

سے ال (۱۴۰۰): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:عیدگاہ میں نماز جنازہ اوا کرنے کا کیا حکم ہے؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: عيدگاه من نماز جنازهاداكرنا جائز بــرفادئ موديد مدرد من م

أما المتخذ لصلاة جنازةٍ أو عيد مسجد في حق جواز الاقتداء لا في حق غيره به يفتيا. (التويرمعالدر المحتار ٢٥٧/٢)

لا تكره صلاة الجنازة في مسجد أعد لها، وكذا في مدرسة و مصلى عيد؟ لأنه ليس لها حكم المسجد في الأصح إلا في جواز الاقتداء، وإن لم تتصل الصفوف. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة / باب أحكام الجنائز، فصل: السلطان أحق بصلاته ٥٩٥-٩٦٥)

تكره صلاة الجنازة في الشارع وأراضي الناس لشغل حق العامة في الأول وحق المالك في الثاني. (مراقي الفلاح، كتاب الصلاة / باب أحكام الحنائز، فصل: السلطان

أحق بصلاته ٩٥ ٥، طحطاوي ٣٤٨) فقط والله تعالى الم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ۱۲۱۴/۲۸۳۱ هد الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

#### جنازه عیدگاه سے باہرر کھ کرعیدگا ہ میں نماز جناز ہیڑھنا؟

سوال (۱۴۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: عیدگاہ میں نماز جنازہ ادا کی جاسکتی ہے یانہیں ، اس کی دوشکلیں ہوسکتی ہیں کہ جنازہ اور نمازی سب عیدگاہ میں ہوں۔ دوسری شکل یہ ہوسکتی ہے کہ جنازہ عیدگاہ کی حدسے باہر ہو، کیا ان دونوں شکلوں میں سے کوئی جائزہے یانہیں یا دونوں نا جائز ہیں ، یا دونوں جائز ہیں؟ ساسمہ سجانہ تعالی

البعواب وبالله التوهنيق: عيدگاه مين نماز جنازهاد اكرنابلاكراجت درست ب، اس مين كسي صورت مين كوئى حرج نهيل به دانتاه كام دريد ( نادئ محدديد ۸۳۰۸ ) اس مين كسي صورت مين كوئى حرج نهيل به دانتاه كام دريد ( نادئ محدديد ۸۳۰۸ ) اس مين كسي صورت مين كوئى حرج نهيل به دريد ( نادئ محدديد ۸۳۰۸ )

لا تكره في مسجد أعدلها وكذا في مدرسة و مصلى عيد؛ لأنه ليس لها حكم المسجد في الأصح. (طحطاوي على المراقي ٣٢٦) فقط والله تعالى اعلم كتبد: اختر محسلمان منصور بورئ غفرله



#### " فین کےمسائل بدین کےمسائل

# جنت المعلى ياجنت البقيع مين فن ہونے كى فضيلت؟

سبوال (۱۴۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک مؤمن شخص قبرستان جنت المعلی یا جنت البقیع میں فن کیا جاتا ہے، تواس کی کیا فضیلت ہے؟ اوراس سے قبر کے اندر منکر نگیرسوال و جواب کرتے ہیں یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوهنيق: جنت البقيق (مدينه منوره كا خاص قبرستان) اور جنت المعلى ( مكه معظمه كا قبرستان) ميں وفن ہونا باعث فضيات ہے۔ ايک روايت ميں وارد ہے كه آخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مايا كه جو شخص حربين ميں ہے كہيں وفات پائو الله تعالى قيامت كے دن اس كوعذ اب ہے محفوظ لوگوں كے ساتھ الحھائے گا، اور مدينه منوره كے قبرستان جنت البقيع كے مدفو نين كے لئے بطور خاص آخضرت صلى الله عليه وسلم نے مغفرت كى دعا فر مائى ہے، اور اپنى شفاعت كا وعده فرما يا ہے، جوا بنے الفاظ كے اعتبار سے اس مقبرہ ميں وفن ہونے والے تمام مسلمانوں كے لئے عام ہے، اس لئے جس مسلمانوں كے لئے عام ہے، اس لئے جس مسلمان كو بھى ان مقدس مقامات پر فون نصيب ہوجائے سراسر سعادت ہے؛ تا ہم ان مدفو نين كے سوال وجوا بنہ ہونے کے متعلق كوئى صراحت اَ حاد يث شريفه ميں نہيں ہے۔

عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زارني كنت شفيعاً وله يوم القيامة شهيداً، ومن مات في أحد الحرمين **بعثه الله عزو جل في الأمنين يوم القيامة**. (رواه البيهـقـي في السنن الكبرئ ٢٤٥/٥، شعب الإيمان رقم: ١٥٨٤، وفاء الوفاء ١٣٤٣/٤)

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤ جلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد. (صحيح مسلم/ باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ٢١١ ٣١)

عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت بها. (سنن الترمذي ٢٢٩/٢ رقم: ٣٩١٧) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر مح رسلمان منصور بورى غفرله ۱۹۲۱/۵/۲۰ هـ الجواب صحيح بشيراحمد عفاالله عنه

# قبرستان میں دفن کرنا بہتر ہے یاا پنی جگہ؟

سوال (۱۴۳۳): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: قبرستان میں فن کرنا بہتر ہے یاا پنی جگہ میں؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ببتر بكرا بن خاص جله كر بجائ عام قبرستان جبال تمام مسلمانوں كے مرد فن موتے مول، وہيں ميت كو فن كيا جائے - ( فادى دارالعلوم ٨٥٥)، عزيز الفتادي ٢٣١)

عن ابن أبي مليكة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما توفي الله نبيا قط، إلا دفن حيث تقبض روحه. وفي رواية: عن عمرو بن ذرّ قال: قال أبوبكر: سمعت خليلي يقول: ما مات نبي قط في مكان إلا دفن فيه، قلتُ لابن ذرّ ممن سمعته؟ قال: سمعت أبا بكر بن عمر بن حفص إن شاء الله. (الطبقات الكبرئ لابن سعد، ذكر موضع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢٢٤،٢، بحواله حاشية: الفتاوئ التاتار خانية ٩٩٣ د زكريا)

ولا ينبغي أن يدفن الميت في الدار ولو كان صغيراً لاختصاص هذه السنة بالأنبياء، قوله في الدار كذا في الحلية عن منية المفتي وغيرها وهو أعم من قول الفتح، ولا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي مات فيه، فإن ذلك خاص بالأنبياء؛ بل ينتقل إلى مقابر المسلمين ومقتضاه أنه لا يدفن في مدفن خاص. (الدرمختار مع الشامي زكريا ٢٠/٣)

وفي النوازل: لا يمدفن الميت في الدار. وفي الولو الجية: وإن كمان صغيراً؛ لأن الدفن مكان الموت سنة الأنبياء لا سنة غيرهم. (الفتاوي التاتار حانية، كتاب الصلاة / الجنائر ٨٩/٨, قم: ٣٩٣٣ زكريا) فقط والشرقع الي الم

كتبه:احقر مجمسلمان منصور پورى غفرله ۱۳۲۳/۴/۱۳۵ ه الجواب صحح شبيراحمد عفا الله عنه

## قبرکیسی ہونی جا ہئے؟

سوال (۱۲۴۳): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: شہر کامٹی ضلع نا گیور مہارا شریع میں گفتی مکتبہ فکر کے تقریبا ۵ کے رہزار مسلمان بستے ہیں، تجہیز و تکفین کے لئے یہاں ایک مسلم قبرستان ہے جو تقریباً ساڑھے چودہ ایکڑ زمین کی وسعت میں پھیلا ہوا ہے، پیلمت اسلامیہ کی ملکیت ہے، اسی قبرستان میں چند ۱۹ ارصدی کی پختہ قبریں بھی ہیں جو آج تک اسی حالت میں موجود ہیں، ادھر چند دنوں سے اس قبرستان میں پختہ قبریں بنانے کار بحال زوروں پر ہے، جس سے بی قبریں بنانے میں دشواری در پیش ہے، آج بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر اگر پختہ قبریں بنانے کا جنون جاری رہاتو مستقبل میں دشواریوں اور مسائل کا سامنا ہوگا جس سے ملت میں خلفشار کا خدشہ ہے۔

مسلم قبرستان کی انتظامیہ کمیٹی نے اپنی منظور شدہ قرار داد کے تحت سیمنٹ کا نکرٹ، ٹامکس اینٹ، ماربل وغیرہ سے پختہ قبر بنانے کا معاوضہ ۳۷۸ (تین ہزارسات وچھیائی) روپے وصول کر رہی ہے، اسی قبرستان کے ساڑھے چودہ ایکٹر زمین پرراستے، کنوال، مہجر، وضو خانہ، آفس، بڑے اور چوڑے درخت بھی ہیں، اگر اس طرح سے پختہ قبریں بنتی رہیں، تو تقریباد ک ہزار قبریں بننے کے بعد دیگر مسلمانوں کو فرن کرنے کے لئے جگہ باتی نہیں رہے گی۔ اور پختہ قبر بنانے والے افراد کی تعداد بکسانی دستیاب ہے، اطراف میں قبرستان کے لئے دوسری زمین نظر نہیں آتی، جسے قبرستان کے لئے استعال کیا جستی پختہ قبریں بننے کے بعدصدیوں تک قائم رہتی ہیں، جاری معلومات کے مطابق جب تک قبرکا جا سن طاہر رہتا ہے اس وقت تک اس کا احترام سب برلازم ہے؛ لہٰ دالی قبروں کو پلٹائی نہیں جا سکا۔

مندرجہ بالا حالات کے تحت درج ذیل سوالوں کے جوابات قر آن واحادیثِ مبارکہ کی روشنی میں مطلوب ہیں، برائے مہر بانی مدلل بحوالہ کتب معتبرہ تفصیلی جوابات سے نوازیں؛ تا کہ امتِ مسلمہ غیرشر کی کاموں سے بچے اور احکامات شریعت پڑمل کریں۔

> (۱) شرعاً قبرکسی بنانا چاہئے؟اس کی مسنون ہیئت کسی ہونی چاہئے؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوهيق: شرعاً قبرا ندراور باہر سے بچی ہونی چاہئے اور سطخ زمین تقریباً ایک بالشت اوپراٹھا کراونٹ کے کوہان کی طرح بنا نامسنون ہے۔

عن أبي بكر بن عياش عن سفيان التمّار أنه حدثه أنه راى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنمًا. (صحيح البخاري، الحنائز/باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ١٣٧٤ . فن ١٣٩٤)

عن سفيان التمّار قال: دخلت البيت الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنمة. (مصنف ابن أبي شية، الجنائز / ما قالوا في القبر يسنم ١١٨٥٣ رقم: ١٨٥٦)

ويسنم أي يجعل ترابه مرتفعا عليه كسنام الجمل لما روى البخاري عن سفيان النمار أنه رآى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. (شامي ١٤٣/٣ زكريا) ويسنّم القبر مرتفعاً من الأرض مقدار أو أكثر قليلاً. (الفتاوي التاتار خانية كتاب الصلاة / الجنائر ١٩/٣ رقم: ٣٧٣٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمسلمان منصور پورى غفرله ۱۳۲۵/۲۸۲۸ه الجواب صحیح بشیراحمدعفا الله عنه

## میت کی قبر کتنی گهری کھودنی جا ہے؟

سوال (۱۴۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میت کی قبر کتنی گری کھودنی جائے، ہم لوگوں کے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ قبر مرد کی کمر کے برابر کھودی جائے؛ کیوں کہ میت سوال کا جواب دینے کے لئے اُٹھ کر بیٹھتا ہے، تو حضرت آپ سے درخواست ہے کہ ہم کو صراط مستقیم کی طرح لے چلیں؟ باسم سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: سطح زبین سے میت کر کھنی جگہ تک ایک آدی ایک آدی عامت کے بقار گرائی افضل ہے، اور نچلے حصہ میں جس پر تختے لگائے جاتے ہیں تواس میں بقدر ضرورت گرائی کافی ہے؛ تا کہ میت کو تختے میں نہ کریں زیادہ گرائی ضروری نہیں۔ اور قبر میں سوال وجواب کا تعلق عالم برزخ سے ہے، جس کا اور اک کرنے سے ہم عاجز ہیں، اور اس وقت میت کا قبر میں با قاعدہ اٹھ کر بیٹھنا کی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔

عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال: يحفر القبر إلى السرة. وعن محمد بن سليم عن الحسن قال: أوصى عمر رضي الله عنه أن يجعل عمق قبره قامة وبسطة. وعن الحسن ومحمد أنهما قالا: يعمق القبر. (المصنف لابن أبي شيبة /ماقالوا في أعماق القبر ١٧/٣ رقم: ١٦٦١ - ١٦٦١ ١ ١١٦١٠)

قوله: مقدار نصف قامة أو إلى حد الصدر، وإن زاد إلى مقدار قامة فهو أحسن، كما في الذخيرة، فعلم أن الأولى نصف القامة وإلا على القامة وما بينها شرح المنية، وهذا حد العمق، والمقصود منه المبالغة في منع الرائحة ونبش السباع. (شامي ٢٣٤/٢ كراچي، ١٣٩/٣ زكريا)

وينبغي أن يكون مقدار عمق القبر إلى صدر الرجل وسط القامة وكلما زاد فهو أفضل طول القبر على قدر طول الإنسان وعرضه قدر نصف قامته. (الفتاوى الهندية / الفصل السادس في الدفن والنقل ١٦٦١ رشيدية، كذا في البحر الرائق / فصل: السطان أحق بصلاته ٣٣٨/٢ رشيدية، احكام ميت ١٤٠)

و يحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدر و لمن يزد كان حسنًا؛ لأنه أبلع في الحفظ . (مراقي الفلاح مع الطحطاوي / فصل في دفنها وحملها ٢٠٠٧) فقط والله تعالى اعلم كتبه: اهر محمسلمان منصور لورى غفر له ١٨٢١/٥/١٣هـ الجاب صحح بشيرا حمي الله عنه الجواب صحح بشيرا حمي الله عنه

# قبرتنی اونجی بنانی جائے؟

سوال (۱۴۲۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: یہاں قبرکوکا فی اونچا بنادیتے ہیں، جتنی قبر کی مٹی ہوتی ہے سب ہی اس پرڈال دیتے ہیں؛ جب کہ غالبًا خصائل نبوی شائل تر فدی وغیرہ میں ایک بالشت سے زیادہ اونچی قبرکو کرنا مکرو وتح کمی کھا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اور بچی ہوئی مٹی کا کیا کیا جائے؟ باسم سجانہ تعالی

الجواب وبالله المتوفيق: تدفين كالشح طريقه يه به كقبر يه جوم فكل به وه قبر يردُّ ال كرايك سطح بنادى جائه اوراس كه في مين ايك بالشت يااس سه يجهداو پرالها كراونك كى كوبان كي طرح بناديا جائه اس ايك بالشت كا اندازه قبركي سطح سه وگاه نه كه زمين كي سطح سه اس

لئے کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، جارے علاقوں میں قبروں کا ندازی معمول بہے۔

عن أبي بكر بن عياش عن سفيان التمّار أنه حدثه أنه راى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنمًا. (صحيح البخاري، الحنائز/باب ما حاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ١٣٧٤ ف: ١٣٩٠)

عن سفيان التمّار قال: دخلت البيت الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنمة. (المصنف لابن أبي شيبة الحنائز/ما قالوا في القبريسنم ٣٤١/٧ رقم: ١١٨٥٦)

ويسنم أي يجعل ترابه مرتفعا عليه كسنام الجمل لما روى البخاريَّ عن سفيان النمار أنه رآى قبر النبي صلى الله عليه و سلم مسنما. (شامي ١٤٣/٣ ركريا)

قال في البدائع: وما روي من الحديث محمول على أنه سطح قبره أولاً جعل التسليم في وسطه حملناه على هذا بدليل ما روينا، ومقدار التسليم أن يكون مرتفعاً من الأرض قدر شبر أو أكثر قليلاً. (بدائع الصنائع ٢٥/٦)

ويسنّم القبر مرتفعاً من الأرض مقدار أو أكثر قليلاً. (الفتاوي التاتارخانية، كتاب الصلاة /الحنائز ٦٩/٣ رقم: ٣٧٣٣ زكريا) فق*طوالله لقالى اعلم* 

كتبه: احقر محمسلمان منصور بورى غفرله

٣/١١/٣١١٥

# قبر کی حجیت سے کتنی اونچی ہو؟

سے ال (۱۴۷): -کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ:میت کوقبر میں رکھنے کے بعد تختے میت سے کتنے اوپرر کھنے چاہئیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: السين كوئى صفيين ع، باقى الكاخيال رب كه تخت ميت كوس ندكرس. ولا يهمس السقف المهيت . (طحطاوي ٢٠٧ ديوبند) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر مجمسلمان منصور يورى غفرله

۵/11/۳/۱۱/۵

# قبر کودشن 'بنانے کی کوئسی صورت بہتر ہے؟

سوال (۱۲۸): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع مشین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: علاقہ حیدر آباد دکن ہنداوراس کے اطراف میں قبرش بنانے کا رواج ہے، اور قبر کی صندوق بنا کرا و پرکلڑی کے تنجتے رکھنے کے بجائے زمین کے جس حصہ پرمیت کورکھا جاتا ہے اس کے مغربی دیواریعنی جانب قبلہ سے او پر کی طرف سلو کے بچم رکھ دئے جاتے ہیں اور میت کو قبلہ روکرنے کے لئے مشرقی دیوار سے ٹیک لگا یا جاتا ہے، یا پشت میت کی جانب ڈھیلے رکھ کر قبلہ روکیا جاتا ہے، اس طرح پھر رکھنے کی وجہ بعض حضرات میہ تلاتے ہیں، جگہ کم صرف ہوتی ہے، اور شالی ہند میں کلوی کے تختوں کورکھنے کی جو صورت ہے وہ عملاً شہر کے علاقہ میں مشکل ہے، نہ کورہ بالا صورت میں دو یا تیں دریا فت طلب ہن:

(۱) سیو پھرکوا س طرح رکھنے میں میت کومشرقی دیوار سے ٹیک لگا کر قبلہ روکر ناشر ما کیسا ہے؟ (۲) اگر مذکورہ فی السوال صورت کے بھس صورت اختیار کی جائے تو کیاوہ لحد کی شکل یا اس کے مشابہ واقر ب ہونے کی وجہ سے بہتر رہے گی؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: سوال میں ذکر کردہ دونوں صور تیں شق ہی کی ہیں، کد کی نہیں ہیں، اور فی نفسہ دونوں کی اجازت ہے؛ تا ہم مر دجہ شکل زیادہ مناسب ہے؛ کیوں کہ اس صورت میں مشرقی دیوار سے میت کوئیک لگا کر قبلہ رو کرنے میں سہولت رہتی ہے؛ جب کہ اس کے برعکس صورت اختیا رکرنے میں اس میں دشواری پیش آئے گی، ہریں بناء مر دجہ صورت ہی بہتر ہے۔ (فادی محمودیہ ۱۲۷ ڈائیمیل، اماد اللا کا ۲۵ مردم ۱۲۵ اس الفتادی ۱۸ مردم ۱۸۸۱، فادی رجم الر ۲۸۳) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا ٢٠٢١) لنا والشق لغير نا. (سنن الترمذي/ باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا ٢٠٢١) ويوضع في القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. (الفتاوئ الهندية ١٦٦١) ويسند الميت من ورائه بتراب، أو نحوه لئلا ينقلب. (حلبي كبير ٥٩٨، الدر المختار مع الشامي ١٤١٣ زكريا، البحر الرائق ١٩٣/٢ كراچي)

وصفة الشق أن تحفر حفيرة كالنهر وسط القبر، ويبنى جانباه باللبن أو غيره، ويوضع الميت فيه ويسقف. (الفتاري الهندية ١٦٦٦١)

قال في الحلية: وكرهوا الآجر وألواح الخشب، وقال الإمام التمرتاشي: هذا إذا كان حول الميت، فلو فوقه لا يكره؛ لأنه يكون عصمة من السبع. (شامي ١٤٢/٣ زكريا) ولا بأس بإتخاذ تابوت ولو من حجر أو حليد. (الدر المحتار مع الشامي ١٤٠/٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرلهاا ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ هد الجواب صحیح بشیر احمدعفا الله عنه

## قبر میں لحد مسنون ہے باشق؟

سے ال (۱۳۹): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگرمٹی شخت ہوتو قبر کے بنانے میں لحداور شق دونوں میں سے کونسی سنت ہے؟ نیز ہمارے یہاں کی مٹی اس کی متحمل ہے کہ بغلی بنائی جائے؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ملى اگر تخت به تولى العنى بغلى قبر بنانا مسنون ب،اور نم نمين مين شقى كى اجازت ب،آپ اپ يهال كى ملى كى بار مين مين خود بى جان سكته بيل معنى من الله عند قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد

**لنا و الشق لغيرنا.** (سنن الترمذي/ باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه و سلم اللحد لنا ٢٠٢١)

قوله: ويلحد؛ لأنه سنة، وصفته أن يحفر القبر ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيها الميت، ويجعل ذلك المسقف كالبيت. (رد المحتار/

مطلب في دفن الميت ٢٣٤/٢ كراچي، كذا في الفتاوي التاتارخانية ٣٦٢٣ رقم: ٣٧٢٨ زكريا)

يلحمد ولا يشق إلا في أرض رخوة. (درمختار ٢٣٤/٢ كراجي، شامي ١٣٩/٣ زكريا، الفتاوى الهندية ١٦٥/١، البحر الرائق ١٩٣/٢، احكام ميت ١٤٠) فقطوالله تعالى اعلم كتبه: اهتر مجمسلمان منصور پورى غفرله

21/1/14/19

# قبرصندوقی ہونی چاہئے یا بغلی؟

سے ال (۱۵۰): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: شریعت کی روسے میت کو کس طرح وفن کیا جائے ، قبر میں ہمارے یہاں صندوقی قبر ہوتی ہے، اس لئے کہ یہاں کی زمین تخت نہیں ؛ بلکہ زم ہے؟ ہاسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: بغلى قبر كودنا بهتر ب: كيكن اگرزيين زم ہاور بغلى قبر نہيں كھودى جاسكتى توصندوتى قبر كھودنا بلاكراہت جائز ہے۔

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. (سنن الترمذي / باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا ٢٠٢١)

قوله: ويلحد؛ لأنه سنة، وصفته أن يحفر القبر ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيها الميت، ويجعل ذلك كالبيت المسقف. (رد المحتار/

مطلب في دفن الميت ٢٣٤/٦ كراچي، كذا في الفتاوي التاتار حانية ٣٧٢٨ رقم: ٣٧٢٨ زكريا)

يلحد ولا يشق إلا في أرض رخوة. (درمختار ٢٣٤/٢ كراچي، شامي ١٣٩/٣

ز كريا، الفتاوى الهندية ١٦٥/١، البحر الرائق ١٩٣/٢، احكام ميت ١٤٠) فقط والله رتعالى اعلم كتبه: احقر محمد ملمان منصور بورى غفر له ١٢٥/١/١٥/١٥ هـ الجواب صحح بشير احمد عفا الله عنه

## مر دوعورت کی قبرمیں کیا فرق ہے؟

سوال (۱۵۱): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مردوعورت کی قبر میں کچھ فرق ہے یا دونو ں ایک ہی طرح کی ہونی چاہیے قبر کس طرح کی ہو؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: حدیث وفقه میں مردعورت کی قبر کے درمیان کوئی فرق مذکو زمیں ہے، دونوں کی قبریں کیساں بنانے کاہی اُمت میں تعامل ہے؛ البتہ عورت کو دفن کرتے وقت پردہ کا خاص خیال رہنا چاہئے؛ تا کہ نہ محرموں کی نظر نہ پڑنے یائے۔

أخرج البيهقي عن رجل من أهل الكوفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتاهم، قال: ونحن ندفن ميتاً، وقد بسط الثوب على قبره، فجذب الثوب من القبر، وقال: إنما يصنع هذا بالنساء. (السنن الكبرئ للبيهقي، كتاب الحنائز/باب ما روي في ستر القبر بثوب ٣٩٩/٥ رقم: ٣١٤٩)

(ويلحد ولا يشق إلا في أرض رخوة (درمختار) وتحته في الشامية: في خبر بين الشق وإتخاذ التابوت ..... ومقتضى المقابلة أنه يلحد ويوضع التابوت في اللحد؛ لأن العدول إلى الشق لخوف انهيار اللحد كما صرح به في الفتح. (شامى ٢٣٤/٢ كراچى)

**ويسجى قبر الميت بثوب**. (الفتاوى التاتارخانية ٦٧/٣ رقم: ٣٧٣٠ زكريا)

ويستحب أن يسجى أي يستر قبرها أي المرأة ستراً لها إلى أن يسوي عليها اللحد ولا يسجى قبره؛ لأن عليا مر بقوم قد دفنوا ميتا ويسطوا على قبره ثوب افتح ذب به، وقال إنها يصنع هذا بالنساء إلا إذا كان بضرورة دفع مطر أو ثلج عن الداخلين في القبو. (طحطاوي على مرقى الفلاح ١٦٠) فقط والله تعالى اعلم الملاه: احتر محمسلمان منصور يورى غفر لد ١٣٣٣/١٥ اله المجاب على المجاب المجاب على المجاب على المجاب على المجاب على المجاب على المجاب المجاب على المجاب الم

## مرے ہوئے بچہ کو پٹا ؤ کر کے دفن کرنا

سے ال (۱۵۲): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: جو بچیمرا ہوا پیدا ہواس کے لئے پٹاؤ کی ضرورت ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحدواب وبالله التوفيق: اليه بيكوجهي مسنون طريقه پر پاؤكراته وفن كرنا أحوط بـ - (ستفاد: احسن الفتادي ٢٠١٨)

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. (سنن الترمذي، أبواب الحنائز/باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل ٢٠٠/١ كواچى)

و من استهل صلي عليه و إلا لا .....و أفاد بقوله: و إلا لا ، أنه إذ لم يستهل ، لا يصلى عليه. (البحر الرائق، كتاب الصلاة / باب صلاة الحنائز، فصل: السلطان أحق بصلاته عليه مدية) ٣٣٠/٢

و من ولد فمات، يغسل ويصلى عليه إن استهل، وإلا غسل وسمى و أدر ج في خرقة و دفن، ولم يصل عليه. (الدرالمختار، كتاب الصلاة / باب الجنائز ٢٢٧/٦-٢٢٨-كراجي، كذا في تبين الحقائق ٨١/١ ه بيروت) فقط والله تعالى اعلم

> کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۱۱/۹۱۹ ه

# چوری کرنے والوں کو بغیر عسل ونماز کے بدن کے کپڑوں کے ساتھ ایک قبر میں دفن کرنا؟

سوال (۱۵۳): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک جگہ چار چور مارے گئے ؛ لیکن چار وں مسلمان تھے، چوری کرتے ہوئے پولیس والوں نے دور سے گولی مار کر جان سے مار دیا، پھر ان کو گاؤں والوں نے بغیر شسل و گفن و نماز جنازہ کے ایک ہی قبر میں ایسے ہی داب دیا، اور ان کو دابنے والوں کو پولیس سے دس ہزار روپئے دابنے کے لئے دئے نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، نہ ہی ان کو گفن نصیب ہوا، اور نہ ہی شسل کرایا، ایس حالت میں گئچ گارفن کرنے والے ؟

البحدواب وبالله التوفيق: چوری کرنابرا گناه ہے،اس گناه کی سزاعلاوه عذاب جہنم کے میدانِ محشر کی رسوائی بھی ہے،اوررسول الله صلی الله علیه وسلم کی شفاعت سے محرومی بھی۔ (معارف القرآن ۲۳۳۷)

اورفقہاء نے لکھا ہے کہ جوڈا کوڈیتی ڈالتے ہوئے مقابلہ میں ماراجائے ،تو بطورز جروتو پخاس کی نماز جناز ہذیر بڑھی جائے؛ بلکہا سے ویسے ہی دفن کر دیاجائے؛ لہذامسئولہ صورت میں جو چور پولیس سے مقابلہ میں مارے گئے ہیں، ان کو بلاتج ہیز و تفین فن کرنے کی وجہ سے کوئی کئم گارنہیں کہلائے گا۔

قال اللُّه تبارك وتعالىٰ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُهُ فَاقُطَعُوا اَيُدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾ [المائدة: ٣٨]

عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه - حديثاً طويلاً - في صلاة عبد الله بن أبي ابن سلول وطرفه: ولا تصل على أحد منهم مات أبداً - إلى قوله - وهم فسقون. ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله و ماتوا وهم فاسقون. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه

**وسـلم يؤمئـذ، واللّه ورسو له أعلم**. (صحيح البخاري، الحنائز / باب ما يكره من الصلاة على المنافقين ١٨٢/١ رقم: ١٣٥٠ ف: ١٣٦٠)

عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة بعد. (سنن الترمذي رقم: ٢٦٢٥)

وقد روي من غير وجهٍ عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال في الزنا و السرقة: ...... ومن أصاب من ذلك شيئًا فستر الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه يوم القيامة وإن شاء غفوله. (سنن الترمذي/ باب ما حاء لا يزني لزني حين يزني وهو مؤمن ١٥/٥ الشلملة)

وهي فرض على كل مسلم مات خلا أربعة: بغاة، وقطاع طريق فلا يغسلوا ولا يصلى عليهم إذا قتلوا في الحرب ...... (درمختار) وإنما لم يغسلوا ولم يصل عليهم إهانة لهم وزجرًا لغيرهم عن فعلهم. وصرح بنفي غسلهم؛ لأنه قيل يغسلون ولا يصلى عليهم للفرق بينهم وبين الشهيد كما ذكره الزيلعي وغيره، وهذا القيل رواية. وفيه إشارة إلى ضعفها، لكن مشى عليها في اللرر والوقاية. وفي التاترخانية: وعليه الفتوى نارارد المحتار/باب صلاة الحنازة ٢١٠٠١ -١٠١ كراجي)

ويصلى على كل مسلم مات بعد الولادة صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً كان أو أنشى، حراً كان أو عبداً، إلا البغاة وقطاع الطريق. (الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة / باب الحنائز ١٦٣/١ رشيدية، حاشية الطحطاوي ٥٨٠) فقط والله تعالى اعلم

كتبه احقر محرسلمان منصور بورى غفرله

۲۲/۲/۱۱۵

میت کے جسم کوگلانے کے لئے قبر میں کیمیکل یا ؤڈرڈالنا؟

سوال (۱۵۴): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: آج کل بعض بڑے شہروں میں قبرستان میں تنگی کی وجہ سے بیصورت اپناتے ہیں کہ مردے کوفن کرنے کے بعد کوئی ایسا پاؤڈریا کیمیکل قبر میں ڈالا جاتا ہے،جس کی بناپرمیت جلدی ٹی میں تبدیل ہوجاتی ہے،تواس طرح سے قبر میں مذکورہ مقصد سے کیمیکل یاپاؤڈروغیرہ ڈالناجائز ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله المتوفیق: میت کے اعضاء مجدہ پر کافور لگانا مسنون ہے، اوراس کی علت بیان کرتے ہوئے فقہاء نے لکھا ہے کہ کا فور کی خوشبو سے کیڑے دور بھا گتے ہیں اور قبر میں انسانی بدن دریتک باقی رہتا ہے، اس علت سے بیہ بات منہوم ہوتی ہے کہ دفن کر نے کے بعد لغش پر کوئی کیمیکل یا پاؤڈر چھڑ کنا جس سے میت کا گوشت پوست جلدی ختم ہوجائے، کرات اسنانی اور دوحِ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہونے کی بنا پر ایک مکروہ اور نا پہندیدہ ممل ہے؛ لہذا ایسے ممل سے مہرجال اجتناب کرنا جا ہے ،خواہ جگر کی گئی کا عذر ہو یا نہ ہو۔

وجعل الكافور على مواضع سجوده، وهي جبهته وأنفه ويداه وركبتاه وقدماه. رواه البيهقي عن ابن مسعود؛ لأنه يطرد الهواه، وفيه تجفيف وحفظ عن إسراع التغير والفسا. (حلبي كبير/فصل في الحنائر ٥٧٩ أشرفية ديوبند)

قوله: ندبًا الكافور على مساجده ..... وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان يروي ذلك عن ابن مسعود، وخص الكافور؛ لأن الديدان تهرب من رائحته. قوله: كرامة لها؛ لأنه لما كان يسجد بها خصت بزيادة كرامة لها عن سرعة الفساد. (طحطاوي على الدر ٣٦٧١)

وينشف في ثوب ويجعل الحنوط ..... والكافور على مساجده كرامة لها (الدر المختار) قوله: (على مساجده) مواضع سجوده. قوله: كرامة لها، فإنه كان يسدده بهذه الأعضاء، فتختص بزيادة كرامة وصيانة لها عن سرعة الفساد. (شامي ٨٩/٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقرمجرسلمان منصور بورى غفرله ۱۸۳۷ ۱۸۳۱ ه الجواب صحيح بشيراحمه عفاالله عنه

#### قبرمیں میت کے ساتھ عہدنا مدر کھنا

سوال (۱۵۵): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ:عہد نامقبر میں میت کے فن کرتے وقت رکھنا کیسا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: قبريس عهدنا مدر كهنا محض بدعت م، اوراس ميس الله ك نام كي تو بين لا زم آتى م، اس كن كه ميت ك يهو كن يصلنى سام عبد نامه ميس لكه جوئ متبرك كلمات كي بحرمتى لازم آئى كي -

فالمنع ههنا أولى. (شامي زكريا ٥٧/٣)

الاستفسار: قد تعارف في بالدنا أنهم يلقون على قبر الصلحاء ثوباً مكتوباً فيه سورة الإخلاص، هل فيه بأس؟

الاستبشار: هو استهانة بالقرآن؛ لأن هذا الثوب إنما يلقى تعظيماً للميت ويصير هذا الثوب مستعملاً مبتذلاً، وابتذال كتاب الله من أسباب عذاب الله. (نفع المفتى والسائل ٤٠٣ دارا بن حزم، بحواله: فتاوئ محموديه ٥٣٦/٨ دابهيل) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احرّ ممسلمان شعور يورى غفر لدا ١١ ١٣٢٣ اله المهمان شعور يورى غفر لدا ١١ ١٣٢٣ اله المهمان شعور يورى غفر لدا ١١ ١٣٢٣ اله

## قبرمیں مردے کوکس طرح لٹائیں؟

سے ال (۱۵۲): -کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: قبر میں مردے کولٹانے کی کیا صورت ہے، اگر دائیں پہلو پرلٹایا جائے تو پھر مربع (یعنی صندو قی قبر) میں لٹانے کی کیا صورت ہوگی،جب کہ مردے کا بغیر ٹیک کے ٹھر نامشکل ہوگا؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: قبرين ميت كودا بني كروث يررو بقبله لا اياجائگار

وينبغي كونه على شقه الأيمن. (درمختار ٢٣٦/٢ كراچي)

ويوضع في القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، كذا في الخلاصة.

(الفتاوي الهندية ١٦٦١)

اورا گرقبرصندو قبی ہے تو دائی کروٹ پرلٹانے کے لئے میت کی پیٹی کی طرف پھروغیرہ سے ٹیک لگادی جائے گی۔

وفي الحلبي: ويسند الميت من ورائه بنحو تراب لئلا ينقلب. (مرقى لفلاح ٣٣٤) و وجّه إلى القبلة بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون على شقه الأيمن. (البحر الرائق/فصل: السلطان أحق بصلاته عليه ٣٣٩/٢ رشيدية) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجمسلمان منصور لورى غفرله

ار۲ ۱۳۱۸ اه

## میت کوکس پہلو پرلٹانا سنت ہے؟

سوال (۱۵۷): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں ایک حضرت کو پورب کی دیوار سے لگا کر دائیں پہلو پرلٹادیا گیا،شریعت کی رو سے کس طرح لٹانا درست ہے؟ ساسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ميت كوقبرين دائى كروك پر بروئ قبله لاناست ب، صورت مسكوله بين جن صاحب كو پورب كى ديوارسے ليك لكاكر دائيں پہلو پرلٹايا كيا ہو وہ درست ہے۔ (امدادالفتاد كا ١٦١٨)

ويوجه إليها وجوباً وينبغي في كونه على شقه الأيمن. (درمحتار مع الشامي ٢٣٦/٢ كراچي، ١٤١/٣ زكريا)

ويـوضـع فـي الـقبـر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، كذا في الخلاصة. (الفتاوي الهندية ١٦٦١) وفي الحلبي ويسند الميت من ورائه بنحو تو اب لئلا ينقلب. (مراقي الفلاح ٣٣٤)
و وجّه إلى القبلة بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون على شقه الأيمن. (البحر الرائق/فصل: السلطان أحق بصلانه عليه ٣٩٩/٢ رشيدية) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محرسلمان منصور يورى غفرله ٢٢/١٤/١٥ المسلمان الجواب صحيح شيراح عفا الله عنه الجواب صحيح شيراح عفا الله عنه

### ميت كوقبرمين حيت لثانا

سوال (۱۵۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: دورِ حاضر میں عامیہ اسلمین جو مرد ہے کو بالخصوص صندو تی قبر میں چت لٹا کرصرف دائیں جانب اس کا چېرو بھیر دیتے ہیں تو یہ چت لٹانا کیسا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوهيق: ميت كوچت اللا كرصرف دائني جانب چيره پهيردينا خلاف اولي بـ د (متفاد: كفايت المفتى ٣٥/٣)

وينبغي كونه على شقه الأيمن. (درمختار ٢٣٦/٢ كراچي)

ويوضع في القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، كذا في الخلاصة.

(الفتاوي الهندية ١٦٦١)

وفي الحلبي ويسند الميت من ورائه بنحو تراب لئلاينقلب. (مراقي الفلاح ٣٣٤) و وجّه إلى القبلة بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون على شقه الأيمن. (البحر الرائق/فصل: السلطان أحق بصلاته عليه ٣٣٩/٢ رشيدية) فقط والله تعالى اعلم كتيه: اهتر محسلمان مضور يورئ غفرله

21 MM/7/17

ڈھلے سے ٹیک لگا کرمر دے کارخ قبلہ کی طرف کرنا؟

سے ال (۱۵۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسَلد ذیل کے بارے

میں کہ:ایک جگہ جنازہ میں شرکت کا اتفاق ہوا، وہاں مردہ کو قبر میں لٹاتے وقت مردہ کے بائیں سائڈ میں ایک ڈھیلہ سے ٹیک لگادی؛ تا کہ مردہ کارخ قبلہ کی طرف ہوجائے، پوچھنے پران لوگوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتاہے، تو کیا بیمل مردہ کے ساتھ سیجے ہے انہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوهنيق: ميت كوقبلدرخ كرنے كے لئےميت كى پيٹھ كى طرف و هيله سے ئيك لگانا جائز اور درست ہے، اوراس عمل ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ (فآوى رهمه ۱۷۵۸، احس القادى ۲۲۲/۲۲)

يوجّه إلى القبلة عن جنبه الأيمن بذلك أمر النبي على الما مات رجل من عبد المطلب فقال يا على: استقبل القبلة استقبالاً، وقولوا جميعاً بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوه لجنبه ولا تكبوه على وجه ولا تلقوه على ظهره، كذا في الجوهرة. وفي الحلبي: ويسند الميت من ورائه بنحو تواب لئلا ينقلب. (طحطاوي على المراقي الفلاح ؟ ٣٣) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احتر محملمان منمور يورئ غفرله

## قبرمیں میت کے سر ہانے بیر کی لکڑیاں رکھنا؟

سوال (۱۶۰): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلدذیل کے بارے میں کہ: قبر میں میت کے سر ہانے اور پیر کے پاس دو ہیر کی ککڑیاں رکھناا ورقبر پرعرق گلاب ڈالنا کہ میت کاجسم زیادہ دن باقی رہے،کیا بیہ جائز ہے؟اگر بیغرض نہ ہوتو کیا حکم ہے؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ميت كجمم كوباتى ركف كى غرض سيميت كساتھ بيركى لكڑياں ركھنے كاتمل قطعاً باصل ہے اس سے احتر از لازم ہے؛ ليكن اگر بيغرض نه ہو؛ بلكه قبركو سیدھار کھنے کے لئے بطورنشان ہیری کی شاخ اوپر سے گاڑ دی جائے جیسا کہ بہت ی جگہ معمول ہے، تواس میں شرعاً حرج نہیں ہے۔

عن عامر بن سعد بن أبي و قاص أن سعد بن أبي و قاص رضي الله عنه قال في مرضه الدي هلك فيه: الحدوا لي لحداً، وانصبوا علي اللبن نصباً، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. (صحيح مسلم، الحنائز/في استحباب اللحد 1/1 رقم: ٢٠٠٣ و سنن النسائي، الحنائز/باب اللحد والشق ١٩٠١ رقم: ٢٠٠٠ - ٢٠٠٤، سنن ابن ما جة، الحنائز/باب ما جاء في استحباب اللحد ١١١/١ رقم: ١٥٥١)

ويسوى اللبن عليه والقصب لا الآجر المطبوخ، والخشب لو حوله، أما فوقه لا فوقه لا يكره، وقال الإمام التمر تاشي: هذا إذا كان حول الميت فلو فوقه لا يكره؛ لأنه يكون عصمة من السبع. (شامي ١٤٢٣ زكريا)

ويكره الآجر على اللحد، ويتسحب القصب واللبن. (الفتاري التاتارخانية، كتاب الصلاة / الجنائر ٦٧/٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محرسلمان منصور بوری غفر له ۲۷/۳/۱ ۱۳۱ه ه الجواب صحح بشیر احمد عفا الله عنه

## بیری کے پتے اور شاخیں قبر میں رکھنا؟

سوال (۱۲۱):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ:بیری کے پتے اور شاخیں قبر میں رکھنے کا کوئی ثبوت ہے یانہیں؟ کیا آپ نے یا حضرات ِ صحابہ وغیرہ نے ایسا کیا ہے؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

البحدواب وبالله التوفيق: قبريس بيرى كے پيّا اورشاخوں كر كھنے ك شرعاً كوئى اصل نہيں ہے؛ بلكہ يہ بدعت اور دوافض كا شعار ہے، جس كا ترك كر نالازم اور ضرورى ہے۔ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (سنن أبي داؤد، اللباس / باب في لبس الشهرة رقم: ٢٦١ ٤)

قال الطيبي: هذا عام في الخلق والخلق والشعار، ولما كان الشعار أظهر في الشبه لا غير. (مرقاة الشبه ذكر في هذا الباب، قلت: بل الشعار هو المراد بالتشبه لا غير. (مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس ١٥٥٨ رقم: ٣٤٤ رشيدية)

فترى العامة يلقون الزهور على القبور، لا أصل لها في الدين ولا مستند لها من الكتاب والسنة. (معارف السنن ٢٦٥-٢٦ أشرفية)

قال العيني: إن إلقاء الرياحين ليس بشيء. (عمدة القاري، الوضوء / باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ١٢١/٢ جزء: ٣، بحواله: فيض الباري / باب الجريد على القبر ٤٨٩/٢)

من أصر على أمر مندوب وجعله عزماً ولم يعمل بالرخصة، فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال، فكيف من أصر على بدعة أو منكر. (مرقاة المفاتيح، كتاب الصلاة / باب الدعاء في التشهد ١/٣٠ وفرة ٩٤٦ وشيدية)

ويكره عند القبر ما لم يعهد من السنة. (الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة ١٦٦/١ رشيدية) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محوسلمان منصور بوری غفرله ۲۲/۱۱/۲۲ اه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

قبركاوير پھول اور قبركا ندر كيوڑ اڑالنا؟

سے ال (۱۹۲): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسَلدَ میں کے بارے میں کہ: قبرکے اوپر پھول اور قبر کے اندر کیوڑا وغیرہ ڈالنا کیسا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجدواب وبالله التوهيق: قرر ر يهول وغيره والناآ تخضرت المامات العين،

ائمه مجتهدين اورسلف ِصالحين سے ثابت نہيں ؛ لبذا عمل قابل ترك ہے۔ ( فادئ محوديه ١٦٥ اد اجيل )

فترى العامة يلقون الزهور على القبور، لا أصل لها في الدين ولا مستند لها من الكتاب والسنة. (معارف السنن ٢٦٥-٢٦ أشرفية)

قال العيني: إن إلقاء الرياحين ليس بشيء. (عمدة القاري، الوضوء / باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ١٢١/٢ جزء: ٣، بحواله: فيض الباري / باب الجريد على القبر ٤٨٩١٢)

البنة قبر کے اندرخوشبو وغیرہ ڈالنا درست ہے اور کیوڑ امیں اگر پسندیدہ خوشبو ہے تو خوشبو ک جگہ پر اس کو مانا جاسکتا ہے، اورخوشبو کے قائم مقام قرار دے کر قبر میں اس کوڈالا جاسکتا ہے، اورا گر پسندیدہ خوشبونہیں ہے، جبیبا کہ جعض لوگ اس کو پسندنہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کی قبر میں کیوڑا نہ ڈالا جائے؛ بلکہ خوشبونی ڈالی جائے۔ (ناوی محمودیہ ۲۹۸۷، ناوی دارالعلوم ۲۳۱۸)

المستفاد: ويوضع الحنوط في القبر ؟ لأنه عليه السلام فعل ذلك بابنه إبراهيم. (فتح المعين على شرح الكنز للعلامة أبي السعود المصري / باب الحنائز ٢٠١١ ٣٤ كراجي، بحواله حاشية: فتاوى محموديه ٢٠٣١ أدابهيل)

ويكره عند القبر ما لم يعهد من السنة. (الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة ١٦٦/١ رشيدية) فقط والدرتعالي اعلم

كتبه :احقر محمد سلمان منصور بورى غفرله ۱۹۲۲،۹۷۱ه ه الجواب صحيح بشيراحمه عفاالله عنه

قبرير پھول ڈالنا؟

سوال (۱۲۳): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسّله ذیل کے بارے میں کہ: قبر پر پھول ڈالنا کیساہے؟ ماسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوهنيق: قبر پر پھول وغيره دُالنے کی رسم بدعت ہے، دور نبوت كيرا كا برامت تك اس كاكہيں ثبوت نہيں ہے؛ اس لئے الي رسم سے اجتناب ضرور كى ہے۔ وهذا أو لى مما قاله بعض المالكية من أن التخفيف عن القبرين إنما حصل ببركة يده الشريفة صلى الله عليه وسلم أو دعائه لهما فلا يقاس عليه غيره. (شامي ١٥٥٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمسلمان منصور پورى غفرله ۱۳۲۷/۲۸اه الجواب صحيح بشير احمد عفا الله عنه

## قبرياٹنے كاكياطريقہ ہے؟

سوال (۱۹۴): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: قبر میں تختے سر ہانے کی طرف سے لگانے شروع کئے جائیں یا پائیق کی طرف سے؟ باہمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: بهتر بكرم بانى جانب سے تخت لگائيں،اس ميں مردو ورت كى كوئى تخصيص نہيں ہے۔

ويستحب حثيه من قبل رأسه ثلاثاً لما في ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى القبر فحثى عليه من قبر رأسه ثلاثاً. شرح المنية. (درمحتار مع الشامي / مطلب في دفن الميت كراچى ٢٣٦/٢، زكريا ١٤٣/٣، سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز / باب ما جاء في حي التراب في القبر رقم: ١٥٦٥)

ويستحب لمن شهد دفن الميت أن يحثوه في قبره ثلاث حثيات من التراب بيديه جميعاً من قبل رأس الميت، ويقول في الحثية الأولى: ﴿مِنْهَا خَلَقُ نَكُمُ ﴾ وفي الثالثة: ﴿وَمِنْهَا نُخُرِجُكُمُ تَارَةً الْخُرلى ﴾ كذا في الجوهرة النيرة. (الفتاوى الهندية ١٦٦٦١، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ٣٥٥ كراجي) فقط والله تعالى الم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۲ راار ۱۴۱ اه الجواب صحیح بشیبراحمه عفا الله عنه

#### قبربند کرنے کے لئے بیری کے تنخے استعال کرنا؟

سوال (۱۲۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: بعض حضرات اپنے ورشہ کو یہ وصیت کردیتے ہیں کہ جاری قبر پر ہیری کے سختے لگوانا، دریافت یہ کرنا ہے کہ قبرکو بند کرنے کے لئے ہیری کے سختے استعال کرنے میں کوئی حرج تو نہیں، اگراس وصیت کو پورانہ کیا جائے تو ازروئے شرع کوئی گناہ تو نہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوهنيق: كسى التزام كے بغير ديگر تخوں كى طرح بيرى كے تختے بھى قبر ميں استعال كرناجائز ہے؛ كين صورت مسئوله ميں اگروارثين بيرى كے تخته لگانے كے متعلق ميت كى وصيت برعمل ندكريں ، توان برشرعاً كوئى گناه اور مؤاخذه نہيں ، توگا۔

المستفاد: ولو أوصى بأن يصلى عليه فلان فقد ذكر في العيون ان الوصية باطلة. (النتاوي الهندية ٩٥/٦)

من أصر على أمر مندوب وجعله عزماً ولم يعمل بالرخصة، فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال، فكيف من أصر على بدعة أو منكر. (مرقاة المفاتيح، كتاب الصلاة / باب الدعاء في التشهد ٣١/٣ رفم: ٩٤٦ رشيدية) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمسلمان منصور پورى غفرله ۲۷/۲۱/۲۱ه الجوات صحح: شبيراحم عفا الله عنه

قبرمیں تختے کے اوپر بوریہ یا بیے ڈال کرمٹی اوپر سے رکھنا؟

سوال (۱۲۷): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں میت کوقبر میں اتار کر شختے رکھ کریا تو بوریہ ڈال دیتے ہیں، یا پتے ڈال دیتے ہیں، تا پتے ڈال دیتے ہیں، تا ویر سے مٹی ڈالتے ہیں، تبوریہ یا پتے نہیں ہوتے ، تو میت کا ویر کی جا در ڈال دیتے ہیں تختوں کے اویر، پھرمٹی ڈالتے ہیں، معلوم یہ کرنا ہے، کیا اس چا در کے ڈالنے جا در ڈال دیتے ہیں تختوں کے اویر، پھرمٹی ڈالتے ہیں، معلوم یہ کرنا ہے، کیا اس چا در کے ڈالنے

میں کو ئی حرج تونہیں ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالٹ التو منیق: میت کوقبر میں اتار کر تخوں پر چمائی یابوریا ڈالنایا کپڑے کی چا در ڈالنا ضروری تو نہیں ہے؛ لیکن اگر میت پر مٹی گرنے سے تفاظت کے لئے ان چیزوں کور کودیا جائے ، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ؛ تاہم اسے ضروری نہ سمجھا جائے۔

عن عامر بن سعد بن أبي و قاص أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحداً، وانصبوا على اللبن نصباً، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. (صحيح مسلم، الحنائز/في استحباب اللحد 71/1 رقم: ٣١٠٦-٢٠٠٤، سنن ابن ماحة، الحنائز/باب ما حاء في استحباب اللحد 11/1/ رقم: ٢٥٥١)

ويسوى اللبن على اللحد، وتسد الفرج بالمدور والقصب أو غير ذلك كيلا ينزل التراب منها على الميت. (الموسوعة الفقهية ١٤/٢١ بيروت)

وما بقي من الخلل فيه بالقصب. (إعلاء السنن ٢٥٨١٨ كراجي)

قال في الحلية: وتسد الفرج التي بين اللبن بالمدرر والقصب كي لا ينزل التراب منها على الميت. (شامي ١٤٢/٣ زكريا)

وقد اعتاد أهل مصر وضع الأحجار حفظاً للقبور عن الاندراس والنبش، ولا بأس به. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح /فصل في حملها ودفنها ٢٦١، كنا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار /صلاة الحنائز ٣٨٢١، بيروت) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقرمح سلمان منصور بوری غفرله۳۲/۷/۱۳ها هد الجواب صحیح بشیراحمه عفا الله عنه

میت کومٹی دیتے وقت ﴿ مِنْهَا خَلَقُنگُمْ ﴾ برِ صنے کا ثبوت سوال (۱۲۷): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرعتین مئلذیل کے مارے میں کہ:میت کومٹی ڈالتے وقت ﴿منها خلفنکم﴾ پڑھاجا تا ہے، بیکہاں سے ثابت ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: منداحد بن غبل مين حضرت الوامامه بالمل فلى كل يه حديث نقل كى كل يه خضرت فل نه خضرت فل اين صاحب زادى حضرت ام كلثوم رضى الله عنها كل تدفين كوفت همنها خلقنكم آيت تلاوت فرمائى ، گراس روايت كاست كاستد مين ايك راوى على بن يزيدا نتهائى كمزوراورضعف راوى هم، جس كى بنا پرروايت سكوئى شرع حم ثابت نهيس كيا جاسكا و عن أبعي أمامة رضي الله عنه قال: لما وضعت أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: هونها خلك مُ وَفِيها نُعيدُ كُمُ وَمِنْها نُحُورِ جُكُمْ تَارَةً أُخُورى (مسند احدد ٥٤/٥ دوم:

٢٢٠٨٧ دار الحديث القاهرة، مجمع الزو ائد ٣/٣٤)

اورراوی کے بارے میں دیکھئے: کشف الاحوال ۸۰)

ويستحب لمن شهد دفن الميت أن يحثوه في قبره ثلاث حثيات من التراب بيديه جميعاً من قبل رأس الميت، ويقول في الحثية الأولى: ﴿مِنْهَا خَلَقُنكُمُ ﴾ وفي الثالثة: ﴿وَمِنْهَا نُخُرِجُكُمُ تَارَةً أُخُرى ﴾ كذا في الجوهرة النيرة. ( ١٦٦١، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ٣٣٥ كراجي) فقط والدّتا المالم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۷۵/۱۹۱۰ه

# قبرے نکلی ہوئی ساری مٹی قبر پر ہی ڈالنا؟

سے ال (۱۲۸): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسَلدۃ میل کے ہارے میں کہ: قبرکتی اونچی رکھنی چاہئے، قبر کھود نے سے جومٹی نکلے کیاوہ سب قبر پر چڑھادینی چاہئے؟

باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: قبركا اوپرى حصهم كم ضفقا مت رہنا چاہئے اور زیادہ كى صدنہيں اور گبرى كھودنا مستحن ہے۔

ويحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدر ولمن يزد كان حسنا؛ لأنه أبلغ في الحفظ .(كذا في المرقى ديوبند ٢٠٠٧)

اورقبر سے نکلی ہوئی ساری مٹی قبر پر ہی چڑھانی ضروری نہیں، اس لئے کہ فقہاء نے کھھا ہے کہ قبر کی اونچائی ایک بالشت رہے، زیاد ہ مٹی ڈالنے سے اس کی رعایت نہ ہوسکے گی۔

عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان نبث قبر النبي صلى الله عليه وسلم ٢٣٤/٢ (الطبقات الكبرئ لابن سعد، ذكر تسنيم قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢٣٤/٢) ويسنم القبر قدر الشبو . ( ١٦٦/١)

ويسنم القبر مرتفعاً من الأرض مقدار شبر أو أكثر قليلاً. (الفتاوي التاتار خانية ٦٩/٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۵۸۵/۱۱/۳۱

## قبر پرمٹی ڈالنااور پانی حچٹر کناسنت ہے

سوال (۱۲۹): - کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میت کومٹی دینا، ای طرح قبر بنانے کے بعداس پر پانی ڈالنا آیا یہ عہدِ نبوی سے ثابت ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: قبر پرم من دينا اور پانى چر كناست سئ است بـ -عن جعفر ابن محمد عن أبيه مرسلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم حثى على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعاً وأنه رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء. (أحرجه البغوي في شرح السنة ١٠٥٥ رقم: ١٥١٥)

و في حديث اخر: وعنه قال رش قبر النبي الله وكان الذي رش المهاء على قبره بـ الله بن رباح بقربة بدأ من قبل رأسه حتى انتهى إلى رجليه. (رواه البيهةي في دلائل النبوة، مشكوة المصابيح ١٤٨٨ - ١٤٩، مرقاة المفاتيح ١٦٧/٤ رقم: ١٧١٠) فقط واللد تعالى اعلم كتيد: احتر محملمان منصور يورى غفر له

کارا ۱۲۱۲ اه

### قبربیٹھ جانے پر دوبار ہمٹی ڈالنا؟

سےوال (۱۷۰): - کیافرہاتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر قبر کی مٹین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر قبر کی مٹیر علیہ ہواں کا کہ: اگر قبر کی مٹیر علیہ اس کا قبرستان موقوفہ ہے، بعض قبریں و دوچارروز کے بعد بی بیٹھ جاتی ہیں، ان کودرست کراسکتے ہیں یا نہیں؟ باسمہ سجانہ تحالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: اگر قبر بیره جائة اس پردوباره می دُ النا درست ہے۔ کفایت لمفتی ۳۸۸۳، ناوی دارالعلوم ۵٫۳۷۵، امدادالفتا دی ۵۸۸۷)

(ولا يطيين) لان عبارة السراجية كما نقله الرحمتي ذكر في تجريد أبي الفضل أن تطيين القبور مكروه والمختار أنه لا يكره الخ. (درمختار مع الشامي ١٤٤/٥ زكربا) سئل محمد بن سيرين هل تطين القبور؟ فقال: لا أعلم به بأسًا. (المصنف لابن أبي شيبة / في تطيين القبر وما ذكر فيه ٣٦٢/٧ وقم: ١٩٩٣)

المختار التطيين غير مكروه وكان عصام بن يوسف يطوف حول المدينة ويعمر القبور الخربة كما في القهستاني. (محمالانهر ١٨٧/١، البحر الرائق ١٩٤/٠ ملي كبير ٩٩٥، الفتاوى لهندية ١٦٦/١، الفتاوى التاتار خانية ٣٠٠ - ٧١ رقم: ٣٧٣٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان مضور يورى غفرلد٢٦/٢/٢/١١هـ الجواب صحح بشيراجم عفا الله عنه

# پرانی قبرول کومنهدم کر کےان پرجدید قبریں تعمیر کرنا؟

سے ال (۱۷۱): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے قبرستان میں قدیمی وبشکل کھنڈر،صدیوں پرانی قبریں ہیں جو کہ برائے نام ہی پکی ہیں؛ بلکہ کہاجائے جنگلی جانوروں کے بھٹ (مضبوط پناگاہ ہیں) اگر انہیں منہدم کرکے جدید میتوں کے لئے قبریں بنالی جائیں ، تو ازروئے شرع کوئی مضا کھتے تنہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جوقبري انتهائي پراني موچكي ميں، ضرورت كوفت انبيل برابركركان جگهول بيئ قبري بناكرم دول كوفن كرنے ميں كوئى حرج نبيل ہے۔

ولو بلى الميت وصار تراباً جاز دفن غيره في قبره. (طحطحاوي على المراقي ٦١٢ ديوبند)

ولا يحفر قبر للفن آخر مالم يبل الأول. (حلبي كبير ٢٠٧، كذا في الشامي / مطلب في دفن الميت ٣٨/٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۴۲۹/۲ اهد الجواب سیح بشیراحمدعفاللّدعنه

جوقبریں بھراؤمیں دب جائیںان پرمٹی ڈال کرنے مردے دفن کرنا کیساہے؟

سسوال (۱۷۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کچی قبریں بھراؤ میں دب جاتی ہیں تو الی صورت میں ان قبروں کے اوپر دوبارہ میت کو دفا سکتے ہیں یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوهيق: پراني قبرول اوران كاوپر و الجائي والجراو

كى مٹى ميں نے مردول كوفن كرنا جائز ہے،اس ميں شرعاً كوئى حرج نہيں۔

ولو بلي الميت وصار تراباً جاز دفن غيره في قبره. (طحطحاوي على المراقي

٦١٢ ديوبند، الفتاوي الهندية ١٦٧/١)

**ولا يـحـفــر قبر للـفن آخر مالم يبل الأول**. (حـلبـي كبير ٢٠٧، كذا في الشامي / مطلب في دفن المبيت ١٣٨/٣ زكريا) **فق***ط***واللّٰدتعالى ا<sup>عل</sup>م** 

املاه: احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۲۸ ۱/۲۳ اهد الجواب سیح بشیراحمدعفا الله عنه

#### مملوکه زمین میں برانی قبرکوبرا برکر کے راستہ بنانا

سوال (۱۷۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع مشین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: عام راستہ میں نکلنے اور جانے کے لئے ہمارے لئے کوئی خاص راستہ نہیں ہے، دوسرے پڑوس کے ذاتی راستہ ہم عام راستہ میں پہو نچتے ہیں، اب وہ پڑوس ہم کو اس کے راستہ سے چلئے ہے منع کرتے ہیں، اور ہماری کوئی الی جگہ بھی نہیں ہے جس سے ہم عام راستہ میں پہونچیں سوائے ایک جگہ کے؛ لیکن وہاں ایک پرانی قبر ہے، عام قبرستان نہیں اور قبر کی جگہ ہمی ہماری ہی ملکیت میں ہے؟ اب سوال میہ ہے کہ کیا اس پرانی قبر کو برابر کرکے اس پر راستہ بنانا ہمارے لئے جائز ہے بائہیں؟ شرعی محم تحریفر مادیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرند كوره جگه پرقبراتی پرانی بوكه میت كاجیم ملی بن چكا به بود میت كاجیم ملی بن چكا به بود مین بود مین بود مین مین بود بین مین بود بین مین بود بین مین بود بین برداسته بنانے یا تغیر کرنے میں شرعاً كوئى حرج نبیس وصار تسواباً یجوز زرعه والبناء علیه، و مقتضاه جواز المشبی فوقه. (شامی، باب صلاة الحنائز /مطلب: في إهداء ثواب القراء ة للنبی ها ۱۵۰۳ زكریا) و لو بسلی المست و صار تسواباً جاز دفن غیره، و رزعه و البناء علیه الخ.

(۱۶۷/۱ مصطاوي على مراقي الفلاح / فصل في حملها و دفنها ٥٠٥) فقط والتدتعالى اعلم الماه: احتر مجمسلمان منصور پورى غفرله ٢٩ /ارا٣٣ اص الجواب صحيح بشبير احموعفا الله عنه

# سکنائی جائیدادمیں قبروں کوختم کر کے برابر کرنا؟

سوال (۱۷۴): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے پلاٹ میں جو کہ سکنائی ہے اس میں دوقبریں ہیں، تقریباً پچیس تیس سال پرانی ہیں، ایک قبرعام راستہ میں آ رہی ہے، دوسری قبر پلاٹ میں ہے، ان قبروں کی علامت ختم کر کے زمین کے ہموار کردی جائے یانہیں؟

- (۲) جس پلاٹ میں قبریں ہیں اس میں مکان دوکان بنانا کیسا ہے؟
- (٣) قبروں کی علامت ختم کرنے میں کوئی گناہ یا عنداللہ کوئی گرونت تو نہیں؟ ...."

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جوقبري مملوكه زمين ميں بيں اوراتن پرانی ہوچک ہيں کدان ميں وفن شدہ نعشيں مٹی بن گئ ہول، تومالين كے لئے ان قبرول كو برابركر كے وہال دوكان مكان يا اپنی ضرورت كى كوئى بھى چيز بنانا بلا شبرجائز ہے، اس ميں شرعاً كوئى حرج نہيں ہے۔

عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث نبش قبور المشركين، قال: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب، ..... فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسوّيت .....الخ. (صحح البحاري 71/1 رقم: ٢٨)

قال ابن حجر التحته: وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة. (فتح لباري ١٩٢٨ يروت) ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض كما جاز زرعه والبناء

عليه إذا بلى وصار ترابًا. (درمختار، باب صلاة الجنازة / مطلب: في دفن الميت ١٤٥/٣ زكريا، كذا في الفتاوي الهندية ١٦٧/١) فقطواللرتعالي اعلم

املاه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۳۲ ر ۱۸۳۳ ه الجواب صحح بشیر احمدعفا اللّه عنه

## قبرستان کےعلاوہ بنائی گئی قبر کوا کھا ڈ کر برابر کرنا؟

سوال (۱۷۵): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگر قبرستان کے حصہ کے علاوہ کسی جگہ کوئی پرانی بوسیدہ قبر نکل آئے جولوگوں نے لا ابالی پن میں دفن کر دیا ہواس کو ہموار کر کے زمین اپنے استعال میں لا سکتے ہیں یا نہیں؟ جبکہ ہماری اجازت کے بغیر دفن کیا ہے؟ ساسمہ سجانہ فعالی

البحواب وبسالیہ التوفیق: جوقبریں اتی پرانی ہوگئ ہوں کہ میت کے مٹی بن جانے کا گمان غالب ہوتو انہیں پر ابر کر کے آپ اپنی مملوکہ زمین اپنے تصرف میں لاسکتے ہیں؛ البتہ جوقبرین ٹی ہوں اُن کو اکھیٹر نامناسب نہیں؛ کیوں کہ لاش کی بے حرمتی کا اندیشہ ہے اور بیفتند کا سبب بھی ہے ۔ (ستفاد: نا دکی داراطوم ۱۷۲۷)، نادی محمودیہ ۵۳۵ (۳۵۳)

ولا يخرج منه بعد إهالة التراب إلا لحق آدمي كأن تكون الأرض مغصوبة، ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض. (درمختار، باب صلاة الحنازة / مطلب في دفن الميت ١٤٥/٣ زكريا)

وإن بقي من عظامهم شيء تنبش و ترفع الآثار و تتخذ مسجدا لما روي أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل مقبرة للمشركين فنبشت. (شامي / مطلب في دفن الميت ٢٣٤/٢ كراچي، ١٣٩/٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم المهم المهم

املاه. انظر تدهمتمان مصور پوری خفرکه ۱۱۲۱ الجواب صحیح بشبیراحمد عفا الله عنه

#### بوسیدہ پختہ قبروں کو برابر کر کےان کو بھرا ؤمیں شامل کرنا؟

سےوال (۱۷۲): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارا قبرستان گورغریباں قصبہ دھامپور محلّہ پہاڑی دروازہ بجنور میں واقع ہے،موجودہ حالت میں قبرستان راستہ وسڑک سے گہرا ہونے کی وجہ سے برسات کےموسم میں بے تحاشہ یانی بحرجا تا ہے، پانی بحرجانے کی وجہ موجود قبریں بیٹھ جاتی ہیں، بھرے ہوئے پانی کو نکالنے کا کوئی راستہٰ ہیں ہے، قبرستان کے چاروں طرف سکونت ہو چکی ہے، صرف ایک راستہ قبرستان میں آنے جانے کے واسطے ہے، اس قبرستان میں عرصہ دراز پہلے میکی قبریں بنالی کئیں تھیں، جو اس وقت ختہ جالت میں خرد بر دہو چکی ہیں، یکی قبریں ہونے کی وجہ سےاب اس وقت میت کو د فنانے میں قبرستان میں جگہ کم ہوگئ ہے، زیادہ ترقبریں بیٹھ گئ ہیں، یا گہرے گدھے کی شکل میں ہیں،اب قبرستان میں مٹی ڈال کر بھراؤ کیا جار ہاہے۔ کیا قبرستان میں موجود یکی قبروں کومسمارکر کے بھراؤ كما حاسكتابي؟

باسمه سجانه تعالى

البحيواب وبالله التوفيق: قبرول ويخته بناناجا رُنهيس ؛ للمذايراني پختة قبرول كو برا برکر کےان کےاوپرمٹی ڈ النے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ۔

عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي على رضي اللَّه عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لاتدع تمثالاً إلا طمسته و لا قبراً مشرفا إلا سويته. (صحيح مسلم ٢١١)

ولو بلى الميت وصار تراباً جاز دفن غيره، ورزعه والبناء عليه الخ. ر ١٦٧/١ ، طحطاوي على مراقي الفلاح / فصل في حملها ودفنها ٥٠٥) فقط والترتعالى الملم املاه: احقر محمرسلمان منصور بوری غفرله ۲/۹/۱۳۳۷ اه الجواب صحيح بشبيرا حمرعفا اللهءنه

### قبر کے سر ہانے پرسورۂ بقرہ کا پہلا اور پیروں کی طرف آخری رکوع پڑھنا؟

سوال ( ۱۷۷): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: مرد دفن کرنے کے بعد قبر کے سر ہانے اور پائتیں سورۂ بقرہ کااول وآخر پڑھتے ہیں،اگر چھوٹے بچے کی قبر ہوتواس کے سر ہانے اور پائتیں پڑھیں گے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: حديث تريف مين مطلقاً ميت كى قبرك مربان اور پيرول كى جانب سورة بقره كے اول اخير براھنے كا ثبوت ہے، چھوٹے بڑے كى تفصيل نہيں، نيزيمل صرف متحب ہے؛ الہٰ دااگر بچيكى قبر بر بھى ايسا كيا گيا تؤكوئى مضا كفنيس ہے۔

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه فاتحة البقر وعند رجله بخاتمة البقرة. (شعب الإيمان ١٦/٧ رقم: ٩٢٩٣، مشكزة المصايح ١٤٩)

وكان ابن عمر يستحب أن يقرأ على البقر بعد الدفن أول سورة البقر وخاتمتها. (شامي / باب صلاة الحنائر ٤٣١٣ ١ زكريا) فقطوالله تعالى المم

کتبه :احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۲۲ / ۴۲۲ اه الجواب صحح بشبیراحمدعفا الله عنه

تد فین کے بعد قبر کے سرا ہنے اور پاؤں کی جانب سور ہُ بقرہ کا اول آخر پڑھنا؟

سےوال (۱۷۸): -کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے علاقہ گجرات میں اکثر جگہوں میں میت کو فن کرنے کے بعد کو ئی عالم سر کی جانب سورهٔ بقره کی ابتدائی آیات، اور پاؤل کی جانب آخری آیات جهراً تلاوت کرتا ہے، اور سارے لوگ خاموثی کے ساتھ کھڑے ہوکر سنتے ہیں، تو عالم صاحب کا ان آیات کوقبر پر جهراً پڑھنا بلاکرا ہت جائز ہے یانہیں؟'' فقاوی قاضی خال مع الہند یہ ۲۲۲۳'' کی اس عبارت: ''و إن قسر أ الله سرآن عند القبور إن نوی بذلک أن يو نسهم صوت القرآن؛ فإنه يقرأ وإن لم یقصد ذلک فالله تعالیٰ یسمع قراء قالقرآن حیث کانت'' کو ماخذ بنا کردار العلوم د یو بندکے دار الافحاء کے اپنے وقت کے صدر المفتنین فقیہ الامت حضرت مولا نامفتی محمود حسن گنگوبی نورا للہ مرقد ہ سے پوچھا گیا، بیسوال کہ قبر پر تلاوت بلند آواز پڑھنی چاہئے یا آ ہت ہت اور جنزت کے جواب دونول طرح درست ہے بشرطیکہ کوئی عارض نہ ہو۔

(۱) فناویٰ محمود یه ۱۳ساس کو ماخذ بنا کرمذکوره آیات کی جهراً تلاوت کو بلاکراهت جائز کهناهیچ ہے یانہیں؟

(۲) کیاکسی حدیث یا فقد کی عربی کتاب میں خاص ان آیات کو آہتد پڑھنے کا اوران کے جہزاً پڑھنے کے ناجائز یا مکروہ ہونے کا تذکرہ ہے؟

(۳) کیاہمارے اکابر میں ہے کسی نے عندالقبر بعد الدفن اس کے جہراً پڑھنے کو ناجا ئزیا مکر د ہلکھا ہے؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: تدفین کے بعد قبر پرسور ہُ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات کا پڑھنا بعض احادیث و آ ثار صحابہ ثابت ہے؛ لیندا اس میں جہر کی صراحت نہیں ہے؛ لیندا اس موقع پر جہر کا اہتمام اور التزام پندیدہ نہیں کہا جاسکتا؛ بلکہ بظاہر بہتر یہ ہے کہ بھی حاضرین خود سرأیہ آیات پڑھ کر ایصال ثواب کریں، اس میں مردے کو ثواب زیادہ ملے گا؛ کیوں کہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور جہر کی شکل میں چوں کہ پڑھنے والاصرف ایک ہے؛ اس کے ثواب

بھی کم ملے گا، ورسوال میں قاضی خال کے جس جزئید کا ذکر ہے، بیدفن کے بعد والی صورت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے؛ بلکہ بیعام حالات میں قبر پر تلاوت کرنے کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص تنہا کسی قبر برحاضر ہواورو ہال کوئی اجتماعی شکل نہ ہوتو میت کی انسیت کے لئے جہاً تلاوت کی بھی گنجائش ہے۔خلاصہ بیڈکلا کہ انفرادی شکل میں جہر اور سر دونوں کی گنجائش ہے، اور اجتماعی شکل میں جہر پیند بدہ نہیں ہے؛ کیوں کہ اس میں آگے چل کر رسم بن جانے کا اندیشہ قوی ہے، اس لئے میں جہر پیند بدہ نہیں ہے؛ کیوں کہ اس میں آگے چل کر رسم بن جانے کا اندیشہ قوی ہے، اس لئے حضرت اقد س مفتی محمود حس گنگوبی رحمہ اللہ نے اپنے فتوی میں بیشرط لگائی ہے کہ 'دکوئی عارض نہ ہو' اور یہاں عارض یعنی اندیشہ الترا م موجود ہے، اس لئے اجتماع اولی ہے۔

قال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرُ رَبَّكَ فِى نَفُسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً﴾ [الأعراف: ٩] عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إذا مات أحدكم فلا تجسوه وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه فاتحة الكتاب، وعند رجليه بخاتمة البقرة. (شعب الإيمان ١٦/٧).

وهو عام لكل ذكر فإن الإخفاء أدخل في الإخلاص، وأقرب إلى القبول. روح لمعاني ٢٢٣/٩)

الإصرار على المندوب يبلغه إلى حد الكراهة. (سعاية ٢٦٥/٢)

(٢) ان خاص آیات کوبالجمر پڑھنے کی کراہت کا جزئیا حقر کی نظر سے نہیں گذرا۔

(۳) ا کابر کے فقاوی میں اگر چہ جہڑا پڑھنے کی کراہت کی صراحت نہیں ہے؛ کین ( فقاوی در العلوم دیو بند ۵/۵) میں خاص ان آیات کو درالعلوم دیو بند ۵/۵) میں خاص ان آیات کو

سراً پڑھنے کا فتوی دیا گیاہے، جس سے بہر حال بیٹا بت ہوتا ہے کہ مذکورہ اکابر کے نز دیک جہر کے مقابلہ میں سر بی افضل اور اولی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۱۳۲۹/۱۴۵ه الجوالصحیح بشیراحمه عفا الله عنه

### قبر کے سر ہانے اور پاؤں کی جانب سور ہُ بقرہ کا اول وآخر بڑھنا مستحب ہے

سے ال (۱۸۹): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: '' فتاوی دارالعلوم دیو بند' ۵٫۵،۴۰، ۱۰۷ سرفن کرنے کے بعد اول سور ہُ بقر ہ اور آخر سورت مذکور کا پڑھنا جو مسنون ہے، جہر سے پڑھا جائے یا بلا جہر؟ جواب میں لکھا ہے بلا جہر پڑھا جائے یا بلا جہر؟ جواب میں لکھا ہے بلا جہر پڑھا جائے ؟

''امدادالفتاوی''۱۲۵۱ کے پبھی ککھا ہے کہ بلاجہر پڑھاجائے گا اور مفتیان دیوبند، ہردوئی،
پالنچ ربھی بلا جہر پڑھتے ہیں، اور احقر شعیب میاں جی بھی بلا جبر پڑھتا ہے، مگر بھروچ، بڑودہ اور
سورت کے علاء کرام جہراً پڑھتے ہیں، کیا جہراً پڑھنا کسی بھی فقہ کی کتاب میں لکھا ہے، اگر ککھا ہوتو
حوالہ کے ساتھ جواب مطلوب ہے، میرے پاس دارالعلوم دیوبند کا فتوی ہے، جس میں پانچ
مفتیان کے دشخط ہیں، اور لکھا ہوا ہے کے صراحت کے ساتھ کسی بھی فقہ کی کتاب میں جہراً پڑھنا نہیں
مفتیان کے دشخط ہیں، اور لکھا ہوا ہے کہ صراحت کے ساتھ کسی بھی فقہ کی کتاب میں جہراً پڑھنا نہیں
مفتیان کے دشخط ہیں، اور لکھا ہوا ہے کہ صراحت کے ساتھ کسی بھی فقہ کی کتاب میں جہراً پڑھنا نہیں
ماہم بیانہ نہور کی دار العلوم دیو بند اور امداد الفتاوی میں لکھا ہے وہی برابر ہے، مفتی سعید احمد پالن پوری
دامت برکا تہم نے فرمایا کہ جہراً پڑھنا کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے، شرع تکم کیا ہے تحریر فرما کیں؟

الجواب وبالله التوفيق: میت کی تدفین کے بعدمیت کے سر ہانے سورہ بقرہ کی ایندائی آ بیتیں "آلم سے مفلحون" تک پڑھنا، اور میت کی پائتی پر سورہ بقرہ کی آ خری آ بیتیں "آلم سے آخرتک پڑھنا مستحب ہے، اور حدیث سے ثابت ہے؛ کیکن حدیث میں اور فقہ کی عربی کتابوں میں اسے سراً یا جمراً پڑھنے کا حکم بندہ کی تلاش کے باوجو ذبیں ملا؛ البتہ ہمارے اکابرین کے فقادی میں اسے سراً پڑھنے کی صراحت موجود ہے، لیکن اس کے جمراً پڑھنے کو بھی کسی نے ناجائز اور کمروہ نہیں کھا ہے؛ لہذا بہتری ہے کہ اسے سراً پڑھاجا کے جمر کا التزام نہ کیا جائے۔ (متفاد فقادی در العلوم ۵۸۵ میں نقادی کو دیہ ۲۵ اواجیل)

قال الله تعالى: ﴿وَاذُكُرُ رَبَّكَ فِيُ نَفُسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيْفَةً وَدُونَ الْجَهُرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [الأعراف: ٢٠٥]

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما قال: سمعت النبي صلى الله تعالىٰ عنهما قال: سمعت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول: إذا مات أحدكم فلا تجسوه وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه فاتحة الكتاب، وعند رجليه بخاتمة البقرة. (شعب الإيمان ١٦/٧ رفة: ٩٢٩٣، مشكوة المصابح ١٤٤)

وهو عام لكل ذكر، فإن الإخفاء أدخل في الإخلاص، وأقرب من القبول. (روح المعاني ٢٢٣،٩) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ۱۴۲۹/۲/۱ه الجوال صحيح:شبيراحمد عفا الله عنه

#### فن کے بعددعا دن کے بعددعا

سے ال (۱۸۰): - کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: میت کو دفنا نے کے بعد قبرستان میں ہی دعا انفرادی کرے یا اجتماعی؟ کیا دعا خاموثی سے کرے یا بلند آواز سے؟ اس طرح میت کے لوگ میت کے گھر جا کراجتماعاً دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بلند آواز سے دعا مائکتے ہیں، کیا یہ بدعت ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: تدفين كے بعد انفرادى يا جمّا كى دعاميں كوئى حرج نہيں ہے؛ كين اگر ہاتھ اٹھا كى دعا كى جائے تورخ قبله كى طرف ہونا چاہئے؛ تاكه غير الله سے مانكنے كا اشتياه نه ہو۔

و في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر عبد الله ذي النجادين" الحديث. وفيه: "فلما فرغ من دفنه

استقبل القبلة رافعا يديه". أخرجه أبوعوانه في صحيحه. (فتح البارى، الدعوت / باب الدعاء مستقبل القبلة ٢٤٤/١ رقم: ٦٣٤٣) فقط واللدتعالى اعلم

کتبه: احقر محد سلمان منصور بوری غفرله ۱۲۲/۱۱/۲۴۷ه

### تدفین کے بعدا مام کا جہراُ دعا کرنا اور سب کا آمین کہنا؟

سوال (۱۸۱): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: نماز جنازہ میں جس قدرافرادشریک ہوں، تدفین کے بعد ہرایک جوبھی آیت قرآ فی یاد ہویا کم از کم سورہ فاتحہ ہی پڑھنا یا قبر پر خاموثی کے ساتھ کھڑے رہنا اور امام صاحب کا بلند آواز سے پڑھتے رہنا پھر فراغت پر چند سورتوں کو پڑھ کرامام صاحب دعا کرائیں اور سب لوگ قبلدر ن کھڑے رہیں، کوئی شکل سنت ہے؟ اورامام کا اکیلا پڑھنایا سب کا پڑھنا کون سائمل مطابق شرع ہے؟

البواب وبالله التوفيق: قبرستان ميں دفن كے بعد امام كابا قاعدہ جهرى دعاكرنا اوراس پرسب كا آمين كهنا اوراس عمل كو ضرورى سجھنا شرعاً بے اصل ہے، حاضرين كواگر ايصالِ ثواب ہى كرنا ہوتو آ ہستگى كے ساتھ سورة فاتحہ وغيرہ پڑھكرميت كوثواب پہنچائے، اور قبلدرخ ہوكر سرى دعا بھى كر سكتے ہيں۔ (ستفاد: فقادئ موديه ١١٥١ ذا بحيل)

قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: بلي – الحديث بطوله – وفيه: ثم انطلقت على أثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مراتٍ.

وفي شرح النووي لمسلم: قوله: "جاء البقيع فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات" فيه استحباب إطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين فيه، وفيه أن دعاء الجالس في القبور. (صحيح مسلم مع شرح النووي على مسلم، كتاب الحنائز ١٦٣/١ تحت رقم: ٩٧٤)

و في الحديث: وفيه فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعاً يديه أخرجه أبوعوانه في صحيحه. (فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٤٤١١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محرسلمان منسور يورى ففرله

تدفین کے بعدد عاکیلئے قبرستان میں رکنااور ہاتھا ٹھا کردعا کرنا؟

سے ال (۱۸۲): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: عام طور پرید دیکھا جاتا ہے کہ میت کو وفائے کے بعد بغیر دعا کے قبرستان سے عوام ہی نہیں ؟
بلکہ خواص بھی واپس آ جاتے ہیں، اور صرف خاص رشتہ دار ہی رہ جاتے ہیں، جو قبر کو ہرا ہر کرکے اور دعا کر کے واپس ہوتے ہیں ، اس وجہ سے پچھلوگ کہتے ہیں کہ بید لو بندی ہیں اس لئے نہیں رکتے، تو دعا قبرستان میں کرنے کے بارے میں شرعی تھم کیا ہے؟ اور ہاتھ اٹھا کر دعاما نگنا قبر کیما ہے؟
باسم سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: فن ك بعددعاك لئ رك يس كو كى حرج نبين ب، بكه متحب اورافضل بـــ

ا در قبرستان میں قبلہ روہوکر ہاتھ اُٹھا کردعا مانگنا درست ہے،ہاں اگر اس میں استمد اد کا شبہ ہویا تہمت کا اندیشہ ہوتو ایبانہ کیاجائے۔

جلوس ساعة بعد دفنه لدعاء وقراءة بقدر ما ينحر الجزور ويفرق لحمه. (درمختارمع الشامي ٢٣٧/٢ كراچي، ١٤٣/٣ زكريا، كذافي الفتاوي الهندية ١٦٦/١)

عن عثمان بن عفان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: استغفروا لأخيكم و سلوا له التثبيت، فإنه الآن يسئل.

(سنن أبي داؤد / باب الاستغفار عند قبر الميت في وقت الانصراف رقم: ٣٢٢١)

عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهـو فـي سيـاقة الـموت – الـحـديث بطوله – وفيه: فإذا دفنتموني فشنوا عليّ التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل أبي. (صحيح سلم/كتاب الإيمان رقم: ١٢١) وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر عبد الله ذي النجادين" الحديث. وفيه: "فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه". أخرجه أبوعوانه في صحيحه. (فتح الباري، الدعوت/باب العمامستقبل القبلة ( ١٤٠١ ) دقم: ٦٣٤٣، فناوى رحيميه ٥/٨٠١ امداد الفتاوى ٢٢٠١١ احسن الفتاوى ٢٢٠١١ فقطوالله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمسلمان منصور بورى غفرله ۲۷۲۷ (۱۲۳ه ه الجوال صحیح: شبیراحمدعفا الله عنه

قبرے پاس منکرنکیر کے سوالات کے جوابات تلقین کرنے سے متعلق روایت کا حکم؟

سوال (۱۸۳): -کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع مشین مسکنہ لیل کے بارے میں کہ: از مذاق العارفین ۲۳۵ (۱۸۳): جناب مجم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جبتم میں سے کوئی مرجائے اورتم اس کومٹی دے چکو ، تو چا ہے کہ تم میں سے ایک شخص اس کی قبر کے سر ہانے کھڑا ہوا ور یہ کے کہ اے فلال شخص فلال عورت کے بیٹے! وہ سنے گا تو مگر جواب نہیں دے گا، چر دوبارہ اسی طرح پکا راجائے تو وہ سیدھا ہوجائے گا، چرتیسری مرتبہا سی طرح پکاراجائے ، تو وہ مردہ کے گاکہ کے خدا تجھے پر رحم کرے ، ارشاد کر! مگر اس کے اس جواب کو ندسنو گے ، چراس سے یہ کے کہ یاد کر اس چیز کوجس پر تو دنیا سے اٹھا ہے، یعنی گوائی دے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کی ، اور یہ کہ تو اس بات پر راضی ہوا کہ تمہما راپر وردگار اللہ ہے ، اور تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہما رے بی میں ، اور قر آن پاک جمارا امام ہے ، اگر تم اس کو سناد و گے تو مشکر نگیر اس کے پاس سے ہٹ جا کیں گے اور یوں کہیں گے کہ یاں سے ہٹ جا کیں گے اور یوں کہیں گے کہ یوں کر بیٹے میں اس کو تو ججت جا کیں گے اور یوں کہیں گے کہ یو تر بیاں سے ہٹ

سکھلادی گئی، پھراللہ تعالیٰ اس کی طرف سے جواب دے دے گا، ایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ!اگراس کی ماں کا نام معلوم نہ ہوتو آپ نے فر مایا کہ حضرت حواعلیہاالسلام کے بیٹے یا بیٹی کہہ کر پکارو۔ ہاسمہ سجانہ فعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: بدروایت حفرت ابوامامه بابلی رضی الله عنه کے واسطه بی بختی الله عنه کے واسطه سے مجمع الزوائد ۳۵/۳ اوراحیاء العلوم ۲۷۲ میں منقول ہے، اس لئے کسی درجہ میں اس پرعمل کرنے کی گنجائش ہے؛ کین اسے لازم نہ مجھنا چاہئے، اس لئے کدروایت کی سند چندال مضبوط نہیں ہے؛ بلکہ جہاں لازم تیجھنے کا خدشہ ہو وہاں ترک ہی اولی ہوگا دروایت درج ذیل ہے:

عن سعيد بن عبد الله الأودي قال: شهدتُ أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه وهو في النزع، فقال: إذا أنامتُ فاصنعوا بي كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا مات أحد من إخوانكم فسوّيتُم التراب عليه، فليقم أحدكم على رأسه قبره، ثم ليقل: يا فلان بن فلان ابن فلانة! فإنه يسمع ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: يا فلان ابن فلائة، فإنه يقول: أرشدنا فلان ابن فلائة، فإنه يقول: أرشدنا ولان ابن فلائة إفإنه يستوي قاعدًا، ثم يقول: يا فلان ابن فلائة، فإنه يقول: أرشدنا وحمك الله ولكه ولكن لا تشعرون، فليقل: أذكر ما خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا، وبالقرآن إمامًا، فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه يقول: انطلق بنا ما نقعد عند من لُقّنَ حجتُه، فيكون الله حجيجه دونهما، قال رجل: يا رسول الله! فإن لم يعرف أمه؟ قال: "فينسبه إلى حوًاء يا فلان بن حواء". رواه الطبراني في الكبير و فيه من لم أعر فه جماعة. (محمع الزوائد/ باب تلقين الميت لا إله إلا الله الميار الشاملة) فقط والله تعالى الم

کتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲ را ۱۳۱۳ هد الجواب صحیح :شیبراحمه عفا الله عنه

### تد فین سے بل قبرستان میں کچھ در فکر آخرت کی بات کرنا؟

سوال (۱۸۴): -کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: بندہ کے علاقہ (شہر پرتاب گڑھ کے اطراف و دیہاتوں) میں عام طور پرنماز جنازہ اور تدفین کے دوران جودس پندرہ منے کا وقفہ ہوتا ہے، اس وقفہ میں کوئی عالم دین یامتدین قسم کا آدمی تدفین کے دوران جودس پندرہ منے کا وقفہ ہوتا ہے، اس وقفہ میں کوئی عالم دین یامتدین قسم کا آدمی عاضرین کے سامنے عمو ماً موت، قبر، حشر، آخرت، جنت اور جہنم کے موضوع پر تھوڑ کی دیر تقریر کرتا ہے، اور عوام پراس کا اثر بھی اچھا پڑتا ہے۔ کیا اس طرح قبر ستان میں کچھ دیر دین کی باتیں بتلا دینا درست ہے؟ جب کہ اس طرح تقریر کو لازم اور ضرور کی نہیں سمجھا جاتا ہے؛ کیوں کہ بہت سے جناز وں میں بیر بات دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر تقریر نہیوتو کی کواشکال بھی نہیں ہوتا، کیا اس قسم کے جناز وں میں بیر بات دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر تقریر نہیوتو کی کواشکال بھی نہیں ہوتا، کیا اس قسم کے ماسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: قبرستان ميں بلاكسى التزام كے وعظ وتذكيراورفكر آخرت كى انفرادى يا اجتماعى گفتگو كرنا بلاشبه جائز اور پسنديده به خود يتخبر عليه الصلاة والسلام سے بعض موقعوں پر جنت البقيع ميں قبر كى تيارى كے انتظار كے وقفہ ميں بزرخ اور آخرت كے احوال بالنفصيل بيان كرنے كاذكرا حاديث ميں موجود ہے؛ تا ہم اسے لازم نته جما جائے، اور اگر كوئى اس ميں شركي نه ہوتواس يرتكيرنه كى جائے۔

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنّ على روؤسنا الطير، وفي ينه عود ينكث في الأرض فرفع رأسه، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين، أو ثلاثا إلى آخر الحليث. (مسند الإمام أحمد ٢٨٧/٤، المصنف لابن أبي شية ٢٨٤/٧، رقم لحديث: ١٦٤٣) فقط والله تعالى اعلم الماه: احترج سلمان منصور يورى غفرله ١٣٢٧/١٥ الله الماه: الحيات على الماه المجارعة على الله عند

#### تدفین کے بعد عندالقبر معافی کا علان کرنا؟

سوال (۱۸۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میت کوفن کرنے کے بعد اعلان کرنا کہ تمام صاحبان ان کا کہا سنامعاف کردیں اور می<sup>معل</sup>ن ورثہ کے علاوہ ہوتا ہے، کیا اس طرح کا اعلان صحیح ہے پانہیں؟

باسمه سبحانه تعالى

البحدواب وبالله التوفيق: ال اعلان كوديني عم مجهر لا زم كرلينا هي نهيس البته ميت كومعاف كرنامت ن ب\_

ويكره عند القبر ما لم يعهد من السنة. (الفتاوى الهندية ١٦٦/١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمدسلمان منصور بورى غفرلـ ١٣/٣/٣/١هـ الجواب صحيح بشبيرا حموغا الله عنه

### قبر میں سوالات کے وقت میت کوشیطان سے بچانے کے لئے قبریراذان دینا؟

سوال (۱۸۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کتاب ﴿ جاء المحق و ذهق الباطل ﴾ جلداول ۲۹۷-۲۹۹ بحث قبر پراذ ان دینے کی تحقیق میں، علامہ مولانامفتی محمد یارخان صاحب مراد آبادی اپنی کتاب میں تحریفرماتے ہیں کہ امام محمد بن علی تر ذری فرماتے ہیں:

إن المميت إذا سئل "من ربك" فبدا له الشيطان فيثير إلى نفسه إني أنا ربك، فلهذا أور د سوال التثبت لا حين سئل ليخي جبميت سوال بوتا م، كرتيرا ربكون م، توشيطان إلى طرف اشاره كركه تهام كمين تيرارب بول، مفتى علامه يارخال في الورك عربي عبارت سينابت كيا م كرفيريس شيطان داخل بوتا م، اوراس كا ثبوت بهي پيش كيا م، ابراسوال بيم كه شيطان قبرين داخل نهين بوسكا، بيهار فقد حنفيه بين لكها م، كيا م، ابراسوال بيم كه شيطان قبرين داخل نهين بوسكا، بيهار فقد حنفيه بين لكها م،

لہذا آپ سے گذارش ہے کہ آپ ہمیں شیطان قبر میں داخل نہیں ہوسکتا ،اس کے دلاک فقہ حنفیہ اور مفتیان کرام کے فقاوی دیدیں۔

ای کتاب کے ص:۳۰ ۳۰ سط ۹ رئیں علامہ یارخاں صاحب فرماتے ہیں کہ: ہم بھی اذان قبر سنت نہیں کہتے صرف جائزادر مستحب کہتے ہیں، توبیہ جائز اور مستحب کیسا ہے؟ وضاحت فر مادیں،اور شریعت مطہرہ میں بیمل کیساہے؟ اگر بدعت ہے تو کون تی بدعت اگر مکر وہ ہے تو پھرکون سا مکروہ؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التو فنيق: قبر پراذان دینابدعت ہے، یکی روایت سے دور دور تک سام التو فنیق: قبر پراذان دینابدعت ہے، یکی روایت سے دور دور تک تک ناب نہیں، اور آپ نے کتاب نہا جا الحق 'کے حوالہ سے جو روایت نقل کی ہے، یہ یک ہم تر مذی کی کتاب نوا در الاصول 'سے ماخوذ ہے، یہ کوئی مرفوع حدیث نہیں؛ بلکہ حضرت امام سفیان ثور گ کا مقولہ ہے، اسے اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو اس میں اذان علی القبر کا کوئی ذکر نہیں؛ بلکہ اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ منکر کئیر کے سوال کے وقت شیطان میت کو بچلانا چاہتا ہے اور اس کا طریقہ خود یخیبر علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ میت کو دفن کر نے والے میت کے حق میں صحیح صحیح جو اب طریقہ خود یخیبر علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ میت کو دفن کر نے والے میت کے حق میں صحیح صحیح جو اب اس مقصد کے لئے اذان دینا یقیناً کھلی ہوئی اس مقصد کے لئے اذان دینا یقیناً کھلی ہوئی تعلق نہیں ، انہذا قبر پر اذان دینا یقیناً کھلی ہوئی برعت ہے، اس کا دین و فد ہب اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ، اذان ایک فرہری شعار ہے، جس کا مقصد نماز کے لئے دعوت دینا ہے غیرمخل میں اذان کا استعمال پیند یہ قبر آرنہیں دیا جاسکا۔

وفي الاقتصار على ما ذكر من الوارد إشارة إلى أنه لايسن الأذان عند إدخال الميت في قبره كما هو المعتاد الآن، وقد صرح ابن حجر في فتاويه أنه بدعة، ويكره النوم عند القبر وقضاء الحاجة؛ بل أولى وكل مالم يعهد من السنة والمعهود منها ليس إلا زيارتها، والدعاء عندها قائماً كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. (فتح القدير ١٤٢/٢)

فروي عن سفيان الشوري أنه قال: إذا سئل الميت من ربك فراء له الشيطان في صورة، فيشير إلى نفسه، أي أنا ربك فهذه فتنة عظيمة جعلها الله مكرمة للمؤ من إذا ثبته ولقنه الجواب، فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الثبات فيقول: اللهم ثبت عند المسائل منطقه وافتح أبواب السماء لروحه. (نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول للحكيم الترمذي ٢٢١/٦، فناوى محموديه ١٩٦١، أحسن الفناوى ١٣٣٧، عزيز الفناوى ٢٠١، فقط والتدتعالى المم كتبه: احتر محموليري فقط والتدتعالى المم كتبه: احتر محموليري فقل والتدتعالى المم المهمالية المجملة المهمالية المهمة الم

#### کیاا نبیاء سے قبر میں سوال وجواب ہوتاہے؟

سسوال (۱۸۷): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:انبیاعلیہم السلام سے قبر میں سوال و جواب ہوتا ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: شرح فقدا كبروغيره مين لكها به كه حساب وكتاب اورقبر مين سوال وجواب كي عكم سے سب ہى انبياء كيهم السلام مشتىٰ بين، ان سے قبر مين سوال وجواب نہيں ہوتا ہے۔

واستثنى من عموم سوال القبر الأنبياء عليهم السلام والأطفال والشهداء ..... ففي الكفاية أن لا سوال للأنبياء عليه السلام ...... (شرح الفقه الأكبر ١٢١، أشرفي بكتبو ديوبند)

وقد قبال المنسفي في بحر الكلام: الأنبياء وأطفال المؤمنين ليس عليهم حساب ولا عذاب القبر و لا سوال منكر ونكير. (شرح الصدور للإمام السيوطي ١٠٠ قديم) فقط والله تعالى اعلم

املاه: انقر محوسلمان منصور پوری غفرله ۱۱/۵/۱۳۷۱ اهد الجواب صحیح بشیر احمدعفا الله عنه

### كيا قبرمين حضور عليه السلام كاچېره انور د كھايا جائے گا؟

سوال (۱۸۸): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا قبر میں حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا چیرۂ انوردکھا یا جائے گا؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: قبر میں حضورا کرم ملی الله علیه وسلم کے چیرہ انورکودکھایا جائے گا؛کین اس دکھانے کی نوعیت کیا ہوگی، جتمی طور رہمیں معلوم نہیں۔

عن براء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام: فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. (مشكوة المصابيح ٢٠) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احترجم سلمان منعور يورى ففرله المال ١٣٢٢/١١/١١ هـ الجواري عن شيرا المال المعتبد المجارية عن شيرا المحتود المحابية عنه المحتود المحابة عنه المحتود الم

#### کیا بزرگانِ دین اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟

سے ال (۱۸۹): -کیا فر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: بزرگا نِ دین اپنی قبرول میں زندہ ہیں یانہیں؟ ہم قبرستان جا کران کوسلام کرتے ہیں، تو کیا وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں؟

بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بزرگانِ دين اپن قبروں ميں دنيا وي حيات كي طرح زنده نہيں ہيں؛ البتہ چوں كه مردول كى روحول كا تعلق ان كى قبروں سے كسى حد تك باقى رہتا ہے، اس كئے قبروں پر جاكر سلام كرنا مسنون ہے، اور بعض روايات سے ان كا سلام كا جواب دينا بھى ثابت ہے۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصعب بن عمير حين رجع من أحد فوقف عليه وعلى أصحابه فقال أشهد أنكم أحياء عند الله فر دوهم وصلوا عليهم، فو الذي نفس محمد بيده لا يسلم عليهم إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة. (المعجم الكبير ٢٦٤/٢ حديث: ٨٥٠، معجم الزوائد ٣٠٠٣)

قال ابن عبد البر: ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. (كتاب الروح ٢٣)

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا مر الرجل بقبر أخيه فسلم عليه رد عليه السلام. عليه رد عليه السلام. (كتاب الروح ٢٠) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: انقر محمسلمان منصور بورى غفرله ۲۱ /۲۳/۵ اهد الجواب صحح بشيراحمه عفاالله عنه



# قبر بركتبه لگانا اور پخته قبري بنانا

## قبر پر کتبه لگانے کا حکم؟

**سے ال** (۱۹۰): -کیافر مانے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہذیل کے بارے میں کہ: قبر پرکتبہ لگانے کا کیا حکم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: قبربهاء کی جگذییں؛ بلکہ فنا کی جگدہ؛ الہٰذاال پر باقاعدہ کتبہ لگا کر محفوظ کر ناروحِ شریعت کے خلاف ہے؛ اس لئے بعض احادیث میں کتبہ لگانے کی ممانعت آئی ہے، خاص کرموقو فی قبرستانوں میں کتبہ لگانے ہے وہ قبر کی جگدا ہے، تعین ہوجاتی ہے کہ سالوں کے بعد بھی وہاں دوسرے مردے کو دفنا یا نہیں جاسکتا، اب اگر ہر شخص کو کتبہ لگانے کی اجازت دی جائے گا، اس لئے عام اموات کے لئے کتبہ لگا کر مقارت دی جائے گا، اس لئے عام اموات کے لئے کتبہ لگا کر متعلقین فقبر کو محفوظ کردینا درست نہ ہوگا؛ البنہ اگر کوئی مقترا شخص ہوجس کی قبر کی زیارت کے لئے متعلقین حاضر ہوتے ہوں تو اس کے لئے قبر پر کوئی نشانی بشمول کتبہ لگانے کی فقہاء نے اجازت دی ہے؛ کین وہ بھی کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ( فادئ عبدائی ۱۳۳۰)

عن جابر رضي الله عنه قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والكتاب فيها والبناء عليها والجلوس عليها. (المستدرك للحاكم ١٣٧٠)

عن المطلب قال: لما مات عثمان بن مظعون رضي الله عنه أخرج بجنازته، فـدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن فراعيه الخ، ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. (سنن أبي داؤد ٤٥٧/٢)

وفي الظهيرية: ولو وضع عليه شيء من الأشجار أو كتب عليه شيء فلا بأس به عند البعض .....الخ، والحديث المتقدم يمنع الكتابة فليكن المعول عليه، لكن فصل في المحيط، فقال: وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به، فأما الكتابة من غير عذر فلا. (البحر الرائق ١٩٤/٢ كوئنه، ٢٤٠٠ : كربا)

ولا بأس أيضاً بالكتابة في حجر صين به القبر ووضع عليه لئلا يذهب الأثر فيحترم للعلم بصاحبه. (طحطاوي على المراقي، أحكام الحنائز / فصل في حملها ودفنها 11--11 دار الكتاب، ٣٦٦ كراجي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳۳/۵۱ هد الجواب سیح بشیر احمد عفا الله عنه

### نام اورتاریخ و فات لکھ کر قبر پر کتبہ لگانا

سوال (۱۹۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: جمارے بیہاں مورخد ارصفر المظفر ۱۳۲۲ ہے کو مدرسہ رہمانیہ کے قر آنِ کریم کے استاذ حافظ محت شفیع صاحب کا انتقال ہوگیا ہے، حافظ صاحب کے کافی شاگر دہیں، بہت سے ہیرونی شاگر دہیں، ان شاگر دوں اور متعلقین کا خیال ہے کہ حافظ صاحب کی قبر پر کتبہدگا دیا جائے، جس میں صرف نام اور تاریخ وفات ہو، کیا بیدرست ہے، نیز ہمارے یہاں کا قبرستان موقوفہ ہے؟

البحدواب وبالله التوفيق: علامت كطور بر پقرلگانا اوراس پرصرف نام تاريخ كلهن كى گنجائش ہے؛ البته كتبه كے لئے قبر كے ارد كردكو پخته كرنا شرعاً جائز نبيس ہے۔ حديث شريف میں اس کی مما نعت وار دہوئی ہے۔ (متفاد:احسن الفتاوی ۲۰۹۸)

لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن - فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف ويتقوى بما أخرجه أبوداؤد بإسناد جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل حجراً فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون. (شامي ١٤٤/٣ زكريا، سنن أبي داؤد ٢/١٠٥٤)

ويسن كتابة اسم الميت لا سيما الصالح ليعرف عند تقادم الزمان؛ لأن النهي عن الكتابة منسوخ كما قاله الحاكم أو محمول على الزائد على ما يعرف بع حال الميت، وفي قوله: "يسن" محل بحث، والصحيح أن يقال: إنه يجوز. (مرقاة المفاتيح / باب دفن الميت ١٦٦٦٤ تحت رقم: ١٧٠٩ بيروت) فقط والله تعالى اعلم كتية: اهتر محمسلمان منصور يورئ غفرله

قبر کی شناخت کے لئے پھر لگانا؟

21 MTY 17/1A

سوال (۱۹۲): -کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک صاحب عالم ہیں سہاران پور کے رہنے والے ہیں، قصبہ ڈھکہ ضلع امر وہہ کے مشہور ومعروف ادارہ ..... میں ملازم ہیں، مدرسہ میں ہی مدرسہ کی طرف سے رہائش گاہ کاظم ہے، اس لئے مع اہل وعیال بہیں پر قیام رہتا ہے؛ لیکن وطن اقامت کے بطور نہ کہ وطن اصلی، اتفاق سے تقریبا مارماہ پہلے موصوف تحریم کے فرزندان جند کم وہیش ڈیڑھ ماہ علیل رہ کر اسمال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہوگئے، انا للہ وانا الیدراجھوں۔ یہیں پر مدرسہ سے بالکل قریب قبرستان ہے، بالکل ہی متصل (صرف مکانات اور قبرستان کے درمیان ۵ مرف راستہ ہے) ایک مخصوص خاندان کے قبرستان میں بعدا جازت جمیز و تنفین عمل میں آئی، مدرسہ سے صرف آ دھا منٹ کا راستہ ہے، اب

موصوف کا خیال بیہ ہے کہ ہم یہاں پر پردلی ہیں، ملاز مانہ حیثیت ہے قیم ہیں اور ملازمت کی جڑ بھی بہت ہی کمزور ہوتی ہے، بالخصوص ہمارے مدارس کی، نیمعلوم کب جانا ہوجائے،اس لئے بطور نشان کے ایک کتبہ قبر پر لگا دیا جائے،جس پر مختصر تاریخ وفات وغیرہ مکتوبات ہو، بتلایا جائے کہ فیکورہ بالاحالات کی روشنی میں کیا شرعا اجازت ہے۔ بینوا تو جروا۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگر ضرورت محسول ہوتو قبر پر کتبہ لگانے کی شرعا گنجاکش ہاں سلسلے میں فقہی عبارات درج ذیل ہے۔ (فاوی رجیمہ ۱۹۸۸-۲۰۱۰) فایت الفقی ۳۹/۳)

(١) لابأس بالكتابة أن احتيج إليها حتى لايلهب الأثر و لا يمتهن.

(درمختار) فإن الكتابة طريق إلى تعرف القبر بها. (شامي ١٤٤١٣ زكريا)

(٢) ولابأس أيضا بالكتاب في حجر صين به القبر ووضع عليه لئلا

يذهب الأثر فيحترم للعلم بصاحبه ولا يمتهن. (طحطاوي على المراقي ٣٣٦ كراچي)

(٣) وفي الخزانة: لابأس بأن يوضع حجارة على رأس القبر ويكتب عليه شهيع. (محمع الأنهر ١٨٧/١ يروت)

(٤) وإن كتب عليه شيئا أو وضع الأحجار لابأس بذلك عند البعض. (فتاوى قاضي خال ١٩٤/١)

(٥) قيل: ويسن كتابة إسم الميت لاسيما الصالح ليعرف عند تقادم الزمان؛ لأن النهي عن الكتابة منسوخ كما قاله الحاكم، أو محمول على الزائد على ما يعرف به حال الميت، وفي قوله: "يسن" محل بحث والصحيح أن يقال: أنه يجوز. (مرقاة المفاتح ٢٦/٤)

(٦) وفي الظهيرية: ولو وضع عليه شيء من الأشجار أو كتب عليه شيء فلا بأس به عند البعض لكن فصل في المحيط، فقال: وإن احتيج إلى الكتابة حتى

لايذهب الأثو و لا يمتهن فلا بأس به. (البحرالرائق ٣٤٠/٢ زكريا) فقط والتُدتعالى اعلم کتبه:احقر سلمان منصور پوری غفرله ۱۴۲۶/۵/۱۵ الجواب صحيح بشبيراحمدعفا اللهءنه

### گنبدِخضریٰ سےاستدلال کرکے بزرگانِ دین کی قبروں کو پختہ بنانا

**سے ال** (۱۹۳۷): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: بزرگانِ دین کی قبروں کو پکا بنانا کیسا ہے؟ کیااندر سے کچی اوراویر سے کی بنانا جائز ہے، یا کسی بھی طریقے سے کی نہیں ہناسکتے؟ پیارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی قبریکی ہے،جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کوثبوت بنا کر بز رگوں کی قبروں کو یکا بناسکتے ہیں یانہیں؟ قر آن وحدیث کی روشنی میں جوابعنایت فر ما کرممنون فر ما ئیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صيح احاديث يربات ثابت بكرر ورعالم حضرت مجم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے اوران پرتغمیر کرنے سے ممانعت فر مائی ہے؛اس لئےکسی بھی مسلمان کی قبر کو پختہ بنا ناہر گز جا ئزنہیں ہے،خواہ وہ اولیاءاللہ اور بزرگان دین كى قبرين كيون نه جول؛ بلكه اولياءالله كے معاملہ ميں شريعت كا اور زيادہ خيال ركھنا چاہئے؛ كيون كەان حفرات كى يورى زند گياں سنت رسول الله كى اشاعت اور شريعت كى حفاظت ميں گذر ي ہیں، اور یہ بات یا در کھنا جا ہے کہ سرور عالم حضرت مجم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرمبارک بھی کچی ہی ہے پختے نہیں ہے؛البتہ چونکہ خودآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تھا کہ نبی کامرفن وہی جگہہ بنتی ہے جہاں وہ دنیا سے بردہ فرماتے ہیں،اس لئے اس حکم کی قتیل میں آپ کا روضۂ مبار کہ حجرۂ عائش میں بنایا گیا، جو پہلے ہی سے قبیر شدہ تھا، گویا کہآ پ کی قبراطہر پر دفن کے بعد قبیر نہیں ہوئی؛ بلکہ پہلے سے بنی ہوئی تعمیر میں حسب علم نبوی تدفین ہوئی ہے، اور آج روضہ اقدس علی صاحبها الصلوة والسلام پر جوشاندار عمارت اور دیده زیب قبے بنے ہوئے ہیں، بیسب اس سابقة تعمیر کی

تجدید کی حثیت رکھتے ہیں، جن کی تغییر ہجرت کے ۲۶۷ رسال بعد سے شروع ہوئی ہے، اور گنبدِ خضر کی تو صرف دوصدی پہلے ۱۲۳۳ھ میں تغییر کیا گیا ہے، دورا ول میں ان کا وجود نہیں تھا، بہر حال یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اس کو نظیر بنا کر بزرگان دین اورا ولیاء اللہ کی قبروں کو پختہ بنا نا ہرگز جائز نہیں ہے۔

عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجصص القبر وأن يعقد عليه وأن يبنى عليه. (صحيح مسلم ٣١٢/١، سنن أبي داؤد ٢٠/٢، سنن ابن ماجة ١٦٢/١)

يكره تطيين القبر من فوق أو تحت لما ورد إذا طين القبر لم يسمع صاحبه الأذان ولا الدعاء ولا يعلم من يزورة. (بذل المحهود ١٥١٥/٥)

ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه و نكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجد أوعلم أو يكتب عليه، ويكره الأجر أن يبنى به. (كتاب الآثار للإمام محمد ٢٠٦٦ , وقر: ٢٥٦ ، حاشية الطحطاوي ٢١٦)

إن القاسم بن محمد قال: رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، أي مبسوطة بالرمال. (فتح السلهم ٢٠٢٠٥)

فقال أبوبكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. (سنن ابن ماحة ١٧٧١)

وأما قبة الحجرة الشريفة المحاذية لها بأعلى سطح المسجد تميز الها، فلم تكن قبل حريق المسجد الأول ولا بعده إلى دولة المنصور قلاوون الصالحي؛ بل كان قديما حول ما يواري الحجرة في سطح المسجد حظير من أجر مقدار نصف قامة تمييزاً لها عن بقية سطح المسجد حتى كانت سنة ثمان وسبعين وست مائة ٨٧٦هـ، فعمل هناك قبة مربعة من أسفلها مثمنة من أعلاها

خشب أقيمت رؤوس السواري المحيطة بالحجرة الشريفة في صف أسطوان الصندوق، وسمر عليها ألواح من خشب. (خلاصة الوفاء ١٦٣/٢)

ثم زاد فيه السلطان قايتباي الأشرف المحمودي شيئا بسيطًا داخل الحجرة الشريفة لإقامة الدرابزين الأخضر الموجود عليه؛ لأن وذلك لوضع القبة الزرقاء عليه وزياته؛ لأن هي الممر العام في داخل الحجرات، و كان ذلك في عام ٨٨٨ هـ، ثم عمل السلطان محمود خان العثماني قبة أخرى على الحجرة الشريفة، ودهنها باللون الأخضر ولذلك أصبحت تسمى بالقبة الخضراء، وعمل لها قاعدة عظيمة في وسط المسجد الشريف النبوي أقامها عليها وهي فوق القبة الزرقاء، وكان ذلك في عام ١٢٣٣ هـ. (تاريخ معالم المدينة المنورة قديما وحديثا ٥٧) ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تعلية القبور ولا بناءها بآجر، ولا بحجر ولبن، ولا تشييدها، ولا تطيينها، ولا بناء القباب عليها، فكل هذا بدعة مك, وهة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم، وقد بعث على ابن أبي طالب إلى اليمن ألا يدع تمثلا إلا طمسه، ولا قبر مشرفا إلا سقواه فسنته صلى الله عليه وسلم تسوية هذه القبور المشرفة كلها، ونهى أن يجصص القبر، وأن يبني عليه، وأن يكتب عليه، وكانت قبور أصحابه لا مشر فةو ملا لاطئة، و هكذا كان قبره الكريم و قبر صاحبيه، فقيره صلى الله عليه وسلم مسنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمر اء لا بني و لا مطين، و هكذا كان قبو صاحبيه. (زاد المعاد ٢٤٢١، دارالعلم والمعرفة) قال الإمام النووي: ولما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المومنين فيه، ومنها حـجرـة عائشة رضى الله عنها مدفن رسول الله صلى الله عليه و سلم وصاحبيه

أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام، ويؤدي إلى المحذور، ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين، وحرفوهما حتى التقيا، حتى لا يتمكن أحدمن استقبال القبر. (حامع المهلكات من الكبائر والمحرمات ١٦١٦، شرح نووي على صحيح مسلم ١٦١١، وكذا في وفاء الوفاء ٢٥٤٤ ٥-٨٠، كتاب الفتاوى ٣٣١٧) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر مجمسلمان منصور يورى غفر له٣١٧٦/٢١١ ها الحوات على الماه: احتر مجمسلمان منصور يورى غفر له٣١٧٦/٢١١ها

### حضور ﷺ نے زیادہ اُونچی قبر کوڑھانے کا حکم کیوں فرمایا؟

**سے ال** (۱۹۴): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے ایک بالشت اونچی قبر کوڈھانے کا حکم فر مایا؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: زیاده او نجی قبر کودُ هانے کا حکم اس لئے فر مایا ؛ تا کہ لوگ قبر کی تعظیم میں غلونہ کرنے لگیں، حدیث کا بینشا نہیں ہے کہ قبر بالکل زمین کے برابر ہو؛ بلکہ اونٹ کے کوہان کے بقدر قبر پرنشان بننا چاہئے؛ تا کہ اس کا احترام کیا جاسکے۔

قال في المجمع: والجمهور على أن ارتفاع المامور إزالته ليس هو التسنيم ولا ما يعرف به القبر كي يحترم، وإنما هو ارتفاع كثير تفعله الجاهلية فإن التسنيم صفة قبره صلى الله عليه وسلم. (بنل المحهود ١٦/١٠ و في تسوية القبر) عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تصالاً إلا طمسته، ولا

قر باً مشرفاً إلا سويته ..... عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. (صحيح مسلم، مشكرة

المصابيح، كتاب الجنائز / باب دفن الميت ١٤٨)

قال الملاعلي القاري في شرح: ولا قبراً مشرفاً هو الذي بني عليه حتى ارتفع ..... ويستحب الهدم ....قال في الأذهار: النهي عن تجصص القبور للكراهة، وهو يتناول البناء بذلك وتجصيص وجهه والنهي في البناء للكراهة إن كان في ملكه، للحرمة في المقبرة المسبلة ويجب الهدم وإن كان مسجداً. (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح / باب دفن الميت ٤٧٧/٤ رقم: ٦٦٩٦ - ١٦٩٧ رشيدية)

قال العلماء: يستحب أن يرفع القبر قدر شبر ويكره فوق ذلك، ويستحب الهدم، وقال ابن الهمام: هذا الحديث محمول على ما كانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء العالي. (مرقاة المفاتيح ٥٥/٤ يروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۱۲۱۷۱۲۲۱۱ه الجواب صحیح بشبیراحمدعفا الله عنه

### يکی قبریں بنانا جائز نہیں

سے ال (۱۹۵): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اینٹ، سیمنٹ ،ٹامکس ، مار بل وغیرہ سے پکی قبریں بنا نادرست ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: قبركسى بھى طرت پختە بنانا قطعاً جائز نہيں ہے، بى اكرم صلى الله عليه وسلم نے اس سے شدت كے ساتھ منع فرمايا ہے۔

قال في المجمع: والجمهور على أن ارتفاع المامور إزالته ليس هو التسنيم ولا ما يعرف به القبر كي يحترم، وإنما هو ارتفاع كثير تفعله الجاهلية فإن التسنيم صفة قبره صلى الله عليه وسلم. (بذل المحهود ١٦/١٠ و في تسوية القبر)

عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألَّا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا تدع تصالاً إلا طمسته، و لا

قرباً مشرفاً إلا سويته ..... عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه الله عليه و با مشكوة عليه و النابع عليه و النابع عليه و النابع عليه و النابع عليه و المحالم، مشكوة المصابع، كتاب الحنائز/باب دفن الميت ١٤٨)

قال الملاعلي القاري في شرح: ولا قبراً مشرفاً هو الذي بنى عليه حتى ارتفع ..... ويستحب الهدم ....قال في الأذهار: النهي عن تجصص القبور للكراهة، وهو يتناول البناء بذلك وتجصيص وجهه والنهي في البناء للكراهة إن كان في ملكه، للحرمة في المقبرة المسبلة ويجب الهدم وإن كان مسجداً.

(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح / باب دفن الميت ١٧٧/٤ رقم: ١٦٩٦ - ١٦٩٧ رشيدية)

قال العلماء: يستحب أن يرفع القبر قدر شبر ويكره فوق ذلك، ويستحب الهدم، وقال ابن الهمام: هذا الحديث محمول على ما كانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء العالى. (مرقاة المفاتيح ٥٥/٤ بيروت)

و لا يجصص للنهى عنه و لا يطين، و لايو فع عليه بناء الخ. (درمحار مع الشامي ٤٧٤ ) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقرمجم سلمان منصور پوری غفرله ۲۲۸/۲۸۲۸ اهد الجواب صحیح بشیر احمد عفا الله عنه

#### قبرول کو پخته بنانااورغورتول کا قبرستان جانا؟

سوال (۱۹۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہما را ایک قبرستان ہے جس کی ہم نے چہار دیواری کر رکھی ہے، اس قبرستان میں بعض فقیروں نے کچھ قبروں کو پختہ کردیاہے، اب وہاں عورتوں کی آمدورفت شروع ہوگئی ہے، اور طرح کی خرافات اور بے ادبیاں جاری ہوگئی ہیں؛ لہذا سوال بیہ ہے کہ قبرستان میں اس طرح کی خرافات اور بدعت اختیار کرنا شرعاً جائز ہے یانہیں؟

٣

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله المتوفيق: قبرول کو پخته بنانا بالکل جائز نہیں ہے، احادیثِ شریفہ میں اس کی ممانعت واردہے، اس طرح عورتوں کا مزارات پر جانا بھی درست نہیں ہے، اس لئے ان برعات کا قبرستان سے خاتمہ کرنا ضروری ہے، اپنے اثر کا استعال کرتے ہوئے الیی خرافات پر بند لگانے کی کوشش کریں۔ (احس الفتاوئ ۱۸۲۸، قادئ رجمہدی، ۲۰۸۸، شای ۱۵۱۲۳ (کریا)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوّارات القبور، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد راى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه و سلم في زيارة القبور، فلما رخّص دخل في رخصته الرجال والنساء، وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور في النساء لقلة صبر هن وكثرة جزعهن. (حامع الترمذي، أبواب الحنائر/باب ما حاء في كراهية زيارة القبور للنساء 27.77 كراهي)

والأصح أن الرخصة ثابتة لهن ..... وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة قبور الصالحين، فلا بأس إذا كن عجائز، ويكره إذا كن شواب كحضور الجماعة في المساجد، وهو توفيق حسن. (رد المحتار، كتاب الصلاة / باب صلاة الحنازة ٢٤٢/٢ كراچي)

واختلف المشائخ في زيارة القبور للنساء، قال شمس الأئمة: الأصح أنه لا بأس بها. (الفتاوئ الهندية ٥٠٥ ورشيدية، كذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ٢٠٠) وحاصل الكلام من هذا كله أن زيارة القبور مكروهة للنساء؛ بل حرام في هذا الزمان، ولا سيما نساء مصر؛ لأن خر وجهن على وجه الفساد والفتنة. (عمدة القاري، كتاب الحنائز/باب زيارة القبور ٢٩٨٨ - ٧٠ ييروت) فقط واللاتعالى اعلم كتينا حقر محملان ضور يورئ غفرله ١٣٢١/٥/١٥ ها الجاب عجم شيراحم عفالله عنه

### قبرستان میں یکی قبر بنانے سے روکنا؟

سے ال (۱۹۷): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: آئندہ کو قبرستان میں کی قبر بنانے سے لوگوں کورو کا جاسکتا ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: نجى اكرم سلى الله عليه وسلم نے پكى قبر بنا نے سے خت منع فر مایا ہے، اى لئے ضرورى ہے كـ قبرستان ميں پكى قبرين انے پر مكمل پابندى الگادى جائے۔
عن جابو رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبو وأن يعقد عليه وأن يبنى عليه. (صحيح مسلم ٢١٢١٦) فقط والله تعالى اعلم كتيد: احتر محمسلم الرون غفرلد ١٣١٢٨ه الله عند المجاب الله عند المجاب الله عند الله عند المجاب الله عند الله عند المجاب الله عند المجاب الله عند ا

### پختہ قبر بنانے کی تجویز غیر شرعی ہے

سے ال (۱۹۸): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: قبرستان کی مجلسِ منتظمہ نے ۲۲ ربائی ۸رفٹ زمین دینے اور ۲۷۸۲ روپید لینے کے بعد پختہ قبریں بنانے کی جو تجویز پاس کی ہے، وہ شریعت میں جائز ہے یانا جائز؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: پخته بنانى كوئى بھى اجرت مجلسِ منظمه كے لئے لينا ہر الز جائز نہيں ہے ؛ البتہ بحى قبر بنانے پر واجبى قبمت لى جاسكتى ہے، اور موقو فيقبرستان كى زمين دينے پر كسى فتم كى قبت لينا كسى بھى حال ميں درستے نہيں ہے؛ كيول كه ييز مين قبروں ہى كے لئے وقف ہے۔ بيع الموقف باطل. (شامى ٩٩٦ و زكريا) فقط واللہ تعالی اعلم كته: احقر محمد سلمان منصور پورى غفر له ١٣٢٥/٢/٨٦ اھ الجواسحيح شير الحمد عفاللہ عنہ

### غیر شرعی فیصلہ سی کے لئے جائز نہیں

سوال (۱۹۹): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے ہارے میں کہ: کیامجلسِ منتظمہ قبرستان غیر شرعی امور پر فیصلہ لے سمتی ہے، اور ان حالات میں انتظامیہ کمیٹی کنا حکام کے تحت اپنا کام انجام دے سمتی ہے؟ ماسمہ سجانہ قعالی

البعواب وبالله التوهنيق: قبرستان كى مجلس منتظم كوشريعت ك خلاف فيصله لين كاكوئى حق نهيس ، اوراييا كوئى بھى فيصلەم عتبر اورنا فذنهيس بهوگا۔

حكمه بخلاف نص و إجماع وهذا باطل. (شامي ٧٣٦/٦ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجمر سلمان منصور پورى غفر له ٥٢٢٥/٢٥٢١هـ الجواب صحح بشهر احمد غفا الله عند

### قبر کے متعلق غیر شرعی فیصلہ کو دایس لے لینا چاہئے

سے ال (۲۰۰): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر مجلس منتظمہ قبرستان غیر شرعی فیصلہ لے، تو کیاعوام کواختیار ہوگا کہ اس کمیٹی کو برخاست کر کے دوسری نئی کمیٹی تشکیل دے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: اگرجلسِ منظمه کوئی غير شری فيصله کردي تو تنبيه كے بعدات اس فيصله کوواپس لے لينا چاہئے؛ تا که دوسری نئی کمیٹی تشکیل دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔

عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة المصابيح ٢٢١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمد سلمان مضور يورى غفر له ٢٢٥/٢/٨٦ اله الجواب صحح بشيرا حمو غا الله عنه

#### ما لک کی اجازت کے بغیر مملو کہ زمین میں دُن کرنا؟

سوال (۲۰۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں
کہ: گاؤں کے ایک شخص کی زمین ہے جس زمین میں کچھ قبریں ہیں اور اسی زمین میں عیدگاہ بھی
ہے، اور زمین والے کا کہنا ہے کہ بغیر مجھ سے پوچھے کوئی ڈن نہیں کرے وہاں بید فن کرنا جائز ہے یا
نہیں؟ قرآنِ کریم وحدیث شریف کی روشنی میں جواب دیں؟

باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفیق: ما لک کی اجازت کے بغیراس کی زمین میں مردہ وفن کرنا درست نہیں؛ بلکہ گناہ ہے۔ (ستفاد: فاوی محددین ۱۲۹۸)

ولا يخرج منه بعد إهالة التراب إلا لحق آدمي كأن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة، ويخيّر المالك بين إخراجه و مساواته بالأرض، كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلى وصار تراباً، زيلعي. (الدر المختار/باب الحنائر ٢٣٨/٢ كراچي)

إذا دفن الميت في أرض غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوى الأرض وزرع فيها. كذا في التجنيس. (الفتاوي الهندية ١٦٧/١، ٨٨٨١ زكريا، محمع الأنهر ٢٧٦١ بيروت)

قال رحمه الله: إلا أن تكون الأرض مغصوبةً، فيخرج لحق صاحبها إن شاء، وإن شاء سوّاه مع الأرض وانتفع به زراعة أو غيرها. (تبيين الحقائق، كتاب الصلاة / الحنائر ٨٨٨١، بيروت) فقط والسُّرتعالى اعلم

کتبه :احقرمجرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۵/۷/۱۳ اهد الجواب سیح بشیم احمدعفا الله عنه

ز بردستی کسی غیر کی زمین میں اپنی میت دفن کرنا؟

سے ال (۲۰۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

میں کہ: کافی عرصہ گذرا کہ ہمارے باپ دادا حضرات یا پنج خاندان پرمشتمل تھے، انہوں نے مل کر زمینیں خریدی،ایک رقبہ تقریباً ڈھائی بیگھہ زمین کا بچے نامہ ہے،اور دوسری زمین تقریباً تین بیگھہ کا نتے نامہ ہے، ان بیچ ناموں میںان یا نچ خاندان کے حضرات کے نام درج ہیں ، بیز مین ہمارے خاندان والوںنے اپنی کما ئی ہے خریدی تھی ،اس میں کسی اور شخص کی رقم یا کوئی چند ہ کی رقم شامل نہیں تھی،اں طرح یہ پانچ خاندان کے حضرات ان زمینوں کے مالک چلے آ رہے ہیں،ان زمینوں میں ان حضرات نے آم کے باغات لگائے جوآج تک ہیں، پچھ زمین میں کاشت بھی ہوتی تھی، اس سب زمین دارے کی آمدنی یہی یا نچ خاندان کے حضرات حاصل کرتے چلے آرہے ہیں ؛ کیوں کہ بہ ما لک ہیں،نمبرا یک زمین جس کا رقبہ ڈھائی ہیگھہ ہے،اس میں ہمارے خاندان والوں نے اپنے گھرانے کی میتوں کو بھی فن کیاہے، اب ہمارے شہر میں باہر سے آنے والی ہماری برادری کے بہت سے لوگ آ کر آباد ہوگئے ہیں ،انہوں نے بھی اس جگہ میں اپنی میتوں کو فن کرنا شروع کردیا ہے، جو ہماری بغیراجازت کے فن کیا ہے، ہمارے کسی آ دمی نے ان کوکوئی اجازت نہیں دی، مگر دفنانے کا سلسلہ آج تک اسی طرح چلا آ رہا ہے، اس کے بعد ہم نے کوئی روک ٹوک بھی نہیں کی ، ہاری اس خاموثی کی وجہ ہے ان غیرلوگوں نے جویا پچ خاندان کے علاوہ ہماری برادری ہے،اس دوسری زمین جس کا رقبہ تین بیگھہ ہے، بیز مین ۱۲ کہلاتی ہے،اس زمین میں بھی اپنی میتوں کو دفنا ناشروع کردیا، توہم نے اس پر زبر دست روک لگا دی، توان لوگوں نے زبر دی میتوں کو دفن کیا، اور بیر حرکت بھی کی کہ کیچھ نقلی قبریں بنادی، اور کچھ پختہ قبریں بھی بنادی، اور بید کام سب زبردی اور ایولیس کی مدد سے کئے گئے ہیں،اس زمین میں جونمبر۳ار ہے،اس میں ہماری کوئی میت وفن بھی نہیں ہے، یہ ہماری زمین صرف ذاتی استعال کے لئے ہے، یہ ذاتی ملکیت کھانے کمانے کے لئے ہے،جب ہم نے اپنی زمین پر جونمبر۳رہے،روک لگادی، توان حضرات نے جو یا پخ خاندانوں کے علاوہ ہیں ، ہمارے یا نچوں خاندان والوں پر سرکا ری عدالت میں مقدمہ دا ترکر دیا ، اور کہا کہ بیسب زمین قبرستان ہے، اور وقف بھی ہے، ہم نے عدالت کو بیٹابت کر دیا کہ بید وسری زمین نمبر ۱۳ راس میں ہماری کوئی میت بھی فون نہیں ہوئی ہے، یہ ہماری ذاتی استعال کھانے کمانے کی جگہ ہے، یہ ہماری وقت نہیں ہوئی ہے، یہ ہماری داتی استعال کھانے کمانے کی جگہ ہے، یہ قبرستان نہیں ہے، اور نہ یہ وقت ہے، اور نمبر ایک زمین بھی وقت نہیں ہے، اور نہ وقت ہے، اور نہرایک زمین بھی وقت نہیں ہے، اور نہ وقت ہے، اور ایک دالی ہے، اور یہ دوسری زمین جس کا رقبہ تین ہیگھ ہے، یہ ماری ذاتی ملکیت کھانے کہ اور ودید ہماری برادری کے لوگ ہے، ہمرکاری عدالت کو ثابت کر دیا اور مقدمہ جیت لیا علاوہ پانچ خاندانوں کے ہمارے بیاس موجود ہیں، مگر اس کے باوجود یہ ہماری برادری کے لوگ علاوہ پانچ خاندانوں کے ہمارے ساتھ برابر جھڑا کر رہے ہیں، اور زبردی میت کا وفئانا جاری ہے، زبردی میتوں کا وفن کرنا جائز ہے، اور زبردی کسی ذاتی ملکت پر قبضہ جمانا اور زبردی کا قبرستان بنانا جائز ہے، اور زبردی کا قبرستان بنانا جائز ہے، اور زبردی کا قبرستان بنانا جائز ہے، ان تمام زمینوں کامرکاری لگان بھی ان پانچ خاندانوں کے افراد نے ہی ادا کیا ہے۔

(۲) زبردستی جوقبریں بنائی گئی ہیں ،کیا مالک زمین ان قبروں کومٹاسکتا ہے یامنہدم کر کے ان کوبالکل ختم کر کےاپنے استعمال میں یا اس پرقبمیرات کراسکتے ہیں یانہیں؟ ماسمہ سجانہ قعالی

البحواب وبالله التوفيق: زبردتى بلااجازت كى غيرى زين مين ميت وفن كرنا شرعاً حائز نهيس بي ميت وفن كرنا

عن أبسي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من أخذ من الأرض شبرًا بغير حقه طوقه من سبع أرضين يوم القيامة. (رواه أحمد ٣٨٧/٢)

(۲) زبردئتی جوقبریں بنادی گئی ہیں توزیمن ما لک کوان کے بارے میں اس بات کا اختیار ہے کہ خواہ ان قبروں کو باقی رکھے یا قبروں کے بوسیدہ اور پرانی ہونے کے بعد ان کومنہدم ومسمار کر کے زمین کواپنے کسی بھی استعال میں لے آئے۔

ويخير مالك بين إخراجه ومساواته بالأرض كما جاز ذرعه والبناء عليه

إذا بلى (أي بلى الميت) وصار تراباً، زيلعي . (درمختار مع الشامي ١٤٥/٣ زكريا)

ولا يخرج منه بعد إهالة التراب إلا لحق آدمي كأن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة، ويخيّر المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض، كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار تراباً، زيلعي. (الدر المختار/ باب الحنائر ٢٣٨١ كراجي)

إذا دفن الميت في أرض غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر بـإخراج الـميـت وإن شـاءسـوى الأرض وزرع فيها. كذا في التجنيس. ( ١٩٧١، زكريا ٨٨٨، محمع الأنهر يروت ٢٧٦١)

قال رحمه الله: إلا أن تكون الأرض مغصوبةً، فيخرج لحق صاحبها إن شاء، وإن شاء سوّاه مع الأرض وانتفع به زراعة أو غيرها. (تبيين الحقائق، كتاب الصلاة / الحنائر ٨٨٨١، يروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۵/۱۱/۲۵ ه

بلا اجازت غیر کی زمین میں میت کوفن کرنے والوں کا حکم؟ سوال (۲۰۳): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زبردتی متیوں کوفن کرنے والے (وارث میت) کوکوئی وعیدیا گناہ ہے، تو کیا گناہ ہے؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوهنيق: جولوگ غير كى زمين ميں مرد حدفن كرنے پرمصر ہيں وہ شرعاً غاصب كے درجہ ميں ہيں ، جن كے بارے ميں حضور ﷺ نے ارشاد فرما يا كہ جس نے كسى كو ايك بالشت زمين پر بھى ناجائز قبضہ جمايا، تو روز قيامت ساتو س زمين اس كے گلے ميں طوق بناكر دالدى جائيں گا ؛ اس لئے ان لوگوں كواس عمل سے باز آجانا چاہئے۔

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من أخذ من الأرض شبرًا بغير حقه طوقه من سبع أرضين يوم القيامة. (رواه أحمد ٣٨٧/٢) وأخرج البخاري ومسلم نحوه عن عائشة مرفوعاً. (صحيح البخاري رقم: ٢٤٥٣) محيح مسلم ٢٢٥٣ قم: ٢١٦١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: اهقر محمرسلمان منصور پوری غفرله دمور ۱۱۱ ماده ۱

کیاز بردسی غیر کی زمین میں فن کرنے سے میت کوعذاب زیادہ ہوتا ہے؟

سوال (۲۰۴۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین دمفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:زبردستی غیر کی جگہ پرمیت کو فن کرنے سے کیا میت کو کوئی عذاب یا قبر کی تختی ہو تکتی ہے یانہیں؟ ماسمہ سجانہ تعالی

المجواب وبالله التوهيق: محض غيرى زمين مين ميت كوبلاا جازت دفن كرديخ كى وجهة ميت پركوئى عذاب وختى نه موگ ( فادى دارالعلوم ٣٧٥/٥) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محرسلمان منصور پورى غفرله

حکومت سے قبرستان میں جگہ حاصل کرنے کے لئے عش کو پیج سرٹ کیر کر دفن کرنا؟

سوال (۲۰۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: شہر پونہ میں ایک علاقہ کونڈ واکے نام سے معروف ہے، یہاں مسلمانوں کی آبادی کثیر ہے؛
لیکن آبادی کے تناسب سے کوئی ایسا بڑا قبرستان نہیں ہے جہاں مسلمان اپنے مردوں کی مذفین کا کام آسانی سے انجام دے سکیس، ایک انتہائی جھوٹا ساقبرستان ہے؛ لیکن وہ قانونی نہیں ہے، بس وہ اس فرن کرتے چلے آرہے ہیں، وہ بھی بھی ختم کیا جاسکتا ہے، جس کے نتیج میں سخت مشکلات ودشواریاں در پیش ہیں، مسلمان اپنے مردوں کی مذفین انتہائی دور دراز کے علاقوں میں کرنے پر

مجبور ہیں، قبرستان کی جگہ کے حصول کے لئے وارڈ کے غیر مسلم کارپورٹیرس بھی مسلمانوں کا بھرپور تعاون کررہے ہیں ؛لین حکومت قبرستان کے لئے جگہ دینے میں ٹال مٹول اور ظلم سے کام لے رہی ہے،ان ظلم اورٹال مٹول کوختم کرنے اورقبرستان کی جگہ کےحصول کے لئے ایک موثر تدبیر اہلیا ن کونڈ واکے ذہن میں ہے، وہ تدبیر یہ ہے کہ''دمسلمان بڑی تعداد میںا یک جناز ہے کو لے کر کونڈ وا کی شاہراہ عام پر پہنچ جا ئیں اور پچے سڑک پر قبر کھود کر مرد ہے کوقبر میں اتار دیں ، اور یہ کہا جائے کہ چونکہ ہمارے پاس قبرستان کے لئے جگہ نہیں ہے؛ اس لئے ہم اپنے مردوں کوسڑک ہی ہر وفن کریں گے''اس موقع پر پولیس اور حکومت کے افسران بھی پہونچ جائیں گے اور حکومت مسلمانوں کے لئے قبرستان کی جگہ کی فوراً منظوری دیدے گی ، اورمسلمانو ںکواس بات برآ ماد ہ کرنے کی کوشش کرے گی کہ مسلمان اپنے مردے کوسڑک پر فن نہ کریں ،ایک صورت اس معاملہ کی بیجی ہوسکتی ہے کہ مسلمان سڑک پر کھودی گئی قبر میں کسی حقیقی مردے کو نیدا تاریں ؛ بلکہ مصنوعی طور پرکسی چیز کا مردہ بنالیں اوراہے ہی قبر میں فن کریں ، اس پورے عمل میں وارڈس کے غیرمسلم کا رپور بیٹرس کا مسلمانو ں کو بورا بورا تعاون حاصل رہےگا ،اوروہ لوگ بھی اس عمل میں شریک رہیں گے؛لیکن بیہ حضرات اپنے طور پر کرنانہیں جاہتے ہیں کہ مبادا ہم مسلمانوں کے فائدہ کے لئے ایک کام کریں اورمسلمان ہی ہمیں بدنام کریں کہ ہمنے ایک مسلم مردے کی توہین کی ہے، پیدتہ بیرانتہائی موثر ہے، اور حکومت اسی موقع پر فورا ً قبرستان کی جگہ دینے پر آ مادہ ہوجائے گی، تو کیامسلمان اینے حق کو حاصل کرنے اورظلم واستحصال سے تحفظ کی خاطراں تدبیر کواختیا رکر سکتے ہیں؟ کیا"المصرورات تبيح المحظورات" المشقة تجلب التيسير، اورإذا ضاق الأمر اتسع، نيزاعلم أن الكذب قد يباح ويجب الضابط فيه كما في تبيين المحارم وغيره عن الإحياء ان كل مقصو د محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيده. جيسى عبارتون الا جواز نكل سكتا ب-اس سلسلے میں حکم شری کوجلدا زجلدواضح فر ما کرشکریہ کا موقع عنایت فر ما ئیں۔

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: قبرستان کے لئے زمین مہیا کر ناخود مسلمانوں کی اجتاعی فرمداری ہے، حکومت اگراس سلسلہ میں تعاون کرے توبیاس کی طرف سے تبرع ہے؛ لہذا حکومت سے حکمت عملی اور حسن تدبیر سے قبرستان کے لئے جگہ مقر رکرنے کی اپیل کی جاستی ہے؛ لکد مسلمانوں کے آلیسی تعاون سے مشتر کہ قبرستان بنانا چاہئے ، باخصوص سوال میں حکومت سے مطالبہ کی جو تدبیر کھی گئے ہے کہ نعش کو تج مرش کی میں وفن کیا جائے یہ فندائلیز اور اشتعال آمیز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے میت کی سخت بیر مردہ بناکر وفن کریں تو یہ دھو کہ اور فریب بیں ہیں۔ ہے، اس طرح کی باتیں ہرگر درست نہیں ہیں۔

عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. (سنن الترمذي، كتاب

الحنائز / باب ما جاءفي كراهية تحصيص القبور والكتابة عليها ٢٠٣١١ رقم: ١٠٥٨)

عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر رجل مسلم. (المعجم الكبير للطبراني ٣٢١/٥ رقم: ٩٦٠٥)

المستفاد من هذه العبارات: ولا يخرج منه بعد إهالة التراب ..... فإنه لا ينبش عليه بعد إهالة التراب. (الدرالمختار مع الشامي زكريا ١٤٥/٣)

لا ينبغي إخراج الميت من القبر بعد ما دفن. (الفتاوي الهندية ١٦٧/١)

و يكره أن يوطأ على القبر يعني بالرجل أو يقعد عليه أو يقضي عليه حاجته . (الفتاه عن التاتار خانية ٧٣/٢ رقم: ٣٧٤ زكريا)

و كره و طنها بالأقدام. (حاشية الطحطاوي على مراقي لفلاح ٣٤٢) فقط والله تعالى اعلم املاه: احقر محمسلمان منصور يورى غفر له ٢ ارار ١٩٣١ الصح الجواب صحح بشير احمد غفا الله عنه



# حادثاتی اموات اورشهید کے احکام

## شہید کے ایک سال بعد مرنے والے کا شہید سے پہلے جنت میں داخل ہونا

**سوال** (۲۰۲): - کیافرماتے ہیںعلماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: فضائل اعمال میں میں نے ذیل میں درج شدہ ایک حدیث پڑھی کہ شہید ہے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گئے، جب کہ میں نے ساہے کہ قبرے لوگ قیامت کے دن اٹھائے جا ئیں گےاور حشر میں جس کو ہونا ہوگا، پھر حوض کوڑ کے یاس جائیں گے، پھر بل صراط سے پار ہو نگے، تب جنت میں جائیں گے ،تو یہ بتایا جائے کہ کیا کچھ لوگ ان مراحل سے پہل بھی جنت میں جا چکے۔ حدیث پیہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ کے دوصحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے ان میں ایک صاحب جہاد میں شہید ہوگئے اور دوسرے صاحب کا ایک سال بعدا نقال ہوا، میں خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا ایک سال بعدانقال ہواتھا، انشہید ہے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گئے، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت او نبچاہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوئے ، میں نے حضورا کرم صلی الله علیه وسلم سے خودعرض کیا یا کسی اور نے عرض کیا تو حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن صاحب کا بعد میں انقال ہواان کی نیکیان نہیں دیکھتے کتنی زیادہ ہو کئیں،ایک رمضان المبارك كے پورے روز ہے بھی ان كے زيادہ ہوئے ،اور چير ہزار اوراتنی اتنی رکعتيں نمازكي ایک سال میں ان کی بڑھ گئیں، تو معلوم بیرنا ہے کہ حشر کامیدان قائم ہونے سے پہلے بھی کچھ لوگ جنت میں جو گئے ہیں،ان کو بل صراط اور حشر کے مراحل سے بری رکھا جائے گا پانہیں؟ باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق: جنت مين داخله كي دوصورتين بين: (١)روح كابدن

کے ساتھ جنت میں داخل ہونا، بید دا خلہ حشر ونشرا در بل صراط کے مرحلہ سے پہلے نہیں ہوسکتا اور اس داخلہ کے بعد پھر بھی جنت سے ہا ہر نکلنا نہ ہوگا۔

(۲) صرف روح کاجنت میں کسی خاص انداز میں داخل ہونا ،اس طرح کے داخلہ کا ثبوت شہداء اور نیک لوگوں کے لئے بعض احادیث سے ثابت ہے،اور شرعی اعتبار سے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله تعالى أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها ...... (جامع الأحاديث ٥٣/٥، مسند أحمد ٢٦٦/١ رقم: ٢٣٨٨) فيعاد الجسد إلى ما بدأ منه من التراب، و تجعل روحه في النسيم الطيب

وهو طير خضر تعلق في شجر الجنة. (شرح الصدور ٨٨)

وقد أخرج مسلم حديثا طويلاً بسنده في باب إثبات رؤية الله تعالى للمؤمنين يوم القيامة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً..... فيه: ثم يضرب الجسر على جهنم – إلى قوله – فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالبرق وكالريح والطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم حتى أخلص المؤمنون من النار. (صحيح مسلم الإيمان/باب معرفة طريق الرؤية ١٠٢/١ رقم: ٢٠٠) فقط والتدتعالى اعلم

کتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۲/۲/۲/۲۲ هد الجواب صحح بشیر احمد عفا اللّه عنه

#### موذى جانور كادُّسا مواانسان آخرت ميں شهيد موگا

سے ال (۲۰۷): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: جو ظالم جانور ہیں جیسے سانپ، بچھو، شیروغیرہ توان موذی جانوروں کے کاٹ لینے سے بعض دفعہ آ دمی مرجا تا ہے، تو کیا وہ شہیدوں میں شار کیاجائے گا ، آج کل کے کچھے لوگ اس قتم کے فتو ہے دیتے ہیں ، تو کیا میسی ہے؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: الشِّخض بردنيا مين شهيدكا حكام جارى نه مول گ؛ البترآخرت كاعتمارت وه شهيد موكار

أ**و بـافتـر اس السبع** ..... أ**و لدغته هامة**. (شامي ٢٥٢/٢ كراجي، ١٦٥/٣ زكريا، كذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح / باب أحكام الشهيد ١٥١١ ؛ مصر) فقط والله تعالى اعلم كتبه: النقر مجمسلمان منصور يورى غفرله

21MKWLL

# كيا فسادات مين موقع پردم توڑنے والاشهيد ہے؟

سے ال (۲۰۸): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایسے پرفتن دور میں جومسلمان شہید کیا جار ہاہے، اگروہ شہید مسلمان اور فاسق بے نمازی ہو، تو اس کونسل دیا جائے گایا نہیں؟ نیز کفن کا کیا مسکلہ ہے؟ بہت سی لاشیں بمبئی آرہی ہیں، بغیر کفن

باسمه سجانه تعالى

کے دن کر دیں، مایا قاعدہ عسل وگفن دے کر؟

البعواب وبالله التوهنيق: جومسلمان فرقد دا را نه فسادات مين اپنج جان و مال كا دفاع كرتے موئے ظلمانش موجا كين تواليا كشميد مين ، انبين غسل نه دياجائے ؛ بلكه صرف كفن پہنا كر فن كردياجائے گا، جزئيات سے يہي مستبط موتاہے۔

یے حکم اس شہیدکا ہے جوموقع پر ہتی دم تو ڑ جائے ، اگر وہ زخی رہ کر کچھ وقفہ کے بعد مراہے تو اسے نسل بھی دیاجائے گا۔

عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. (سن أبي داؤد،

كتاب السنة / باب في قتال اللصوص ٣٠٩/٢)

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مظلمة فهو شهيد. (مسند الإمام أحمد ١١/١ ٥ رقم: ٢٧٧٥)

وزاد في المحيط سبباً رابعاً: وهو من قتل مدافعاً ولو عن ذمي فإنه شهيد.

(شامي ۲٤٩/۲ کراچي، ۱٦٠/۳ زکريا)

فلو أرتث غسل. (درمختار / باب الشهيد ٢٤٩/٢ كراچي)

هو (أي الشهيد) من قتله أهل الحرب والبغي .....قيد بكونه مقتو لاً؛ لأنه لو مات حتف أنفه أو تردى من موضع، أو احترق بالنار، أو مات تحت هدم أو غرق، لا يكون شهيداً: أي في حكم الدنيا، وإلا فقد شهد رسول الله صلى الله عليه و سلم للغريق والحريق والمبطون والغريب بأنهم شهداء، فينالون ثواب الشهداء. (البحر الرائق/باب الشهيد ٣٤٣/٢ رشيدية) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محرسلمان منصور بوری غفرله ۳رار ۱۳۱۳ ارد

#### كيا فسادات مين مرنے والے مسلمان شهيد ہوتے ہيں؟

سوال (۲۰۹): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: موجودہ فسادات مشلاً بابری معجد کی شہادت کے موقع پریاائی طرح بمبئی کے حالیہ فسادات میں مرنے والے تمام مسلمان شہید ہوں گے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: جومسلمان فساد کی ابتداء کریں اور قوانین حکومت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مارے جائیں آئییں شہید نہیں کہا جائے گا، ہاں اگر فساد کی ابتداء غیر مسلموں نے کی ہو اور ظلم کا تحقق ان کی طرف سے ہواہے، پھر مسلمان اپنی جان ومال کا دفاع

کرتے ہوئے جان بحق ہوجا ئیں تو انہیں شرعاً شہید کہا جائے گا، اور جومسلمان کسی طرح کی فساد انگیزی میں شریک نہ ہوں اور ان کے گھروں میں گھس کر انہیں ظلما مارا جائے تو وہ یقیناً شہید ہوں گے، کشر فسادات میں مرنے والے لوگ اسی تتم کے ہوتے ہیں۔

و كذا يكون شهيداً لو قتله باغٍ أو حربي أو قاطع طريق. (درمحتار معالشامي ١٦٠/٣)

ودخل فيه المقتول مدافعاً عن نفسه أو ماله أو المسلمين أو أهل الذمة فإنه شهيد. (كنا في الشامي كراجي ٢٤٨/٢، كفايت المفتى ١٨٥/٤)

قتل ظلماً بغير حق (درمختار) وقيد بالقتل لانه لو مات حتف انفه او ابتر د او حرق او غرق او هدم لم يكن شهيداً في حكم الدنيا وان كان شهيد الأخرة كما سيأتى، وبقوله ظلماً لما يأتى من انه لو قتل بحد او قصاص مثلاً لا يكون شهيداً فيغسل. (شامي ٩/٣ ٥ زكريا،البحر الرائق / باب الشهيد ٢٣٤٣ رشيدية) فظوالله تعالى اعلم فيغسل. (شامي ١٩٥٥ و زكريا،البحر الرائق / باب الشهيد ٢٣٤٣ رشيدية) فظوالله ١٩٥/٥ الله كتبة احتر محمد علمان شور يورى ففرلد ١٩٥٥ ما و كتبة احتر محمد علمان شور يورى ففرلد ١٩٥٥ ما و الله الله الم

الجواب سيح شبيراحمه عفاالله عنه

## عالم برزخ میں شہداء کے لئے رزق کا نتظام

سبوال (۲۱۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: شہداء اپنی قبرول میں زندہ ہوتے ہیں قر آن میں ہے کہ ان کورزق دیا جاتا ہے، تو دریا فت میر کنا ہے کہ ان کورزق کہال سے دیا جاتا ہے اور کیا دیا جاتا ہے، اور کیا دیگر نیک مردوں کو بھی رزق دیا جاتا ہے انہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: شهداءك بارك مين احاديث سے يمعلوم ہوتا ہے كه شهادت كے بعد ان كى اردارِ طيبہ كو ہرے پرندوں كے پوٹوں مين منتقل كرديا جاتا ہے، اور ان پرندوں كو جنت ميں جانے آنے اور كھانے پينے كى كھلى چھوٹ ہوتی ہے، اور پرعرش خداوندى سے لئى ہوئى

قندیلوں میں ہیرا کرتے ہیں، اس طرح شہداء کے رزق کا انتظام ہوتا ہے اور دیگر مؤمنین کے لئے اس انداز کی زندگی اوررزق کا ثبوت نہیں ہے؛ البتدان کے لئے قبر میں راحت کا انتظام ثابت ہے۔

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحُد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وَجَدُوا طيبَ مأكلهم ومشربهم ومقيلهم، قالوا: من يبلغ إخواننا عنا إنّا احياء في الجنة نرزق لئلا يز هدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب؟ فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلا تَحُسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُواتا ﴾ (سن أي داؤد عنكم، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلا تَحُسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُواتا ﴾ (سن أي داؤد عمر) وقط والترتعالى المم

كتبه:احقر مح سلمان منصور لورى غفرله ۲۵/۱/۲۵/۱۱ه الجوال صحیح:شبراحمدعفا الله عنه

#### مفقو داخبر كوشهيد كهنا؟

سوال (۲۱۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا مفقود الخبر کوشہید کے درجہ میں رکھا جاسکتا ہے؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب تك نذكورة خص كى موت ك بار يس علم نه جوجائ ، اس وقت تك ان كم متعلق شهيد بون يا نه بون كاكوئى فيصلن بيس كيا جاسكا .
وأما حكمه ما ذكر محمد رحمه الله في الكتاب أنه يعتبر حيا في حق نفسه ، و لا يحكم القاضي في شيء من أمره حتى يثبت موته أو قتله. (الفتاوئ الهناوئ الهندية ٢٩/٦) وعلاء السنن ٣٩/٣) فقط والله تقالى اعلم

کتبه:احقرمجرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳۸ اه الجواب صحیح: شیبراحمدعفا الله عنه

#### بوسٹ مارٹم کرنا؟

سوال (۲۱۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: آج کل لوگ کو کی مار کر قتل کر دیئے جاتے ہیں، ان کی لاش کا اسپتال میں پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، جس سے میمعلوم کیا جاتا ہے کہ جسم پر کتنی گولیاں ماری گئی اور کہاں کہاں ماری گئیں، پوسٹ مارٹم کا طریقہ میہ ہوتا ہے کہ لاش کو برہنہ کر کے میز برڈال دیتے ہیں پھرڈا کڑ آ کر اس کا معائنہ کرتا ہے، عورت اور مردوونوں کا پوسٹ مارٹم اس طرح ہوتا ہے، کیا شریعت میں میہ پوسٹ مارٹم جائزہے؟ جبکہ لاش کے وارث منع کرتے ہیں کہ ہم پوسٹ مارٹم جائزہیں کرا کیں گے، ایک توظم کہ فائر کی کرتے کی کیا جاتا ہے، اس کا شرعی تھم کیا ہے؟ فائرنگ کرتے کی کیا اور پھر طلق کی بعد پوسٹ مارٹم کے ذریعہ کیا جاتا ہے، اس کا شرعی تھم کیا ہے؟

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذحي ولا ميت. (سنن أبي داؤد ٤٤٨/٢)

والآدمي محترم بعد موته على ماكان عليه في حياته. (فتح القدير ٢٦/٦)

لا يجوز بيع شعر الآدمي والإنتفاع به، ولا شيء من أجزائه؛ لأن الآدمي مكرم غير منبذل، فلا يجوز أن يكون شيئا من أجزائه مهانا متبذلا. (محمم الأنهر ٨٥/٣) الإنتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز، قيل: للنجاسة وقيل: للكرامة هو الصحيح. (الفناوي الهندية ٥٤١٥، شامي ١٤٥٧ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر مجمر سلمان منصور پوری غفرله

2014 40/04/44

# پوسٹ مارٹم کے بعد دوبار مخسل دینا؟

سبوال (۲۱۳): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی شخص الیں حالت میں مرے کہ اس کے پوسٹ مارٹم کی ضرورت پیش آ جائے اور پوسٹ مارٹم کرنے والامسلمان ہو، اور وہ پوسٹ مارٹم سے پہلے اس میت کوشس دید ہے تو پوسٹ مارٹم کے بعد اس خسل کا اعادہ کرناضروری ہے یانہیں؟ کیاوہی شسل کا فی ہوجائے گا؟ باسمہ سجانہ تعالی

البعواب وبالله التوهيق: مسلمان بوست مارئم كرف والے فا كرشر كاطور پر عنسل ديا ہوا عنسل كافى عنسل ديا ہوا عنسل كافى مورت نہيں، پہلے ديا ہوا عنسل كافى موجائے گا۔

المستفاد: عن ابن سيرين مثله قال هشام و قال الحسن: يغسل ثلاثاً، فإن خرج شيء غسل ما خرج ولم يز د على الثلاث. (المصنف لعبد الرزاق، كتاب الحنائز / باب عصر المبت ٤٠٠، رقم: ٢٩٠٦، المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الحنائز / ما قالوا في المبت يحرج منه ١٣٦٧ - ١٣٠٧ (قم: ٢٠٠١ - ١٠٤٠)

وإذا غسل الميت ثم خرج منه شيء لا يعاد الغسل ولا الوضوء عندنا، ولكن يمسح ما سال ويكفن. (الفتاوي التاتار خانية ١٢/٣ رقم: ٣٦٠٣ زكريا)

فإن خرج منه شيء غسله ولايعيد غسله و لا و ضوءه. (هداية ١٧٨/١) فقط والله تعالى علم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۹/۴۷۲۹ هد الجواب صحیح :شبیراحمد عفاالله عنه

# ڈ اکوؤں کے ہاتھوں ظلمامقتول کا حکم؟

سبوال (۲۱۲): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ:الیٹ خص کوڈاکوؤں نے بچراورلوہے کے بانٹ وغیرہ سے مارا، مارنے کے بعد پولیس آگئ میں کہ:الیٹ خص کوڈاکوؤں نے بچراورلوہے کے بانٹ وغیرہ سے مارا، مارنے کے بعد پولیس آگئ تو وہ نیم مردہ تھا، کچھ سانس باقی تھی، اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیاا ور نہ ہی کوئی علاج ہوسکا اور نہ ہی ہوش تھا ورانقال کر گیا، تو بیشخص شہید ہوگا یا نہیں؟ اگر شہید ہوگا تو کیا احکا مات جاری ہوں گے؟ شرع تھم تحریفر ماکیں۔

البحواب وبالله التوفیق: ندکوره خض کوچوں کہ نامعلوم قاتلوں نے ظلماً قتل کیا ہے اور بے ہوتی کی حالت میں اسے جائے وار دات سے اٹھایا گیا ہے؛ اس لئے اس پرشہیر هیتی کے احکامات جاری ہوں گے ، یعنی اسے خسل اور گفن دیئے بغیر صرف جنازہ کی نماز پڑھ کر فن کر دیا جائے گا؛ کیول کہ فقہ کی روسے جس مقتول پرشہید کا اطلاق کیا جاتا ہے، اس کا دنیوی حکم ہیہ ہے اسے خسل وکفن کے بغیر فن کیا جائے ۔ اور شہید قرار دینے کے لئے دواہم شرطیس ہیں: اول مید کہ اسے ظلم قتل کیا گیا ہو۔ اور دوسرے مید کہ اس قتل کی وجہ سے دیت یا قسامت واجب ندہو؛ کیول کہ دیت وقسامت ایک طرح بعد الفتل انتفاع وارشا شکی مصورت ہے، جس کی بنا پر دنیوی اعتبار سے شہید کے احکامات موقوف ہوجاتے ہیں۔

عبارات درج ذیل ہیں:

عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. (سنن أبي داؤد / باب في قتال اللصوص ٢٠٨٦، رقم: ٢٧٧١، سنن النسائي / باب من قتل دون يدنه ١٥٥٨ رقم: ٢٤١٦)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. (سنن أبي داؤد / باب في قتال اللصوص ١٥٨٠٢ وقم: ٤٧٧١)

قد أخرجه البخاري عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. (صحيح البخاري / من قتل دون ماله ٣٣٧/١ رقم: ٢٤١٦)

ولو نزل عليه اللصوص ليلا في المصر فقتل بسلاح أو غيره، أو قتله قطاع الطريق خارج المصر بلا سلاح أو غيره فهو شهيد. (بدئع السنائع ٢٦٦/٦، لبحر الرائق ١٩٩/٠) ويصلى عليه بلا غسل ويغسل بدمه و ثيا به لحديث زملوهم بكلومهم. (شامي ٣١/٦٥ زكريا)

الشهيد اسم لكل مسلم طاهر مكلف عند أبي حنيفة: قتل ظلماً في قتال ثلاث: إما مع أهل الحرب أو مع أهل البغي، أو مع قطاع الطريق......وحكمه في الشرع: أنه لا يغسل ويصلى عليه عندنا. (الفتاوي التاتار حانية ٢٦٧ (رقم: ٣٦١٧ - ٣٦١٧ زكريا) فإن وجب كان شهيدا، كمن قتله اللصوص ليلاً في المصر، فإنه لا قسامة ولا دية فيه للعلم بأن قاتله اللصوص. (درمحتار ٢٦٢٣ زكريا، البحرالرائق ٢٩٨٢) وأما حكم الشهادة في الدنيا ..... أحدهما أنه لا يغسل عند عامة العلماء.

(بدائع الصنائع ١١/٢ زكريا)

أو نقل من المعركة وهو يعقل (درمنحتار) فلو لم يعقل لا يغسل، وإن زاد على يوم وليلة. (درمختار مع الشامي ١٦٣/٣ زكريا) فقط والتُدتعالى اعلم
كتبه: احقر محملان منصور يورى غفر له ١١٧٢/ ١٣٣٧ه المحمدة المجاب صحيح بشيراحم عفا الله عنه

# خودکش بمبارشهیدہے یانہیں؟

سے ال (۲۱۵): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کیا خود کش بمبارشہید کے حکم میں ہے؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: دنيوي اعتبارت ال پرشهيد كادكام جاري نہيں مول گ؛ البته آخرت ميں اس كے ساتھ شهيدوں جيسا معامله ہوجائے تو يدر حمت خداوندى سے بعيز نہيں ہے۔

ففيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة، إن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها، ومات من غير توبة فليس بكافر أو لايقطع له بالنار، بل هو في حكم المشية. (حاشية النووي على الصحيح لمسلم ٧٤١١) فقط والترتعالى اعلم كتب: التر محمسلمان منصور يورى غفر لد ١٣٢٥/١/٢١هـ الجواسيج بشيم اليمونيون غفر لد ١٣٢٥/١/٢١هـ الجواسيج بشيم اليمونالة عنه



# ابصال نواب اورزيارت قبور

### قرآن كريم پڙھ کرمردوں کوايصال ثواب

سوال (۲۱۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: مردول کو پورا قرآن پڑھ کرایصال ثواب کرنا کیا ہے؟ کیااس کا ثبوت احادیث شریفہ سے ملتا ہے، جبکہ قرآن کریم کی بعض سورتیں، مثلاً سورہ اخلاص وغیرہ پڑھکرایصال ثواب کرنے کا ثبوت احادیث میں ملتا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

ا پی نفلی عبادتوں - خواہ وہ مالی ہوں یا بدنی ہوں یا دونوں سے مرکب ہوں - کا ثواب دوسر نندہ یا اپن نفلی عبادتوں - خواہ وہ مالی ہوں یا بدنی ہوں یا دونوں سے مرکب ہوں - کا ثواب دوسر ندہ ویا مردہ لوگوں کو بخش سکتا ہے اس میں شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں ؛ لہذا اگر کوئی شخص اپنی نفل نمازیں ، روزے یا جج وعمرہ یا قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کا ثواب اپنے مرحوم یازندہ متعلقین کو پہنچانا چا ہے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے ، بس شرط ہے ہے کہ بیا عمال نفلی ہوں اوران پردنیا میں کوئی اجرت نہ لی گئی ہو۔

عن معقىل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤا يس على موتاكم. (سنرأبي داؤد ٩/٢)

عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من مر على مقابر، وقرأ: ﴿قل هو الله أحد ﴾ إحدى عشرة مرة، ثم وهب أجره للأموات، أعطى من الأجر بعدد الأموات، (إعلاء السنن دارالكتب العلمية ٨٠٠٣ رقم: ٢٣٢٠)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل المقابر، ثم قرأ فاتحة الكتاب، و قل هو الله أحد،، وألهاكم التكاثر، ثم قال: اللهم إني قد جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له إلى الله تعالى. (إعلاء السن ٣٣١/٨ رقم: ٢٣٢١)

علامه التى القيم فرمات بين: وأما قراء ة القرآن وإهدائها إليه تطوعاً بغير أجرةٍ، فهذا يصل إليه تواب الصوم والحج. (كتاب الروح ٢١١)

اورعلامه ابن تيميد كفاول مي به لا نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية، والصواب أن الأعمال البدنية كذلك. (محموع فعاوى ابن تيميه ٢٢١/٢٤، حاشية البحرالعميق ٢٢٤١/٤)

اورصاحب برائع علامه کاسائی فرماتین و قول النبی صلی الله علیه وسلم:

"لا یصوم أحد عن أحد و لا یصلی أحد عن أحد"، أي فی حق الخووج عن العهدة لا فی حق الثواب فان من صام او صلی او تصدق و جعل ثوابه لغیره من الاموات او الاحیاء جاز، ویصل ثوابها الیهم عند اهل السنة والجماعة .....، وعلیه عسم المسلمین من لدن رسول الله صلی الله علیه وسلم الی یو منا هذا فی زیبارة القبور وقراء ة القران علیها والتکفین والصدقات والصوم والصلاة و جعل ثوابها للاموات و لا امتناع فی العقل ایضاً؛ لان اعطاء الثواب من الله تعالی افضال منه لا استحقاق علیه فله ان یتفضل علی من عمل لاجله بجعل الثواب له کما له ان یتفضل باعطاء الثواب من غیر عمل رأساً . (بدائع الصنائع ۲۱۶٥٤) اورحفرت امام ما لک اورحفرت امام ثافعی رحمة الشعلیمات یه بات منقول می که تلاوت اورخفرت امام ما لک اورحفرت امام ثافعی رحمة الشعلیمات یه بات منقول می که اگران وغیره کا ثواب دوسرے کوئیس پنچتا؛ کیکن فقیشافعی کی کتابول علی میں بیصراحت بھی می که اگران عبودات کوانجام دے کر آدمی یہ دعا کر لے که الله توالی اس کا ثواب فلال کو پنچادے تواس اعتبار

ے انجام کاراس کا ثواب دوسرے کو پہنے جائے گاا وراختلاف کی گنجائش باقی ندرہے گی۔

چنال چى علامه ابن رشد مالكي قرمات بين: محل الخلاف مالم تخرج القراءة مخرج الدعاء بان يقول قبل قراء ته "اللهم اجعل ثواب ما اقرؤه لفلان" فاذا خرجت مخرج الدعاء كان الشواب لفلانٍ قولاً واحداً جاز ذلك من غير خلاف . (حاشية: البحر العميق ١/٤ ٢٢٤٢-٢٢٤٢)

مذکورہ دلائل سے ثابت ہوا کہ بعض حضرات کا میت کونفس ایصال ثواب پرشدت سے نکیر کرنامچی نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

كتبه: احقر محمسلمان منصور بورى غفرله ۱۳۲۷/۲۳ه الجواب صحح بشیراحمه عفاالله عنه

#### ایصالِ ثواب مردول کی مغفرت کا ذریعہ ہے

سے ال (۲۱۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: قرآنِ کریم کا ثواب جومیت کو جنشا جا تاہے مرحوم کے گناہ کا کفارہ ہے اور عذاب قبر اور آتش جہنم سے نجات کا سبب ہوتاہے؟

باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق: زندول كامردول كے لئے دعاء خير كرنا اورايصالِ ثواب كرنامردول كى مغفرت اور درجات كى بلندى كاذريعه بنتاہے۔

يستحب عند زيادة القبور قراءة سورة الإخلاص سبع مرات؛ فإنه بلغني من قرأها سبع مرات إن كان ذلك الميت غير مغفور له يغفر له. (الفتار ي الهندية ٥٠٥ ٥٥)

إن دعماء الأحيماء للأموات وصدقتهم عنهم نفع لهم في علو الحالات.

(شرح الفقه الأكبر ٢٥٦) فقط واللدتعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۴/۸/۵ هـ الجواب صحیح :شبیراحمه عفا الله عنه

#### ایصالِ تُوابِ کے لئے مسجد میں مینار بنا نااور چٹا ئیاں دینا؟

سوال (۲۱۸): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: مرحوم کے ایصال ثواب کے ارادہ سے اگر متجد مدرسہ کی حفاظت کے لئے کوئی دیواریا مسجد کا مینار تعمیر کرایاجائے اوروہ پھرمنہدم یا نیست ونا بودہ وجائے ،یا مسجد میں چٹائیاں ڈالی جا ئیں اوروہ خراب وختہ ہو جائیں ، یعنی بے کار قابل استعمال ندر ہیں تواس کا ثواب بھی مرحوم کو قیامت تک ملتارہے گا؟ باسمہ سجانہ تعمالی

الجواب وبالله التوفیق: جب تک ده دیوار باتی رہ گی، یاده ممارت موجود رہے گی، اوه ممارت موجود رہے گی، اس وقت تک ہی اسے ثواب ملتارہے گا، اس طرح جب تک چٹائیوں پرنماز پڑھی جاتی رہے اس وقت تک وه ثواب کامستحق رہے گا، خراب ہونے کے بعد قیامت تک ثواب نہ ملے گا۔ (متفاد: فضائل صدقات ار 42)

عن عكر مة مولى ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنه - أخا بني ساعدة - توفيت أمه وهو غائب عنه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله! إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقتُ به عنها، قال نعم! قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. (صحيح البحاري، كتاب الوصايا / باب الإشهاد في الوقف والصلقة المحراف ٢٢٦٢ رقم: ٢٧٦٢)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله، إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. (صحيح مسلم ٤١/١٤) فقط والتدتعالى اعلم كتية: احتر محملهان منصور لورى غفر له ١٣١٢/٨/٥٨ ه

کتبه:احقر خیرسلمان منصور پوری عفرله ۱۳۸۸ م الجواب صیح شبیراحمد عفا الله عنه

#### ایصالِ تُواب کی دائمی صورت؟

**سے ال** (۲۱۹): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکدذیل کے بارے میں کہ: دائگی اجر وثواب کا کوئی ایساذ ربعہ بھی ہوسکتا ہے جس میں نمود نہ ہو؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البجواب وبالله التوفيق: واکی اواب کی صورت بدے که مثلاً مجد بامدرسد کے لئے زمین وقف کردی جائے۔

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله! إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها، قال نعم! قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. (صحيح البخاري، كتاب الوصايا/ باب الإشهاد في الوقف والصدقة ١٣٨٧، وقم: ٢٦٨١ ف: ٢٧٦٢)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله، إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. (صحيح مسلم ٤١/٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر څرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱۴/۸/۵ الجوات صحیح:شیراحم عفا الله عنه

# میت کے نیچے کی دری مسجد میں دینااور نماز بڑھنا؟

سوال (۲۲۰): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: یہاں جب کوئی مرجا تاہے تو گفن پہنانے کے بعد میت کے نیچ دری وغیر ہ رکھتے ہیں ، مردہ کے دفن کے بعد وہ دری لاکر مجد میں دے دیتے ہیں ، اس پر مصلیان نماز بھی پڑھ لیتے ہیں ، اور متولی مجد امام کے مصلی کے نیچے بچھا دیتا ہے ، بعنی مصلی کا کام بھی لے لیتے ہیں، آیا یہ سب چیزیں مجد میں امام کے مصلی کے نیچے بچھا دیتا ہے ، بعنی مصلی کا کام بھی لے لیتے ہیں، آیا یہ سب چیزیں مجد میں

دینا جائز ہے یانہیں؟ لوگ اس پرنماز پڑھ سکتے ہیں یانہیں یا کون لوگ ان چیز وں کے مستحق ہیں؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

البحدواب وبالله التوهنيق: اگر بالغ ور ثديامالكين كى طرف سے بيدرى مىجد ميں الكين كى طرف سے بيدرى مىجد ميں دى جائے تواس پر نماز پڑھنے ميں حرج نہيں ہے۔ (ستفاد: فرائحود پير ۲۹۸/۱۳ فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ: احقر محمسلمان منصور پوری غفرلہ ۲۲/۲۱/۳۱۲ه ها الجواب تصحیح بشبیرا حمی عفا اللہ عنہ

## میت کے گھر جا کر دعا کرنے کولازم ہمجھنا؟

سے ال (۲۲۱): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: لوگ میت کے گھر جا کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بلند آواز سے دعاما نگتے ہیں، کیا یہ بدعت ہے یا درست ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبسائه التوفيق: ميت كَاهرجا كربلندآ وازت دعا كولازم تجهنا بدعت ، ال طرح كے التزام سے بچناجا ہئے۔

يكره الاجتماع عند صاحب البيت، ويكره له الجلوس في بيته حتى يأتى السه من يعزى، بل إذا فرغ ورجع المناس من الدفن فليتفرقوا ويشتغل الناس بامورهم وصاحب البيت بأمره. (شامى زكريا ١٤٩/٣) فقط والدّلتالي العلم كتبه: احترجم سلمان منعور يورى غفرلد ٢٦٥/١/٢٦ الص

لبيه: الطرخمة مسلمان مفسور بوري عفر كه ۲۴ الجواب صحيح شبيرا حمد عفا الله عنه

#### اولیاء کے مزاروں پرحاضری دینا؟

**سے ال**(۲۲۲): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بندہ حضرت مولانا اسعدصا حب مدنی رحمۃ اللّدعلیہ سے بیعت تھا، اورصا ہریہ چشتیہ سلسلہ میں بعض مرتبہ بڑوں کے مشورہ سے اولیاءاللہ کی درگا ہوں پرجا ئز طریقہ پر حاضری دینی پڑتی ہے،
ہماری مسجد کے ایک ذمہ دار ..... صاحب اس کوعقید سے کی خرابی قرار دیتے ہیں، حالا نکہ وہ خود
حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور دیگر بزرگوں کے ساتھ اولیاء اللہ کی
درگا ہوں پر حاضری دیتے رہے ہیں، اور اب بھی دیتے ہیں، تو شرعاً اولیاءاللہ کی مزاروں پر حاضری
دینے کا کیا حکم ہے؟ اور علماء دیو بند کا اس سلسلہ میں کیا عمل رہا ہے؟
ماسمہ سجانہ تعالیٰ

#### اجمیراورکلیرزیارتِ قبور کی نیت سے جانا؟

سوال (۲۲۳): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: اولیاء اللہ کے مزارات مثلاً اجمیر شریف، کلیر شریف وغیرہ ایک شخص برائے زیارت جاتا ہے اور مستقل طور پرائ غرض سے سفر کرتا ہے اور خرافات ورسومات سے اجتناب بھی کرتا ہے اور جانا باعث قواب سجھتا ہے اور مقصد سفر محض زیارت ہے، تو کیا اس طرح سفر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا یہ حدیث: "لا تشد الوحال إلا لفلا ثلة مساجد" کے تحت ممنوع ہوگا؟ باسم سجانہ تعالی

البجواب وبالله التوفيق: نُفس زيارت وفاتحه كے لئے بزرگانِ دين كے مزارير

جانامنع نہیں ہے؛ البنة عرس اور میلوں کے موقع پر نہ جائیں؛ کیوں کہ ان مواقع پر جانا ایک غیر شرعی اجماع کی رونق بڑھ جانے کا ذریعہ ہوگا، جوممنوع ہے۔

من كثر سواد قوم فهو منهم. (تذكرة الرشيد ٩١٢)

اور حدیث لا تشد الموحال کا تعلق زیارت قبور نیمیں؛ بلکه اجروثو اب زیادہ حاصل کرنے کی نیت سے مساجد ثلاثہ کے علاوہ دیگر مساجد کے لئے سفر کرنے سے ہے۔ (امداد الفتاویٰ ۸۱۸) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه:احقر مح يسلمان منصور بورى غفرله ١٨١٧/١/١٨هـ الجواب صحيح بشيراحمد عفاالله عنه

# کسی بزرگ کے مزار کی زیارت کے لئے سفر کرنا؟

سوال (۲۲۴): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید بزرگانِ دین کے مزاروں پر وقناً فوقناً حاضری دینے کے لئے جایا کرتا ہے، تو کیا قصداً کسی مزار کے لئے سفر کرکے جاناجائز ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهنيق: اگركوئى محظور شرعى نه پاياجائے تو كسى بزرگ كے مزار پر حاضرى شريعت بيس ممنوع نہيں ہے، اور فقہاء كے كلام سے اس مقصد كے لئے سفركى اجازت بھى معلوم ہوتى ہے۔

وفي الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرواحل إلا إلى ثلاثة مساجد..... الخ. (الترغيب والترهيب مكمل ٢٨٤ رقم: ١٩٠٢)

قال الشامي: والمعنى - كما أفاده في الإحياء - أنه لا تشد الرحال لمسجد من المساجد إلا لهذه الثلاثة، لما فيها من المضاعفة، بخلاف بقية المساجد، فإنها متساوية في ذلك، فلا يرد أنه قد تشد الرحال لغير ذلك،

كصلة الرحم، وتعلم علم، وزيارة المشاهد كقبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وقبر الخليل عليه السلام وسائر الأئمة. (ردالمحتار، كتاب الحج/ باب الهدي، قبيل مطلب في المحاورة بالمدينة المشرفة ومكة المكرمة ٢٧/٦ كراچي)

قلت: استفيد منه ندب الزيارة وإن بعد محلها. (شامي ٢٤٢/٢ كراچي، ٥٠٠ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۳ تا ۱۲ ۱۲ ۱۳۱۱ ه الجواب صحیح بشیر احمد عفا الله عنه

كسى بزرگ كى ياد ميں انجمن وجلسه كا انعقاد يارساله جارى كرنا؟

سے ال (۲۲۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: اکا ہرین واسلاف کی یادگار میں کسی دینی جلسہ کا انعقاد یا کسی انجمن ولا بھر ریں کا قیام یا کسی دینی رسالہ کا جراء مشلاً بیادگارفلال ۔ دریافت میکرنا ہے کہ اس بیادگار کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: کی دی کام کی نبست اکابرین عظام کی طرف کرنے سے اگر ایصال ثواب یا ان کے محاسن اوردینی خدمات کی یا دمقصود ہو؛ تاکہ بعد کے لوگوں کے لئے رہنمائی کا نمونہ مل سکے، تو شرعاً اس طرح کی یا دگار قائم کرنے میں حرج نہیں ہے، بلکہ یہ بھی "اذکروا محاسن موتاکم". (سنن أي داؤد ۲۷۱۲ رقم: ۱۹۰۰، مشکوة المصابح ۱۷۷۱) کے امر پیمل کرنے کا ایک ذریعہ ہے؛ اس لئے کہ جب یا دگا رئیں اس شخص کا نام سامنے آئے گا تو اس کے ماس بھی یا دکئے جا کیں گے۔فقط واللہ تعالی اعلم

كتبه:احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۱۲۱۷/۲۱۱۱ه الجواب صحیح بشیراحمدعفا الله عنه



كتاب الصوم

# رؤبيت بلال ميتعلق مسائل

#### ثبوت رؤيت بلال كاايك انهم اصول

سےوال (۱): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: امسال ۲۰۰۳ء میں ۲۹ رشتعبان کوآسان ابرآ لود تھا اور بیکیفیت تقریبا پورے ملک کی تھی، جس کی بنیاد پر متعدد مقامات کے علاوہ ۴۹ شعبان کورؤیت کا ثبوت نہ ہو سکا اور ۳۰ شعبان گذار کر رمضان کی پہلی تاریخ بروزمنگل سے شروع ہوئی اور ۲۹ ررمضان کوعید کا جاند بھی نظر آگیا اور لوگوں کا نتیس وال روزہ حدیث کے مطابق پورا ہوگیا۔

جن جگہوں پر ۲۹ رشعبان کی رؤیت پر شہادت ہو چگی تھی و ہاں کے لوگوں نے رؤیت کے اصول وضا بطہ کے مطابق اور جہاں پر رؤیت نہیں ہوئی تھی، ثبوت فراہم ہونے کے بعد وہاں کی ہال کمیٹیوں نے 79 رشعبان کی رؤیت کی تضدیق کرکے اپنے حلقہ میں ایک روزہ کی قضاء کا اعلان کردیا، بیصورت کہیں کہیں ہوئی ہے، جیسا کہ مرکزی دارالقصناء امارتِ شرعیہ بہار واڑیہ پھلواری شریف پٹنہ نے اعلان کیا کہ 79 رشعبان مطابق ۲۷ راکتو پر پروزا تو ار مضان المبارک کی جہی تا ریخ جانا شرعی طور پر فابت ہے، اس لئے ۲۷ راکتو پر سوموار رمضان المبارک کی بہی تا ریخ جن مسلمانوں نے ۲۷ راکتو پر کوروزہ نہیں رکھاوہ بعد میں ایک روزہ قضا کرلیں۔

ہردوئی میں بھی ۴۳رشعبان کے حساب سے تراوی اور روزہ کی ابتداء ہوئی، مگر ۲۳سر رمضان المبارک مطابق ۱۹رنومبر کو صبح سات بجے میل وشارم مدراس سے مفتی افضال الرحمٰن صاحب سلطان پوری کا فون آیا کہ یہاں تین بستی والوں نے ۲۹رشعبان کو چا ندد یکھاہے،اس

علاقہ میں آج ۲۴ رمضان المبارک ہے،جس کی بناء پر ہردوئی میں بھی ایک روز ہ کی قضا کا اعلان ہوا۔ دارالعلوم دیوبند، مظاهرالعلوم سهار نپور، مرکزی امارتِ شرعیه دبلی، جامعه قاسمیه شاهی مرادآ باد، دا رالعلوم ندوة العلماء لكھنؤ،اله آباد اور بنارس جوا يك مركزى حيثيت ركھتے ہيں \_اور ديگر شہروں کی ہلال کمیٹیوں نے مرکزی دارالقضاء امارتِ شرعیہ بہار داڑیسہ کے فیصلہ کی جا نکاری کے بعدایک روزہ کی قضا کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ اس کے کیا اصول وضوا بط ہیں؟ جب کہ کھنؤ ، مرا دآباد ، د ہلی ، دیو ہنداورسہار نپور ہر دوئی سے قریب ہیں <sup>تش</sup>فی بخش اور مدل جواب مرحمت فرما <sup>س</sup>یں۔ مرکزی دارالقضاء امارت شرعیه بهار واڑیسہ کا علان کیا خبرمستفیض کا درجہ رکھتا ہے؟ جب كە بعض جگہوں پر جو۲۹ كى تقىدىق ہوئى،و دا مارت شرعيە كے اعلان پر ہوئى نەكەرۇبت ہلال پر ـ مئوشہر میں محدث جلیل ابوالمآ ترمولا ناحبیب الرحمٰن اعظمی کی وفات کے بعد مفتیان مدارس کی ایک ہلال کمیٹی قائم ہے، جودں بارہ سال سے جاند کے بارے میں شرع تحقیق کے بعد جو فیصلہ کرتی ہے،عوام الناس اوراطراف و جوانب کےلوگ اس کونشلیم کرتے ہیں ،امسال ۲۹شعبان کوشرعی ثبوت فرا نهم نہ ہونے کی دجہ ہے وسارشعبان گذار کر پہلی رمضان کا اعلان ہوا، ایک شاہی مسجد کے امام صاحب جوعید بعدایے شخ کے وہاں الدآباد گئے اور وہاں پر سنا کہ حضرت مولانا ابرارالحق صاحب دامت برکاتہم نے بھی ایک روزہ کی قضا کا اعلان کر دیاہے اوران کے شخے نے بھی اپنے حلقهٔ اثر میں قضا کو کہا،جب کہ اللہ آباد کی ہلال کمیٹی نے آپ کونشلیم ہیں کیا ،امام صاحب مئوآئے اوراینے منبر سے اتباعاً لکشیخ ایک روز ہ کی قضا کا اعلان بطور احتیاط کیا ہگر مئو ہلال کمیٹی نے شرعی ثبوت فراہم نہ ہونے کی بنا پراس کورد کر دیا، تب دوبا رہ امام صاحب نے وجو باقضا کا علان کیا، اگر ہرا مام اینے منبر ے اس طرح اعلان کرتا کچرے تو بیہ سئلہ ہلالی بازیجیاطفال بن جائے گا ۔کیا اس طرح امام صاحب کون مانی اعلان کرنا جائز ہے؟ پاہلال کمیٹی والوں سے صلاح ومشورہ کے بعد مناسب تھا؟ باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: عانركمعالمين جباختلاف، وجائ ، تواصول

یہ ہے کہ تھم حاکم رافع اختلاف ہے۔ اور ہندوستان میں چول کہ حاکم شرعی نہیں ہے؛ لہذا چاند کے معاملہ میں مقامی وعلاقائی روئیت ہلال کمیٹیاں حاکم کا درجہ رکھتی ہیں؛ لہذا یہ کمیٹیاں اگر تحقیق وشر ح صدر کے بعد چاند کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں، توان کی تعمیل ان کے حلقہ اثر میں ضروری ہوگی، ہر کس و ناکس کو بیا فتمیاز نہیں ہے کہ وہ اپنی بات دوسر کو منوانے پر مجبور کرے۔ اس اصولی وضاحت کے بعد عرض ہے کہ اس سال (۱۳۲۴ھ) رمضان کے چاند کے بارے میں امارت شرعیہ دبلی، دار العلوم دیو بند وغیرہ جیسے اداروں کوشری شبوت فراہم نہیں ہو سکا؛ بارے میں امارت شرعیہ دبلی، دار العلوم دیو بند وغیرہ جیسے اداروں کوشری شبوت فراہم نہیں ہو سکا؛ اس لئے انہوں نے چاند کے اس سال کے انہوں نے چاند کے اور ''مجلس دعوۃ الحق ہر دوئی'' کی طرف سے جواعلان کیا گیا، وہ دبلی، دیو بند، مرادآ باد، کھنو اور بنارس وغیرہ علاقوں کے لئے قابل عمل نہیں ہے؛ کیوں کہ بیعلا نے اس کے زیرا شرنہیں ہیں، البتہ بنارس وغیرہ علاقوں کے لئے قابل عمل نہیں ہے، کول کہ بیعلا نے اس کے زیرا شرنہیں ہیں، البتہ کوئی احتمالها روز وہ رکھنا چاہے ہے۔ تو رہنہیں ہے، کول کہ بیعلا نے اس کے زیرا شرنہیں ہیں، البتہ کوئی احتمالها روز وہ رکھنا چاہے ہے۔ تو رہنہیں ہے، کول کہ بیعلا نے اس کے زیرا شرنہیں ہیں، البتہ کوئی احتمالها روز وہ رکھنا ہے ہوئی ہیں۔ ہوئی کیا جائے گا۔

المستفاد: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله، أتشهد أن محمداً رسول الله، قال: يعم، قال: يا بلال! أذّن في الناس أن يصوموا غداً. (سنن الترمذي، الصلام/ باب ما جاء في الصوم بالشهادة ٤٨/١ رقم: ٦٨٦، سنن أبي داؤد ٢٠/١ رقم: ٢٠٤٠ سنن النبي داؤد ١١٩/١ رقم: ٢٦٥٢ سنة ١٩٠١ رقم: ٢٠٥٢)

شهدوا أنه شهد عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الهلال في ليلة كذا، وقضى القاضي به، ووجد استجماع شرائط الدعوى قضى أي جاز لهذا القاضي أن يحكم بشهادتهما؛ لأن قضاء القاضي حجة، وقد شهدوا به، لا لو شهدوا برؤية غيرهم؛ لأنه حكاية (درمختار) قال الشامي: تنبيه: قال الرحمتي: معنى الاستفاضة أن تأتي من تلك البلدة جماعات متعددون كل منهم يخبر عن أهل تلك البلدة أنهم صاموا عن رؤية لامجرد الشيوع من غير علم بمن أشاعه، كما قد تشيع أخبار يتحدث بها سائر أهل البلدة ولا يعلم من أشاعها، كما ورد: أن في

آخر الزمان يجلس الشيطان بين الجماعة فيتكلم بالكلمة فيتحدثون بها، ويقولون: لا ندري من قالها، فمثل هذا لاينبغي أن يسمع، فضلا عن أن يثبت به حكم اه.

قلت: وهو كلام حسن، ويشير إليه قول الذخيرة: إذا استفاض و تحقق، فإن التحقق لايوجد بمجرد الشيوع. (تنوير الأبصار مع الدر والشامي، كتاب الصوم/قبيل مطلب في رؤية الهلال نهاراً ٣٥٨/٣ زكريا) فقط والترتعالى اعلم

كتبه :احقر محمد سلمان منصور پورى غفرليه ۲۲۵/۲۲ اه الجواب صحيح بشير إحمد عفا الله عنه

#### ثبوتِ رؤیت کے لئے شرعی تصدیقات کی تفصیل

**سےوال**(۲):-کیافرہاتے ہیںعلاء دین دمفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:رؤیتِ بلال کے بارے میں شرعی تصدیقات کی تفصیل واضح فرما کیں ۔ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر کی جگدرؤیت عامدنه ہو سکے قوچاند کے ثبوت کے کئے شرع تصدیق کے طور پر درج ذیل ذرائع میں سے کوئی ایک ذریعہ بھی تحقق ہوجائے تو شرعا چاندکا ثبوت ماناجائے گا:

(۱) شہادت علی الرؤئیۃ: - جس کا مطلب بیہ ہے کہ چا ندد کیھنے والے دو عادل شخص خود قاضی یابلال کمیٹی کے سامنے چا ندد کیھنے کی گوا ہی دیں ۔

(۲) شہادت علی شہادۃ الرؤیۃ:- لیعنی چاندد یکھنے والے خودتو حاضر نہ ہوں ؛لیکن ان میں سے ہرا یک کی گواہی پر دوعا دل شخص گواہی دیں ،مثلاً کہیں کہ ہمارے سامنے فلاں فلال شخص نے چاند کی گواہی دی ہے۔

(۳) شہادت علی القضاء: - لیعنی کسی جگہ قاضی یا سمیٹی شرعی ثبوت حاصل ہونے کی وجہ سے چا ندکا فیصلہ کر دے، پھراپنے فیصلہ کو دو گواہوں کے سامنے مہر بند کر کے دوسرے شہر کی سمیٹی یا قاضی کوچھیج دے ۔ (۴) استفاضہ: - یعنی کسی جگہ سے چاندگی خبریا قاضی کے فیصلہ کے بعداس کی خبر دوسر سے شہر تک اس تو اتر سے بہنچ کہ اس سے چاند کے ثبوت کا غلبہ طِن ہوجائے۔ (مستفاد: کتاب المسائل ۱۲۷۸، انوار حمت ۴۹۸۸) اور الفتادی ۲۹۸، اور الفتادی ۲۹۸۱)

عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف النباس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، بالله لأهلا الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. زاد خلف في حديثه: وأن يغدوا إلى مصلاهم. (سنن أي داؤد، الصيام / باب شهادة رحلين على رؤية ملال شوال ١٩٥١ رقم: ٣٣٣٩)

عن حسين بن الحارث الجدلي أم أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما ..... الخ. (سنن أبي داؤد،الصوم / باب شهادة رحلين على رؤية هلال شوال رقم: ٣٣٨) طريق موجب كأن يتحمل اثنان الشهادة أو يشهد على حكم القاضي أو يستفيض الخبو . (شامي ٣٦٤/ ٢٥٤)

تقبل فيما لايسقط بالشبهة إن شهد رجلان على شهادة شاهدين. (البحر الرائق ١٢٠/٧)

ولايحيز في هلال ذي الحجة والفطر إلا شهادة رجلين أو رجل و امرأتين. (الفناوي الناتارخانيه ٣٦٠/٣-٣٦١رقم: ٥٦٦ زكريا)

وفي مجموع النوازل: شاهدان شهدا عند قاضي مصر لم ير أهله الهلال على مصر لم ير أهله الهلال على أن قاضي مصر كذا شهد عنده شاهدان برؤية الهلال وقضى به ووجد شرائط صحة الدعوى قضى بشهادتهما حكاه عن شيخ الإسلام. (الفتاوى التاتارخانية ٣٦٦/٣ زكريا، منحة الخالق ٢٧٠/٢) فقط والترتع الى اعلم

املاه:احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۴۳۳/۸/۸ اه الجواب صحیح بشبیراحمه عفا الله عنه

### شرعی شہادت وتصدیقات کے بعد قاضی کا رؤیتِ ملال کا اعلان نہ کرنا جائز نہیں؟

سوال (۳): -کیافرہاتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عندالقاضی شرع شہادت یا شرعی تصدیقات حاصل ہوجانے کے بعد کسی بہت ہی اہم مصلحت کے پیشِ نظر کیا قاضی کے لئے اس بات کی کوئی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ رمضان وعید کے چاند کا اعلان نہ کرے؟ اس نکتہ کو بائفصیل بیان فرما کیں۔

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: جبشهرقاضى يارؤيت بلال كميٹى كوچا ند كے متعلق شرعى طور پر نصد لتى ہوجائے اوركوئى ابہام خدر ہے، تو اب اس كے لئے كسى مصلحت كى بنياد پرچا ندكا اعلان نہ كرنے كى كوئى گنجائش نہيں ہے؛ كيول كہ چا ندكا ثبوت ہونے كے بعد اگر رمضان كاچا ند ہے، تو اگے دن روزہ ركھنا فرض ہوتا ہے، اب اگر اعلان نه كيا گيا تو ايك فرض روزہ جھوٹ جائے گا اورا گرعيد كے چاند كامعا ملہ ہو ااور اعلان نه كيا جائے تو عيد كے دن روزہ ركھنے كا گنا ہ لا زم آئے گا؛ لہذا چاند كامعا ملہ ہو ااور اعلان نه كرنے كي گنجائش نہيں ہے؛ البتة اگر چاند كے بعد اعلان نه كرنے كي گنجائش نہيں ہے؛ البتة اگر چاند كے ثبوت ہى ميں شہوتو مسئلا لگ ہے۔

قال الله تبارك و تعالىٰ: ﴿يَسُئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، قُلُ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة ١٨٩]

عن أبسي هويرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا تنصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. (سنن الترمذي ١٤٨١١) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۸۷۸ ۱۹۳۳ اه الجوال صحیح:شبیراحمدعفا الله عنه

#### آ لاتِ جديده *سے دؤيت* ہلال کا ثبوت؟

سوال (۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہلالِ رمضان وہلالِ عید کا ثبوت کیا آلاتِ جدید ہمثلاً ٹیلی فون، فیکس، تار، ریڈیو سے ہوسکتا ہے یانہیں؟ نمہ کورہ آلات کے ذریعی خرکسی درجہ میں معتبر ہے یا بالکل ساقط الاعتبار ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: ٹیلی فون وغیرہ کی خبروں سے استفاضہ کا تحق ہوسکتا ہے؛ کیوں کہ آج کے دور میں ان ذرائع سے کامل یقی خبریں حاصل کی جاتی ہیں؛ لیکن بیاسی وقت ہے جب کہ معتبر قاضی کے سامنے شہادت پیش ہوچکی ہو، اور اس نے چاند کا فیصلہ کر دیا ہو، پھراس خبرکو ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعہ عام کیا جائے؛ تا کہ کوئی شہر ہاتی ندر ہے۔

قال شمس الأئمة الحلواني: الصحيح من مذهب أصحابنا إن الخبر إذا استفاض وتحقق فيما بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم حكم هذه البلدة. (شامي ١٩٥٣ زكريا، ومثله في الفتاوى الناتارخانية ٣٦٦٦٣ زكريا، محمع الأنهر ٢٣٩/١، منحة الحالق ٢٠٠/٢) فقط والشرتعالي علم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۷۱۷ ۱۷۲۰ ه الجوارضجیح:شیراحمد غفالله عنه

# TV اورویڈ یو کی خبر سے حیا ند کا ثبوت

سوال (۵): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ٹُی وی اور ریڈ یو کی خبر سے جاند کا ثبوت ہوتا ہے یا نہیں ، جولوگ بغیر چاند دیکھے اور بغیر شہادت کے صرف ٹی وی اور ریڈ یو کی خبر پر روزہ رکھیں یا عمد کریں ، ان کے لئے شریعت ِمطہرہ کا حکم کیا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ريُّد يوياتل فون وغيره كذر يعا كرچاند ك خردوس ك

جگه پنچتی ہےاوراس کے صدق میں کوئی شبہ نہیں رہتا، تو اس خبر کی بناپر وہاں رہنے والوں کوروز ہ رکھنا یا عید کرنا درست ہے، ان بر کوئی گناہ نہیں ہے۔ (ستفاد:جو اہر الفقہ امر،۴۰۸، آحسن الفتاوی ۴۵،۴۹۹، امداد الفتاوی ۹۷/۲ کفایت کمفتی ۱۹۷۳، مجموعة الفتاوی ۲۸۱۲، قاوی رشید یه ۴۵، بحوالد انوار رحمت ۴۰۵) فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ: احقر مجمد سلمان مصور پوری غفر له ۲۲۷/۱ ۱۹۹۱ هے الجواسے جم شیم احمد عفا اللہ عنہ

# ہوائی جہازیا ہیلی کا پٹرسے پر واز کر کے جاند دیکھنا؟

سےوال (۲):-کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگر ہوائی جہازیا ہیلی کا پٹر سے پرواز کر کے جا نددیکھا،مگر زمین پر کسی کو نظر ند آئے، تو محض ہوائی جہازاور ہیلی کا پٹر کی خبررؤیت بلال کے بارے میں معتبر ہوگی یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البجواب وباللّه التوفیق: ہوائی جہازے جو چاندد یکھاجائے اور و وزمین پرنظر نہ آئے تواس بارے میں فدر نے تفصیل ہے، اگر ہوائی جہاز سے پنچ پرواز کرکے وہیں سے چاند دیکھایا گیاتواس کا شرعاً اعتبارہ جیسا کہ بیلی کا پٹرسے چاندد کھنے میں ہوتا ہے۔ اور اگر ہوائی جہاز سے اتی بلندی پر جاکر چاند دیکھا کہ وہاں مطلع بدل جاتا ہے اور اس خبر کومان لینے سے مہینہ ۲۸ ردن کا ہونالازم آجائے ہوائی جہازے دیکھے ہوئے جاندگا اعتبارنہ ہوگا۔

اورا گربیلی کا پٹر (جو کم او نچائی کی پروازکر تا ہے) سے افق پر جاکر چاند دیکھا جائے اور وہ چاند میں بیت کے نفر میں سے دیکھنے والوں کونظر نیآئے تو شرعاً اس چاند دیکھنے کا اعتبار ہے،اوراس رؤیت پرشر عی شہوت کے بعد چاند کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے بلند مقامات پر چاند دیکھنے والے لگے کسی میدانی جگہ پرواقع لیمتی میں آکر خبر دیں، تو ان کی خبر قبول ہوتی ہے۔اس طرح ہیلی کا پٹر میں چاند دیکھنے والوں کی خبر بھی قبول کی جائے گی ؟ کیوں کہ ہیلی کا پٹر استے او پر پر واز نہیں کر تا کہ مطلع بدل جائے۔(ایساح المسائل ۸۰،انواررہے۔۲۳ مامداد الفتائین ۴۸۲)

الأشبه أن يعتبر ؛ لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم، وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار . (تبيين الحقائق ١٦٥/٢ زكريا)

إن عدم عبرة اختلاف المطالع إنما هو في البلاد المتقاربة لا البلاد النائية الخ، أقول: لا بدمن تسليم قول الزيلعي، وإلا فيلزم وقوع العيد يوم السابع والعشرين، أو الثامن والعشرين، أو يوم الحادي والثلاثين، أو الثاني والثلاثين.

وصحح في الأقضية الاكتفاء بواحد إن جاء من خارج البلد أو كان على مكان مرتفع (درمختار) وفي الشامية: فأما إذا كانت متغيمة أو جاء من خارج

(العرف الشذي على هامش الترمذي ٤٩/١، جديد فقهي مسائل ٣٣/٢، امداد الفتاوي ١٠٨/٢)

المصر أو كان من موضع مرتفع، فإنه يقبل عندنا، فقوله عندنا: يدل على أنه قول أمصنا الشلاثة ..... وقد يرى الهلال من أعلى الأماكن ما لايرى من الأسفل فلا

يكون تفرده بالرؤية على خلاف الظاهر بل على موافقة الظاهر، ففيه التصريح بأنه ظاهر الرواية. (شامي ٣٥٧/٣ زكريا، محمع الأنهر ٢٣٧/١، هداية ٢١٦ ٦٠١، خانية ٢٦٩ ٦٠١،

الفتاوي الناتار خانية ٣٥٩/٣ زكريا، الفتاوي الهندية ١٩٨/١) فقط **والترتعالي اعلم** 

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۰/۵/۲۱ه الجوال صحیح: شبیراحم عفا الله عنه

# جاِ ندد <u>کھنے</u> میں اختلاف ہوتو کس دن عید منا کیں؟

سوال (۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عیدالفطر کسی جگسٹنچرکو ہوئی،اور کسی جگہا توارکو ہوئی،تو کس دن کی نماز صحیح ہوئی؟ اور رات ۱ - اار بح چاند دیکھناممکن ہے یانہیں؟ آپ حضرات نے مراد آباد میں کس دن عیدالفطر کی نماز پڑھی ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مرادآبادشهمين ٢٩ررمضان المبارك ٢٢٠ اهومخلف

محلوں میں چاندد یکھا گیا،جس کی بناء پریہال نیچرکوعید ہوئی اور جن جگہوں پربھی معتبر طریقوں سے چاند کا ثبوت ہو چکا تھا، وہال سنیچر ہی کوعید منانی چاہئے تھی، رات میں دس بجے چاند تو نظر نہیں آسکتا ہگر چاند کی خبرتو آسکتی ہے۔

عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف النباس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، بالله لأهلا الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. زاد خلف في حديثه: وأن يغدوا إلى مصلاهم. (سنن أي داؤد، الصيام / باب شهادة رحلين على رؤية هلال شوال ١٩٥١، وقم: ٢٣٣٩)

وإنما الخلاف في اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه هل يجب على كل قوم اعتبار مطلعهم، ولا يلزم أحداً العمل بمطلع غيره أم لا، يعتبر اختلافها؛ بل يجب العمل بالأسبق رؤية حتى لو رأى في المشرق ليلة الجمعة، وفي المغرب ليلة السبت، وجب على أهل المغرب العمل بما راه أهل المشرق؟ فقيل بالأول، واعتمده الزيلعي وصاحب الفيض وهو الصحيح عند الشافعية ...... وظاهر الرواية الثاني، وهو المعتمد عندنا وعند المالكية والحنابلة. (شامي، الصوم مطلب في احتلاف المطالع ٢٦٤ تركيا)

وكذا المستفاد من العبارة الآتية: ولا يصام يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان وإن لم يكن علة أي على القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع لجواز تحقق الرؤية في بلدة أخرى (در مختار) أي فيلزم البلدة التي لم ير فيها الهلال. (در مختار مع الشامي / مبحث في صوم يوم الشك ٣٦٥ تا زكريا، ومثله في الفتاوى التاتار خانية ٣٦٥٣ زكريا، ومثله في الفتاوى التاتار خانية ٣٩٥٦ زكريا، حانية ار١٩٨١ محمع الأنهر ٣٣٩١) فقط والشرقع الي علم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱/۲۰/۱۱/ ۱۳۴۰ ه الجواب صحیح :شیراحمه عفا الله عنه

# رؤيتِ مِلال ميں ريد يو، ٿيلي ويژن فون فيکس وغير ه کي خبر کا حکم؟

سوال (۸):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہلالِ عیدالفطر کی اطلاع میں ریڈیو، ٹیلی ویژن،فون،فیکس وغیرہ معتبر ہے یانہیں؟ جب کہ مذکورہ آلات میں سے کچھکا استعال شرعاً ممنوع ہے۔

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: جبکی جگدرؤیت عام یا معتبر شهادتوں سے حاکم شرعی یا معتبر مفتی یا ہلال کمیٹی چاند کا فیصلہ کر دے، اور فیصلہ کی خبرٹیلی فون بھکس یاریڈ یو وغیرہ کے ذریعہ دوسری جگہ اس طرح پنچ که اس کی صحت پر کامل یقین ہوجائے، تواس طرح کی نا قابل پر دید خبروں کا شرعاً اعتبار کیا جائے گا، اور ان پر عمل کر نالا زم ہوگا۔ آج کل مواصلاتیذ رائع عام ہونے کی بناپر خبر ستنیف (جو نا قابل پر دید ہو) کا حصول آسان ہے، ہر جگہ کے علاء ومفتیان کونفسانیت سے او پراٹھ کر استفاضہ کا اعتبار کر کے جاند کے فیصلے کرنے جائیس۔

آج ہندوستان جیسے ملک میں جہاں اسلامی نظام حکومت نافذنہیں ہے، رمضان اورعیدین میں انتشار کی وجہ یہی بنتی ہے کہ ایک طبقہ خبر سنفیض کونہ ماننے پراڑار ہتا ہے، اور ہر چہار جانب سے چاند کے فیصلہ کی متوا ترخبریں مسلسل آنے کے باوجود اپنے یہاں چاند کا اعلان اس وقت تک نہیں کرتا جب تک شخص شہادت کی قطعاً ضرورت نہیں، یہی ضد شخت اختلاف وانتشار کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لئے ایسے سب حضرات کوموجودہ دور میں استفاضہ کی جزئیات کو پیشِ نظر رکھ کر صحیح اور جلد فیصلہ کرنا چاہئے، اور جاند کے اعلان میں نفسانیت، انا نیت اور خود خوضی کوشا کی نہیں کرنا چاہئے۔

قال شمس الأئمة الحلواني: الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخبر إذا استفاض وتحقق فيما بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم حكم هذه البلدة. (شامي ٣٩٠/٢ كراچى، انوار ٣٩٠/٢ كراچى، انوار رحمت: ١٩٠/ ٥، بوادر النوادر (٢٥٠١ - ٢٦)

والظاهر أنه يلزم أهل القرى الصوم بسماع المدافع أو روية القناديل من المصر؛ لأنه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن وغلبة الظن حجة موجبة للعمل كما صوحوا به. (شامي ٢/٤ ٥٣ زكريا، حواهر الفقه ٢/١٠ ٤، فتاوئ محموديه ميرته ٣/١١ ، ٩٣/١١ دابه المفتين ٤/٤/١)

إن هذه الاستفاضة ليس فيها شهادة على قضاء قاض و لا على شهادة لكن لما كانت بمنزلة الخبر المتواتر، وقد ثبت بها أن أهل تلك البلدة صاموا يوم كذا لزم العمل بها؛ لأن البلدة لا تخلو عن حاكم شرعي عادة، فلا بد من أن يكون صومهم مبنيا على حكم حاكمهم الشرعي، فكانت تلك الاستفاضة بمعنى نقل الحكم المذكور وهي أقوى من الشهادة بأن أهل تلك البلدة رأوا الهلال وصاموا؛ لأنها لا تفيد اليقين، فلذا لم تقبل إلا إذا كانت على الحكم أو على شهادة غيرهم؛ لتكون شهادة معتبرة، وإلا فهي مجرد إخبار بخلاف الاستفاضة فإنها تفيد اليقين الخ. (شامي معبرة بقول لمؤتنين في الصوم ٥٩/٣ ركريا، منحة الخالق ٢٠٠٠٢) فقط والله تعالى اعلم المبنان منصور بورى غزله ١٨١٨ الم ١٣٠١ه البوات على شيارة عفا الله عنه المناهدة على المهروبي عنه المناهدة على المهم المناهدة المؤتنين في الصوم ٥٩/٣ و تكريا، منحة الخالق ٢٠٠٠٢) فقط والله تعالى اعلم المبنان منصور بورى غزله ١٨١١/١٥ المبنان المناهدة على المبنان الم

#### ریڈ بواور ٹی وی کا اعلان

سوال (9):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر شرعی رؤیت ہلال کمیٹی یا مسلم حاکم کی طرف سے ریڈیو یا ٹیلی ویژن پر چاند کا اعلان ہو، تو ایسے اعلان کا شرعاً اعتبار ہے یانہیں؟

البحدواب وبالله التوفیق: اگر شرعی رؤیت بلال سمینی یا مسلم حاکم کی طرف سے ریڈ یویاٹیلی ویژن پر شرعی ضابطہ کے مطابق چاند کا اعلان ہوا وراس کی سچائی کا گمان غالب ہوجائے تو ایسے اعلان کا شرعاً اعتبار ہے۔ و الظاهر أنه يلزم أهل القرى الصوم بسماع المدافع أو روية القناديل من المصر؛ لأنه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن وغلبة الظن حجة موجبة للعمل كما صوحوا به. (شامي ٣٥٤٠٣ زكريا، حواهر الفقه ٢٠١١، ٤٠ فتاوئ محموديه مير ثهد ٨٣/١٠،٩٣/١١ أذابيل، احسن الفتاوئ ٧٧٤٤ - ١٤١١، امداد المفتين ٤٨٤٨٤ فقط والتدتعالى اعلم

كتبه. احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲٬۱۱/۳ اه الجوال صحیح شبیراحمدعفا الله عنه

# تار، ٹیلی فون اور فیکس کی خبریں

سےوال (۱۰): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: تار، ٹیلی فون اورفیکس کی خبروں کا کیا تکم ہے؟

**البحواب وبالله النو هنيق**: اگراپنے يہاں چاندندد يکھاجاسکےاوردومر کی جگہت تار، ٹیلی فون یافکس وغیرہ کےذراعہ چاند کے ثبوت کی متواتر خبریں اس طرح آئیں کہان پر یقین ہوجائے، توالیی خبروں کا اعتبار کیاجائے گا۔

إن هذه الاستفاضة ليس فيها شهادة على قضاء قاض و لا على شهادة لكن لما كانت بمنزلة الخبر المتواتر، وقد ثبت بها أن أهل تلك البلدة صاموا يوم كذا لزم العمل بها؛ لأن البلدة لا تخلو عن حاكم شرعي عادة، فلا بد من أن يكون صومهم مبنيا على حكم حاكمهم الشرعي، فكانت تلك الاستفاضة بمعنى نقل الحكم الممذكور وهي أقوى من الشهادة بأن أهل تلك البلدة رأوا الهلال وصاموا؛ لأنها لا تفيد اليقين، فلذا لم تقبل إلا إذا كانت على الحكم أو على شهادة غيرهم؛ لتكون شهادة معتبرة، وإلا فهي مجرد إخبار بخلاف الاستفاضة فإنها تفيد اليقين الخ. (شامي مطلب: لا عبرة بقول لمؤقتين في الصوم ٩/٣٥ ت زكريا، منحة الخالق ٢٠٠/٢) فقط والله تعالى اعلم المبنان منصور بورى غفرله ١١/٢٠١ه المبنان منصور بورى غفرله ١١/٢٠١ه

# جا ندکے بارے میں فاسق کی شہادت کا حکم؟

سوال (۱۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: شہادت کے لئے عادل اور ثقد ہونے کی جوشرط لگائی جاتی ہے، اس عادل اور ثقد ہونے سے کیا مرادہے؟ اور کیا موجودہ وقت میں کسی صورت میں فاسق کی شہادت معتبر ہو سکتی ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: شهادت دين والول كا ثقة يعنى دين دار اور موجباتِ فسق سے نيخ والا ہونا ضرورى ہے، فاسق كى گواہى چاند كے بارے ميں قبول نہيں ہے۔
ايسے لوگ جن كى ظاہرى شكل وصورت اور وضع قطع شريعت كے مطابق نہيں ہے، ان كو ظاہرى حالات كى بنا پر فاسق كہا جاتا ہے، أن كى شہادت كے بارے ميں شريعت كا حكم ميہ كه: السے لوگ دوشم پر ہىں:

(۱) وہ لوگ جن کی ظاہری حالت ، وضع قطع شریعت کے مطابق نہیں ہے ، اور ان کے حالات اور ماحول اور معاملات و گفتگو بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے ، ان کو جھوٹ بولنے میں اور وعدہ خلافی کرنے کوئی در لیغ نہیں ہوتا ، اور نہ ہی ان کو جھوٹ بولنے میں شرم آتی ہے ، ایسے لوگوں کی شہادت دینی معاملات میں مردود ہے ، ان کی شہادت قبول کرنا جائز نہیں ہے۔

(۲) ایسانتخص جس کا ظاہری حلیہ اوروضع قطع شریعت کے مطابق نہیں ہے؛ کیکن وہ سنجیدہ اور باوقا رہے، جھوٹ بولنے کوخودائی شان کے خلاف سمجھتا ہےا وراپنے اندر مروت اور غیرت رکھتا ہے، توالیٹ تخص کی شہادت قبول کرنا جائز؛ بلکہ امام ابویوسف کے قول کے مطابق ایسٹخص کی شہادت قبول کرنا بعض حالات میں واجب ہوجا تا ہے، اس لئے رؤیتِ بلال کے مسئلہ میں چاہے بلالِ رمضان ہویا بلالِ شوال یا ذی الحجہ، ہرایک کے بارے میں ایسٹخص کی شہادت قابلِ قبول ہوگی، اور بلا شبہ جائز ہوگا۔

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَاشُّهِدُوا ذَوَى عَدُلِ مِنْكُمُ وَاقِيمُوا الشَّهَادَةَ

لِلَّهِ، ذَلِكُمُ يُوعَظُ بِهِ ﴿ [الطلاق: ٢]

عن عامر قال: تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يُصب حداً، أو تعلم عليه حوبة في دينه. عن محمد قال: قال شريح: ..... وائتِ على ذلك بشهود عدول، فإنا قد أمرنا بالعدول. وأثت فَسَلُ عنه ..... فإن قالوا: ما علمنا إلا عدلاً مسلمًا، فهو إن شاء الله كذلك، وتجوز شهادته. (مصنف ابن أبي شية /ماالعدل في المسلمين ٤٢٨/٤- ٢٩ رقم: ٢٧٧٦ - ٢١٧٣٦ دار الكتب العلمية بيروت)

عن عملي رضي الله عنه في الهلال قال: إذا شهد رجلان ذوا عدل على رؤية الهلال فأفطروا. (مصنف ابن أبي شية ٢٢١/٦ رقم: ٩٤٦٩ طر الكتب العلمية بيروت)

وتشترط العدالة؛ لأن قول الفاسق في الديانات غير مقبول، وتاويل قول الطحاوى عدلاً كان أو غير عدلٍ أن يكون مستوراً. (هداية / فصل في رؤية الهلال ١٠١/٢ مكتبة البشري كراجي)

عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، قال الحسن في حديثه: يعني رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: يا بلال! أذن في الناس فليصوموا غدًا، وسكت عنه. (سنن أبي داؤد ٧٠٢١، إعلاء السن ١٠٥٩ - ١٢ دار الكتب العلمية بروت)

والحديث الثاني يدل على أن من لم يظهر فسقه قبل شهادته في صوم رمضان فإنه صلى الله عليه وسلم لم يفتش أمر العدالة في الواقعة وإن قال: إنه صلى الله عليه وسلم لعله كان يعرفه فيجاب بأنه لو كان كذلك لما فتش عن إسلامه. (إعلاء السن ١٢٦/٩ ييروت)

خبر عدل أو مستور على ما صححه البزازي عل خلاف ظاهر الرواية. لا فاسق اتفاقاً. (درمحتار مع الشامي ٣٥٢/٣ زكريا)

لا يقبل الفاسق بأن من قلد فاسقاً ياثم، وإذا قبل القاضي شهادته يأثم، وقوله حتى لو قبلها القاضي وحكم بها كان آثما لكنه ينفذ. (شامي ٢٥/٨ زكريا، ٥٦/٥ كراچي) واستثنى الثاني الفاسق ذا الجاه والمروة فإنه يجب قبول شهادته. (درمحتار مع الشامي ٥٦/٥ كراچي، ٢٦/٨ زكريا)

ولا بد في ذلك كله من العدالة ..... لقوله تعالى: ﴿وَاشُهِدُوا ذَوَى عَدُلٍ مِنْ لَكُ مُ ﴾ ولأن العدالة هي المعينة للصدق ..... وعن أبي يوسف أن الفاسق ذا مروة كان وجيهًا في الناس ذا مروة تقبل شهادته؛ لأنه لا يُستأجر لوجاهته ويمتنع عن الكذب لمروءته، والأول أصح. (مداية /كتاب الشهادة ١٤٠/٣ رشيدية)

قال في العناية: يعني عدم قبول شهادة الفاسق مطلقًا وجيها ذا مروءة كان أو لا أصح؛ لأن قبولهما إكرام الفاسق ونحن أمرنا بخلاف ذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا ألقيت فالقه بوجه مكفّر، والمعلن بالفسق لا مروءة له.

(العناية ٥٥١٦) هداية ٢٠٦٥ مكتبة البشري كراچي)

العدل في الشهادة: أن يكون مجتنبًا عن الكبائر، و لا يكون مصراً على الصغائر، ويكون صلاحه أكثر من خطائه، وأن يستعمل الصغائر، ويكون صلاحه أكثر من فساده وصوابه أكثر من خطائه، وأن يستعمل الصدق ديانة ومروءة. (الفتاوى التاتار خانية عن الكذب ديانة ومروءة. (الفتاوى التاتار خانية عن الكذب ديانة ومروءة. (الفتاوى التاتار خانية عن الكذب ديانة ومروءة. (الفتاوى التاتال علم

کتبه:احقر مح سلمان منصور پوری غفرله ۱۷۱۷ ۱۹۲۰ ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

### اختلاف مطالع کہاں معتبر ہیں ہے؟

سوال (۱۲):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اختلا ف مطالع کہاں معتبز نہیں ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهنيق: چاند كے مطالع ميں حقيقى اختلاف تسليم كرنے كے بعد ابسوال بيہ كديد اختلاف ملائع الم الله على معتبر ہے يانہيں؟ تواس سلسله ميں تمام فقهى جزئيات كوسامنے ركھ كرجوبات واضح ہوتى ہے وہ بيہ ہے كہ بلادِ قريبه ميں اختلاف مطالع معتبر نہيں ہے، اور قريب كى حديہ ہے كہ اس جگہ كى معتبر خبركومان لينے سے اپنے يہاں كام بين ٢٩ دن سے كم يا ١٠٠٠ دن سے زيادہ لازم نہ آتا ہو۔

إنه ليس بين تلك البلاد بعد كثير بحيث تختلف به المطالع؛ لكن ظاهر الإطلاق يقتضي لزوم عامة البلاد ما ثبت عند بلدة أخرى، فكل من استفاض عندهم خبر تلك البلدة يلزمهم اتباع أهلها، ويدل عليه قوله: فيلزمهم أهل المشرق برؤية أهل المغرب. (منحة الخالق ٢٧٠/٢ كوئه)

و اعلم أن دليل من لم يقل باعتبار اختلاف المطالع قوله عليه السلام: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، متفق عليه. (مشكاة المصابح ١٦٦٨)

فإن اعتباره يتوقف على دقائق الهيئة والحساب التي لم نكلف بها، فاعتباره يستلزم التكليف بها، وهو منتف بالحديث فينفي الملزوم. (إعلاء السنن ١١٨/٩ دارالكتب العلمية)

وفي القدوري: إذا كان بين البلدتين تفاوت لا يختلف المطالع لزم حكم أهل إحدى البلدتين البلدة الأخرى. (الفتاوي التاتار حانية ٣٦٥٣ زكريا)

هذا اذا كانت المسافة بين البلدتين قريبة لا تختلف فيها المطالع. (بدائع الصنائع ٢٠٤/٢ زكريا، فتاوى الولوالحية ٢٣٦/١، معارفِ مدنيه ١٧/١٠، احسن الفتاوى ٤٧٤/٤، فقط والترتع الى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۱۸ ۱۲۳ ه. الجواب صحیح بشیراحمه عفا الله عنه

#### اختلاف مطالع کہاں معتبرہ؟

سوال (۱۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اختلاف مطالع کہاں معتبرہے؟

الجواب وبالله التوفيق: بلادِ بعیده میں اختلاف کاشرعاً اعتبارہ، اور بعیده کی حدیدے کہ وہال کی روئیت تسلیم کرنے سے اپنے یہاں کا مہینہ ۲۹ردن سے کم یا ۴۰ روئیت تسلیم کرنے سے اپنے یہاں کا مہینہ ۱گرچہ کتنے ہی ۴۰ روئی سے نیادہ کالا زم آ جا تا ہو، الی جگہوں کی خبریں تسلیم ہیں کی جا کیں گی، اگرچہ کتنے ہی وثوق کے ساتھ کیوں نہ آ کیں، اس لئے کہ شریعت کی نظر میں کوئی مہینہ نہ تو ۲۹ردن سے کم ہوسکتا ہے۔ موسکتا ہے اور نہ ۱۲۰۷۰دن سے زیادہ ہوسکتا ہے۔

وحجة من يعتبر اختلاف المطالع في الصوم والفطر حديث كريب هذا (أي حديث الباب) قال الشوكاني: وجه الاحتجاج به أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعمل برية أهل الشام، وقال في آخر الحديث: هكذا أمر نا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه قد حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد آخر ..... واعلم أن الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباس ..... وهو ما أخر جه الشيخان وغيرهما بلفظ: لا تصوموا حتى تروا الهلال ..... فإن غمّى عليكم فأكملوا العدة ثلاثين بلفظ: لا تصوموا حتى تروا الهلال العقل، وهو أن يكون بين القطرين من البعد آخر لكان عدم اللزوم مقيدًا بدليل العقل، وهو أن يكون بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع. (فتح الملهم شرح الصحيح لمسلم ١١٣/٣ رشيدية)

الأشبه أن يعتبر لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم، وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار. (تبيين الحقائق ١٦٥/٢ زكريا)

أن عدم عبرة اختلاف المطالع إنما هو في البلاد المتقاربة لا البلاد النائية

الخ، أقول: لابد من تسليم قول الزيلعي، وإلا فيلزم وقوع العيديوم السابع والعشرين، أو الثاني والثلاثين. والعشرين، أو يوم الحادي والثلاثين، أو الثاني والثلاثين. (العرف الشذي على هامش الترمذي ١/١٤، ١١ انواررحمت ٥٥١، حديد فقهي مسائل ٣٣/٢، امداد الفتاوئ ٨/١٠) فقط والترتعالي اعلم

کتبه:احقر مح سلمان منصور بوری غفرله ۸ ارا ۱٬۲۲۰۱۱ه الجواب صحیح بشیراحمدعفاالله عنه

#### ہندوستان کے مختلف صوبوں میں اختلافِ مطالع معتبر ہے یانہیں؟

سوال (۱۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ بختلف صوبوں میں رؤیتِ ہلال ہوئی ؛ لیکن ہمارے صوبہ میں رویت نہیں ہوئی ، تو کیا صوبوں کے درمیان اختلاف مطالع معتبر ہوگا؟ (ب) مطلع کی حدود کیا ہیں؟ (ج) ہم کس بنیاد پر دیگر صوبوں کی رویت کو مان کرمضان وعید مناسکتے ہیں؟ (د) کیا پورے ہندوستان کا مطلع ایک ہی ہے؟ باسم سجانہ تعالی

المجدواب وبالله التوفیق: ہندوستان کے کسی بھی صوبہ میں اگر معتبر طریقہ سے چاند کا ثبوت ہوجائے ، تواگر چہ اپنے یہاں چاند ند دیکھا گیا ہو، پھر بھی اس معتبر خبر پر قاضی یا ہلال سیٹی چاند کا فیصلہ کر علق ہے ، ہندوستان کے بھی صوبوں کا مطلع ایک ہی ہے ، مطلع کی تبدیلی کا علم اسی وقت لگتا ہے جب کہ وہاں کی رویت مان لینے سے اپنے یہاں ۱۲۸ یا ۳۱ ردن کا مہینہ لازم آجا تا ہو، اگر یہ بات لازم نہ آتی ہو، تو حکما مطلع ایک ہی شمجھا جائے گا، اس کو حضرات فقہاء نے بلادِ قریبہ اور بلادِ بعیدہ سے تعبیر فر مایا ہے، یعنی بلادِ قریبہ میں اختلاف مطالع معتبر نہیں اور بلادِ بعیدہ میں معتبر ہے۔ (متفاد، تاب المسائل ۱۳۳۷)

عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، بالله لأهلا الهلال أمس عشيّة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. زاد خلف في حديثه: وأن يغدوا إلى مصلاهم. (سنن أي داؤد، الصيام / باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال ١٩٥١ رقم: ٢٣٣٩)

إنه ليس بين تلك البلاد بعد كثير بحيث تختلف به المطالع؛ لكن ظاهر الإطلاق يقتضي لنووم عامة البلاد ما ثبت عند بلدة أخرى، فكل من استفاض عندهم خبر تلك البلدة يلزمهم اتباع أهلها، ويدل عليه قوله: فيلزمهم أهل المشرق برؤية أهل المغرب. (منحة الخالق ٢٧٠/٢ كوئه)

وفي القدوري: إذا كان بين البلدتين تفاوت لا يختلف المطالع لزم حكم أهل إحدى البلدتين البلدة الأخرى. (الفتاوي التاتار حانية ٣٦٥/٣ زكريا)

هذا إذا كانت المسافة بين البلدتين قريبة لا تختلف فيها المطالع. (بدائع الصنائع ٢٢٤/٢ زكريا، أحسن الفتاوي ٤٧٤/٤، فتاوي رشيدية ٤٠١)

إن عدم عبرة اختلاف المطالع إنما هو في البلاد المتقاربة لا البلاد النائية، أقول: لابد من تسليم قول الزيلعي وإلا فيلزم وقوع العيد يوم السابع والعشرين أو الشامن والعشرين أو يوم الحادي والثلاثين أو الثاني والثلاثين. (العرف الشذي على هامش الترمذي ١٩٥١) وقط والتلاثين على التمان الترمذي ١٩٥١) وقط والتلاتال اعلم

املاه:احقر محد سلمان منصور بوری غفرله ۴۳۳/۸/۸ اهد الجواب صحیح بشیر احمد عفا الله عنه

#### سعودی عرب کی رویت ہندوستان میں معتبر ہے یا نہیں؟

سوال (۱۵): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اختلافِ مطالع معتبر ہے کنہیں؟ اگر نہیں ہے جیسا کہ کتبِ احتاف سے ظاہر ہے، تو عیدین اور رمضان شریف میں امتِ مسلمہ کے درمیان شدید اختلاف کا کیا سبب ہے؟ ہر ملک میں

ہندوستان میں تو پیمعمول بن گیا ہے کہ دومشہور جماعتو ں میں اختلاف ہوجا تا ہے،ایک طبقہ اگر عید آج مناتا ہے، تو دوسراطبقہ دوسرے دن، حالال کہ موجودہ زمانہ میں ذرائع ابلاغ کی اتنی کثرت ہے که ایک لحمین ایک خبرساری دنیا میں ﷺ جاتی ہے، تو کیا موجودہ ذرائع ابلاغ کی خبر معترنہیں ہے؟ جبيها كـة تاركى خبر لائق اعتبارنهيين تقى ، جب كـه تارمين كفاركا واسطه بوا كرتا تقا،اوراب فون يافيكس مين کوئی واسط نہیں ہے، پس اگر ایک شہر میں جو کہ دور درا زمقام پر واقع ہے جاند کی تصدیق ہوگئی ، وہاں ہے ہمارے کسی متعارف نے موبائل یافیکس پر ہم کواطلاع دی کہ رمضان کا چاند ہوگیا ہے، یاعید کا چاند ہوگیا، تو پیخبر معتبر ہوگی پانہیں؟ جب کہ میں اس صاحب فیکس کی تحریر سے بخو بی واقف ہوں کو کی شبہا ورتر دونہیں ہے، نیزعموماً دیکھا جاتا ہے کہ مکہ معظّمہ یامدینہ منورہ بعنی مملکت سعودی میں روز ہ ا یک دن پہلے ہوتا ہے،اورعیدبھی ایک دن قبل ہو تی ہے،وہاں ہمارے ملک کے بےشارلوگ قیام یذیرین، وہ ہم کو بذریعیہ ٹیلی فون عید کی مبارک باد دیتے ہیں ، حالاں کہ یہاں معاملہ برعکس ہے، کیا ان كي خبر يرروزه تورُ كرعيد منا ناشر عاً درست موكا؟ نيزخبردين والاعادل بهي ب، اورا كرعادل نهيل ہے؛ کیکن وہ خبراس وقت دے رہا ہے کہ مذکورہ شہر میں قاضی یا جاند کمیٹی نے اعلان رویت ہلال کردیا ہے، حاصل میر کہ جب اختلافِ مطالع معتر نہیں ہے، تو پوری دنیا میں عیدایک ساتھ منائی جاسكتى بيارمضان كى ابتداءا يك ساته وموسكتى بي توامت مسلمه مين اختلاف كاكياسبب باسمه سيجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: جاننا چاہئے کہ چاندکا ایک قدرتی نظام ہے، اور مہینہ کے ہردن کے لئے اس کی منزلیں متعین ہیں، اور بلا شبطول البلدا ورعوض البلد کے اعتبار سے ہر علاقہ میں چاندکا مطلع بھی الگ الگ ہے، اس میں کسی شک وشبد کی گنجائش نہیں ہے؛ لیکن سوال سے ہے کہ مطالع کا بیا ختلاف شریعت کی نظر میں معتبر ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلہ میں تمام فقہی جزئیات کو سامنے رکھ کرجو بات واضح ہوتی ہے، وہ ہیہ ہے کہ:

الف: - بلاوِقریبه میں اختلاف مطالع معترنیں ہے، اور قریب کی حدیہ ہے کہ اس جگہ کی

معتر خرکو مان لینے سے اپنے یہاں کامہینہ ۲۹ ردن سے کم یا ۳۰ ردن سے زیادہ لازم نہ آتا ہو۔

ہو:- بلادِ بعیدہ میں شرعاً اختلافِ مطالع کا اعتبار ہے اور بعیدہ کی صدیہ ہے کہ وہاں کی رویت تسلیم کرنے سے اپنے یہاں کامہینہ ۲۹ ردن سے کم یا ۳۰ ردن سے زیادہ کالا زم آتا ہو، ایسی جگہوں کی خبریں تسلیم نہیں کی جا ئیں گی، اگر چہ کتنے ہی وثوق کے ساتھ کیوں نہ آئیں؛ چوں کہ شریعت کی نظر میں کوئی مہینہ نہ تو ۲۹ ردن سے کم ہوسکتا ہے اور نہ ۱۳ ردن سے زیادہ ہوسکتا ہے۔

درج بالادونوں اصولوں کی روشنی میں میربات واضح ہوئی کہ ہندوستان کے طول وعرض میں سے کسی بھی جگہ سے آمدہ خبر جب کہ طریق موجب یا استفاضہ کے طور پر آئے اسے مانا جا سکتا ہے؛
لیکن اگر سعودی عرب سے کوئی خبر آئے گی، تو یقینی خبر کے باوجوداس خبر پر ہندوستان میں چاند کے شوت کا مداز نہیں رکھا جا سکتا؛ کیوں کہ وہاں کا مطلع یہاں سے الگ ہے، اور وہاں کی خبر کو مان لینے سے این کا مداز نہیں رکھا جا سکتا؛ کیوں کہ وہاں کا مطلع یہاں سے الگ ہے، اور وہاں کی خبر کو مان لینے سے این کا مہینہ کم یازیادہ وہونالازم آتا ہے۔

عپاند کے متعلق ایک اہم ہات ہے گیا یا در کھنے عیا ہے کہ چپاند کے فیصلہ کا اختیار ہر کس ونا کس کونیس ہوتا؛ بلکہ اسلامی حکومت اور اس کے ذمد داروں کو ہی چپاند کے اعلان کا حق حاصل ہے۔ اور جہاں اسلامی نظام حکومت قائم نہ ہو، وہاں معتبر رؤیتِ بلال کمیٹیاں حاکم شرق کے قائم مقام ہوتی ہیں؛ لہذا قریبی علاقہ ہے آ مدہ خبروں پر شرح صدر ہونے پر رؤیتِ بلال کمیٹیاں چپاند کا اعلان کرسکتی ہیں؛ لہذا قریبی علاقہ ہے آ مدہ خبروں پر شرح صدر ہونے پر رؤیتِ بلال کمیٹیاں چپاند کے شوت پر عمل کرنا کرست نہ ہوگا؛ اس لئے کہ آ نجناب نے سوال نا مدمیں جو با تیں کا بھی ہیں وہ یقیناً قابل توجہ ہیں؛ لیکن ان کے متعلق درج بالا اصول کو پیشِ نظر رکھنا ضروری ہے۔ (متفاد تا وی رشیدیہ ایما، امداد الفتا وی لیکن ان کے متعلق درج بالا اصول کو پیشِ نظر رکھنا ضروری ہے۔ (متفاد تا وی رشیدیہ ایما، امداد الفتا وی

واختـالاف الـمطالع غير معتبر على ظاهر المذهب وعليه أكثر المشايخ، وعليه الفتوى الخ. (درمختار ٣٦٢/٣-٣٦٤)

عبارتين ملاحظ فير مائين:

ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية. (الفتاوي الهندية ١٩٨/١)

وإذا ثبت في مطلع قطر لزم سائر الناس في ظاهر المذهب، وعليه الفتوى وأكثر المشايخ. (نور الأيضاح ١٢٤)

عن كريب أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال، فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم رآه الناس وصاموا، و صام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال أصوم حتى تكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: ألا تكفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. (صحيح مسلم ١٤٥١، سن أبي داؤد ٩/١ ،سن الترمذي ١٤٨١)

وحجة من يعتبر اختلاف المطالع في الصوم والفطر حديث كريب هذا (أي حديث الباب) قال الشوكاني: وجه الاحتجاج به أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعمل برية أهل الشام، وقال في آخر الحديث: هكذا أمر نا رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه قد حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد آخر ..... واعلم أن الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباس ..... وهو ما أخر جه الشيخان وغيرهما بلفظ: لا تصوموا حتى تروا الهلال ..... فإن غمّى عليكم فأكملوا العدة ثلاثين بس... ولو توجّه الإشارة في كلام ابن عباس إلى عدم لزوم رؤية أهل بلد لأهل بلد أخر لكان عدم اللزوم مقيدًا بدليل العقل، وهو أن يكون بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع. (فتح الملهم شرح الصحيح لمسلم ١١٣/٣ رشيدية)

هذا إذا كانت المسافة بين البلدين قريبة لا يختلف فيها المطالع، فأما إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدتين حكم الآخر؛ لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف، فيعتبر في أهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر. (بدائع

الصنائع ٢/٤ ٢٢ - ٢٥)

وقيل: يختلف ثبوته باختلاف المطالع، واختاره صاحب التجريد كما إذا زالت الشمس عند قوم وغربت عند غيرهم، فالظهر على الأولين لا المغرب لعدم انعقاد السبب في حقهم. (مرقى الفلاح ٢٥٩)

أهل بلدة إذا راؤوا الهلال، هل يلزم في حق كل بلد؟ اختلف فيه، فمنهم من قال: لا يلزم الخ، وفي القدوري: إذا كان بين البلدتين تفاوت لا يختلف المطالع لم لزم حكم أحد البلدتين البلدة الأخرى، فأما إذا كان تفاوت يختلف المطالع لم يلزم حكم أحد البلدتين البلدة الأخرى. (الفتاوي التاتار خانية ٣٦٥،٣٦) فقط والله تعالى اعلم الماد: احرّ تحسلمان منصور يورى غفر له ٣٢/٨/٣١هـ

الجواب سيح بشبيرا حمدعفا اللهءنير

# کیاایک شہر کی رؤیت دوسرے شہرکے لئے معتبر ہوگی؟

سےوال (۱۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: کسی شہر میں چاند کی رؤیت ہوگئ ہےا ورشر می شہادت کے بعداس شہر کی ہلال کمیٹی نے چاند کا اعلان کردیا، تو کیا بیا علان صرف اسی شہر کے لئے معتبر ہے یااس اعلان کا اعتبار دوسرے شہروں میں مجھی کیا جا سکتا ہے؟ اوراس کے لئے کیا شرائط ہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بى بال دوسرى جگهول پر بھى ال فيصله كااعتباركيا جائے گا، جب كه يقنى طور پراستفاضه وغيره كے ذريعه وہال خبر بينج جائے، اور اسے تسليم كرنے سے اپنے يہال كے مهينه ميں كى بيش نه ہوتى ہو۔

عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، بالله لأهلا الهلال أمس عشيّة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. زاد خلف في حديثه: وأن يغدوا إلى مصلاهم. (سنن أن يداؤد، الصيام/ باب شهادة رحلين على رؤية هلال شوال ١٩٧١ رقم: ٢٣٣٩)

قال شمس الأئمة الحلواني: الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخبر إذا استفاضه وتحقق فيما بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم حكم هذه البلدة. (شامي ٣٥٩/٣) اعلم أن المراد بالاستفاضة تواتر الخبر من الواردين من بلدة الثبوت إلى البلدة التي لم يثبت بها. (منحة الخالق ٢٧٠/٢)

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن أصبح أهل مكة مفطوين أو رجل أو رجلان، ثم جاء هم أن قد رأى الهلال، فجاء هم الخبر من أول النهار، أو من آخر النهار، كانوا يقضونه بعد؟ قال: يأكلون ويشربون إن شاؤوا ولم يوجب عليهم أن يصوموا بقيته. (المصنف لابن أبي شيئة ٢٥٨٦ رقم: ٢٥٦٩)

إن الصحيح من مذهبنا أن الخبر إذا استفاض و تحقق فيما بين أهل إحدى البلدتين يلزمهم حكم أهل هذه البلدة. (الفتاوي الناتار حانية ٣٦٦/٣ زكريا، محمع الأنهر بيروت ٣٥٦/١) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمسلمان منصور پورى غفرله ۱۸۱۸ ۱/۱۱۰ ه الجواب صحیح بشیراحمد غفا الله عنه

## مضافاتی رؤیت اورتصدیقات کاشهرمیں اعتبار ہوگا یانہیں؟

سوال (۱۷): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر کس شہر میں چاند کی رؤیت نہیں ہوئی، نہ شرعی شہادت وتصدیق حاصل ہوئی؛ لیکن اس شہر کے مضافات میں رؤیت ہلال ہوگئ، یا شرعی شہادت وتصدیقات حاصل ہو گئیں، تو کیا ان مضافاتی رؤیت وشہادت وتصدیقات پر شہر مذکور و میں روز و رکھنا اور عیدمنا ناصحیح ہوگا؟

البحواب وبالله التوفيق: شهر كمضافات الروئيت بلال كي خبرشرى شهرات الروئيت بلال كي خبرشرى شهاوت يا استفاضه كساته موصول مواوراس شهرى رؤيت بلال تمينى ال خبر كوسليم كرلي، تواس كى بنياد پر مذكوره شهرين روزه ركهنا اورعيدمنا نا درست موكار (ستفاد: مزغوب القادئ ٣٩٢٣، تتب المسائل ١٢٦٠٢)

لو استفاض الخبر في البلدة الأخرى لزمهم على الصحيح من المذهب، وفي الشامي قال شمس الأئمة الحلواني: الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخبر إذا استفاض وتحقق فيما بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم حكم هذه البلدة. (شلمي ٣٥٩/٣ زكريا)

وإنما الخلاف في اعتبار احتلاف المطالع بمعنى أنه هل يجب على كل قوم اعتبار مطلعهم ولا يلزم أحدا العمل بمطلع غيره أم لا يعتبر إختلافها؛ بل يجب العمل بالأسبق رؤيته، حتى لو رأى في المشرق ليلة الجمعة و في المغرب ليلة السبت وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق، فقيل: بالأول واعتمده الزيلعي وصاحب الفيض، و هو الصحيح عند الشافعية ...... وظاهر الرواية الثاني وهو المعتمد عندنا، و عند المالكية وعند الحنابلة. (شامي ٣٦٤/٣ زكريا) فقط والله تعالى المم الماه: احتر محمد المان مصور يورى غفر له ١٩٣٣/٨٨هـ الماه: احتر محمد المان مصور يورى غفر له ١٩٣٣/٨٨هـ الماه: الخواص حجم بشمراء عنالله عند

خبرِ ستفیض کے بعد جب جاند کا ثبوت ہوجائے تو قریبی علاقوں میں اختلاف ِمطالع معتبر نہیں؟

سوال (۱۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہندوستان میں اب گذرے رمضان کے آخر میں عید کے بارے میں اختلاف ہے، دہلی وغیرہ میں چند آ دمیوں کی شہادت پرعید ہوگئ، بہت ی جگہوں پر دہلی کی خبر کو غیر معتبر مان کرعیہ نہیں ہوئی، ہمارے یہاں بھی خبر پر ۲۹ر رمضان کے حساب سے ۲۲ راکتو برکوعید کی نماز پڑھی گئ، بعد میں معلوم

ہوا کہ ہندوستان کے اکثر جگہوں پرمثلاً بکھنؤ ، مراد آباد، سورت ، جمبئی ، مہاراتشر ، جمول وکشمیروغیرہ اور جگہوں میں بھی عید کی نماز نہیں پڑھی گئی ، ان خبروں کی بناپر یہاں لوگوں کوشک میں ڈال دیا ہے ؟

کیوں کہ خبروں پرعید منائے جانے کی جوصورت ہے اس میں خبر مستفیض ہونا شرط ہے ، اختلاف کی وجہ ہے خبر متواتر ہونانہ مانا گیا۔ اس بناپر جن جن لوگوں نے ۱۲۷ مراکتو برکوعید کی نماز پڑھی ، وہ رمضان کام ہدنہ ہونے کی وجہ سے عید نہ ہونا تا کر ۲۵ مراکتو بردویا رہ عید کی نماز بڑھی ۔

اب سوال ہیہ ہے کہ برابر کے مطلع پر رہنے والے لوگوں پر ایک جگہ ۳۰ ررمضان کا اور ایک جگہ ۳۰ ررمضان کا اور ایک جگہ ۲۹ ررمضان کا مونا کہاں تک صحیح ہے؟ ۲۹ ررمضان والے لوگوں کا ایک دن کا روزہ قضا ہوگا یا نہیں؟ ایک ملک کے ہی لوگ چا ندنظر نہ آنے کی صورت میں چند آ دمیوں کی شہادت پر یا خبر پر ۲۹ میں اختلاف ہوجائے ، تو شریعت مِطہرہ کا کیا حکم ہے؟ باسم سجانہ تعالی

البحواب وبالٹ التوفیق: اس سال ۱۳۲۵ ه عیدالفطر کا چا ند ۲۹ رمضان، مطابق ۱۳۲۷ کو بر ۲۰۰۱ و کو کلک کے بہت ہے حصول میں دیکھا گیا، مثلاً میوات، مدراس، کرنا گک اور یو پی کے متعدد علاقے، ان مقامات سے شہادت اور اخبار مستفیضہ کی بنیا دیر دلی کی رؤیت بال کمیٹیوں نے چا ند کے ثبوت کا اعلان کیا، دارالعلوم دیوبند کی رؤیت بلال کمیٹی نے بھی ان خبروں کو سلیم کرکے چاند کے تصدیق کردی اور یو پی اور بہار میں ان اعلانات پر اکثر جگہ ۲۸ راکو بر بروز منگل عیدمنائی گئی، بعض جگہوں پر مسلکی اختلاف کی بنا پر دوسر نے رقد والوں نے ۲۵ رکوعیدمنائی، مگل عیدمنائی گئی بعض جگہوں پر مسلکی اختلاف کی بنا پر دوسر نے رقد والوں نے ۲۵ رکوعیدمنائی، مطابق اختلاف کی بنا پر دوسر نے تر مستفیض کو سلیم کر کے ۲۲ راک تو بر کی عیدبی کو تیج سمجھا ؛ اس لئے کہ مفتی بہ قول کے مطابق اختلاف کی بنا شرعیات کے جب استفاضہ کے طور پر چا ندکا مطابق اختلاف کی بنا کے جب استفاضہ کے طور پر چا ندکا شہوت ہوجا کے بقی جم علاق کو اس کا مانا ضروری ہے۔

إن الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخبر إذا أستفاض، وتحقق فيما بين أهل إحدى البلدتين يلزمهم حكم أهل هذه البلدة. (شامي ٣٥٩/٣ زكريا) لو استفاض الخبر في البلدة الأخرى لزمهم على الصحيح من المذهب،

وفي الشامي قال شمس الأئمة الحلواني: الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخبر إذا استفاض وتحقق فيما بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم حكم هذه البلدة. (شامي ٣٩٥٣ زكريا)

وإنما الخلاف في اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه هل يجب على كل قوم اعتبار مطلعهم ولا يلزم أحدا العمل بمطلع غيره أم لا يعتبر إختلافها؛ بل يجب العمل بالأسبق رؤيته، حتى لو رأى في المشرق ليلة الجمعة وفي المغرب ليلة السبت، وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق، فقيل: بالأول واعتمده الزيلعي وصاحب الفيض وهو الصحيح عند الشافعية.....، وظاهر الرواية الثاني وهو المعتمد عندنا وعند المالكية وعند الحنابلة. (شامي عرب) فقط والله تقال المالكية وعند الحنابلة.

کتبهه:احقر محمسلمان منصور بوری غفرله۱۱ ۱۰/۱۲۷۱ه الجواب صحح بشیراحمه عفالله عنه

جس جگه طلع ابرآ لود ہوو ہاں کی رؤیت دوگوا ہوں کے ساتھ ایسے شہر میں جہاں مطلع صاف ہو؟

سوال (۱۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں
کہ:۲۹ ررمضان کو ایک شہر میں مطلع صاف ہے جم غفیر کی انتہا کی چھان بین کے با وجود چا ندنظر نہ
آیا، کسی قریبی یا دور کے شہر میں مطلع ابرآ لود ہے، وہاں عمومی رؤیت نہ ہوئی؛ لیکن دو گواہوں کی
گواہی سے شہر کے امیر نے رؤیت کا فیصلہ کیا تحقیق طلب مسئلہ بیہ ہے کہ جس شہر میں مطلع ابرآ لود
ہے، وہاں دو گواہوں کے ذریعہ کیا جانے والا فیصلہ آیا اس شہر کے لئے قابلِ اعتبار ہے جہاں مطلع صاف ہے، لیکن چا ندنظر نہیں آیا؟

البحواب وبالله المتوفيق: جہال مطلع صاف ہے اور چا ند نظر نہیں آیا، اگر وہاں کسی دوسرے شہر سے چاند کے شوت کی گوائی یا فیصلہ طریقِ موجب کے طور پر پنچے کہ اس کے انکار کی کوئی گنجائش ندر ہے اوراس کو ماننے سے وہاں کا مہینہ ۲۸ ردن کا ہونا بھی لازم نہ آتا ہو، تو اس شہر والوں کے لئے اس خبر کے مطابق اپنے یہاں مہینہ کی ابتداء اور انتہاء کا فیصلہ کرنا درست ہے۔ (ستفاد: انوار رحمت الله بتخد مضان ۲۰۰)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون والفطريوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن، و فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. (سنن الترمذي ١٥٠/١)

قال العلامة التهانوي: تقريره أنه عليه السلام أضاف الصوم والفطر إلى جماعة ..... فلا بد في أصل الحكم من الجماعة الكثيرة أو جميع المسلمين الموجودين في بلدة مثلاً في هذه الأحكام إلا إذا عرض عارض ككون السماء مغيمة مثلاً. (إعلاء السن ١٢٦/٩ دار الكتب العلمية يروت)

قال شمس الأئمة الحلواني: الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخبر إذا استفاضه وتحقق فيما بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم حكم هذه البلدة. (شامى ٥٩/٣ وكريا)

اعلم أن المراد بالاستفاضة تواتر الخبر من الواردين من بلدة الثبوت إلى البلدة التي لم يثبت بها . (منحة الحالق ٢٧٠/٢)

إن الصحيح من مذهبنا أن الخبر إذا استفاض و تحقق فيما بين أهل إحدى البلدتين يلزمهم حكم أهل هذه البلدة. (الفتاوي التاتار حانية ٣٦٦/٣ زكريا، محمع الأنهر ٢٥٢/١ يروت) فقط والترتعالى اعلم

كتبه: احقر محمسلمان منصور بورى غفرليه ۲۱/۲۸/۱۸۱ه الجواب صحح بشير احمد عفا الله عنه

# جاند کی رؤیت کے لئے فلکیاتی حساب کومعیار بنانا؟

سوال (۲۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: (۱) ۲۹ رشعبان یا ۲۹ ررمضان کواگر مطلع ابر آلود ہواوراس دن فلکیا تی حساب کے اعتبار سے رؤیت بلال کا امکان نہ ہو، تو اس دن دوگواہوں کی گواہی سے رؤیت کے ثبوت کا فیصلہ شرعی اعتبار سے کیا جاسکتا ہے؟ اس دن اگر مطلع صاف ہوتو دوگواہوں کی گواہی سے کیا رؤیت بلال کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے؟ ہلال کی رؤیت یا عدم رؤیت کے فیصلے میں فلکیا تی حساب کی مدد کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ جاسکتا ہے؟ ہلال کی رؤیت یا عدم رؤیت کے فیصلے میں فلکیا تی حساب کی مدد کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ رائے رکھتے ہیں؟

(٣) فلکیاتی حساب سے اجتماع شمس وقمرسے پہلے اگر دوگواہ رؤیت کی گواہی دیں ،تو یہ گواہی قابل قبول ہوگی یانہیں؟

( ) پیدائش قمر کے بعدلیکن جب کہ چا ندگی عمرانسانی آئکھ سے دکھائی دینے کے قابل نہ ہو، (بیوقفہ کم سے کم اٹھارہ گھنٹے ہوتا ہے )اس سے پہلے دوگوا ہوں کی گواہی سے (جب کہ ملک میں سیڑوں شہوں میں جم غفیرکو جا ندنظر نہ آیا ہو )رؤیت ہلال کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟

(۵) انٹرنیٹ پرویب کیمرہ کی مدد سے (جس میں بولنے والے کی تصویر نظر آتی ہے) چاٹنگ کے ذریعیکس شہریادیہا ت کا باشندہ امیر رؤیتِ ہلال کمیٹی کوچا ندد کیھنے کی گواہی دیویہ قابلِ قبول ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البجدواب وبالله التوفیق: چاند کِثبوت کے لئے فلکیاتی حساب کوشر عامعیار نہیں بنایا جاسکتا؛ بلکہ چاند کے ثبوت کا مدار رؤیت ِ بھری پر ہے، اگر مطلع ابر آلود ہوتو چندا فراد کی شہادت معتبر مانی جاتی ہے؛ کیکن اگر مطلع صاف ہوتو جم غفیر کا دیکھنا شرط ہے، فلکیاتی حساب سے لیٹنی علم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ محض تخینی چیز ہے؛ لہذا جس دن حساب کی روسے چاند ہونے کا امکان نہ ہوا در اس دن چاند کی گوائی قاضی (یا اس کے قائم مقام) کے سامنے پیش کی جائے تو قاضی پر لازم ہے کہ وہ اس گوائی پر مضبوط انداز میں جرح کرے؛ تا کہ گوائی کے خلاف واقعہ ہونے کا امکان نہ رہے، اس کے بعد ہی چاند کے بارے میں فیصلہ کا اعلان کیا جائے۔

عن حسين بن الحارث الجدلي قال: خطب عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي يشك فيه، فقال: ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، ألا وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، ألا وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليكم عليكم عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وأنسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين، وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. (مسند أحمد ١١/٤)

ولا عبرة بقول الموقتين أي في وجوب الصوم على الناس (شامي ٣٥٤/٣ زكريا)
وإذا لم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع كثير يقع
العلم بخبرهم، وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية
الهلال. (هلاية ١٩٥/، ومثله في المحمع الأنهر ٢٦٦/، البحر الرائق ٢٦٨/، تبيين الحقائق

هذا إذا كانت المسافة بين البلدين قريبة لا يختلف فيها المطالع، فأما إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر؛ لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة فيعتبر في كل أهل مطالع بلدهم دون البلد الآخر. (بدائع الصنائع ٢٢٤/٢) وعبارة الزيلعي والأشبه أن يعتبر؛ لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم وانفصال الهلال من شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار، وكلما تحرك

الشمس بدرجة فتلك طلوع فجر لقوم، وطلوع شمس لآخر، وغروب لبعض ونصف الليل لبعض. (الحواهر النيرة ١٥-١٨)

إلا أن أصحاب الشافعي صححوا أنه يلزم حكمه أهل البلد القريب دون البعيد. (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ٧٦)

سعودی عرب اور خلیجی مما لک میں جاند کا اعلان ہندوستان اور دیگر مشرقی مما لک کے لئے معتبر نہیں ہے؛ کیوں کہ وہاں کا فیصلہ ماننے سے یہاں قمری مہینہ ۲۸ ردن کا ہونا لازم آتا ہے، جو قابل قبول نہیں۔ (ستفاد: انوار رحت ۵۵، تخدر مضان ۴۸)

فإما إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر ؛ لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر في أهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر الخ. (بدائم الصنائع ٢٢٤/٢ زكريا)

هذا إذا كانت المسافة بين البلدتين قريبة لا تختلف فيها المطالع. (بمائع الصنائع ٢٢٤/٢ زكريا، ومثله في إعلاء السن ٢٠٩٠، الولوالحية ٢٣٦/١، معارفِ مدنيه

٠ ١٧/١، احسن الفتاوي ٤٤٤٤، فتاوي رشيديه ١ ٥٤، امداد المفتيين ٤٨٣)

فلکیاتی حساب کے خلاف پیش کر دہ گواہی گہری چھان بین کے بعد ہی قبول کی جاسکتی ہے؛ اس کئے کہ تجربہ سے میہ بات مشاہد ہے کہ اجماع عشس وقمرا ورپیدائش قمر کے بغیر چاند دیکھنے کا تحقق نہیں ہویا تا۔

لاعبرة بقول المؤقتين أي في وجوب الصوم على الناس. (شامي ٣٥٤/٣ زكريا)
انثرنيك كياب تصور خبرشها دت نهيس ہے: البذا محض اس خبر بر يولئ فيصله نهيس كياجاسكتا ، جب تك
كدديگر قر ائن ياخبر ستفيض سے چاند كا ثبوت نه بوجائے۔ (ستفادا نوار رحمت ٥٠٩) فقط والله تعالى اعلم
كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٧٦٨ / ١٨٦٨ اله
الجواب تيجج شبير احمد عفا الله عنه

### ممالكِ بعيده ميں اختلا ف مطالع معتبر ہونے ادر نہ ہونے کی تحقیق بحث

سوال (۲۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: حضرات ائم یہ جمجہدین وفقہاء کرام کی متفقہ رائے ہے کہ اختلا فیے مطالع معتر نہیں ، یعنی ایک شہر والوں کا چاند دیکھنا دوسرے شہر والوں پر بھی جمت ہے ، چاہے دونوں شہروں میں کتنا ہی فصل کیوں نہ ہو؟ حتی کہ اگر ابتداء مغرب میں چاند دیکھنا ثابت ہوجائے اور اس کی خبر معتبر طریقہ سے انتہائے مشرق کے رہنے والوں کو پہنچ جائے تو ان پر اس دن کاروز ہ رکھنا ضروری ہے۔

نمونه کے طور پر کچھا دلہ پیش خدمت ہے:

- (۱) قبوله: ولا عبرة لاختلاف المطالع، فإذا رأه أهل بلدة ولم يره أهل بلدة أخرى وجب عليهم أن يصوموا برؤية أولئك إذا ثبت عندهم بطريق موجب ويلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب. (البحر الرائق ٢٨)
- (۲) فصل: واتفقوا على أنه إذا رأى الهلال في بلدرؤية فاشية، فإنه يجب الصوم على سائر أهل الدنيا. (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ٢٦، من تاليف أبي عبدالله صدر الدين محمد بن عبدالرحمن بن حسين المشقى العثماني الشافعي لمتوفى ٧٨٠)
- (۳) اختلاف مطالع صوم اورا فطار میں معتبز ہیں ، اور سوائے اس کے معتبر ہے یہ ظاہر روایت ہے ، اور بعض علمائے حنفیہ کے نز دیک صوم افطار میں بھی معتبر ہے۔ ( قادی رشید یہ ۳۲۸ )
- (۴) ایک شہر والوں کا چاند دیکھناد وہرئے شہر والوں پر بھی جحت ہے، ان د فوں شہر وں میں کتنا ہی فصل کیوں نہ ہو، حتی کہ اگر ابتداء مغرب میں چاند دیکھا جائے اور اس کی خبر معتبر طریقہ سے انتہاء شرق کے رہنے والوں کو کئی جائے ، توان پر اس دن کاروزہ ضروری ہوگا۔ (بہتی زیر تنہ ۱۰۶۳)
- (۵) اختلاف المطالع غير معتبر على ظاهر المذهب، فيلزم أهل المشرق بروية أهل المغرب إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريقة موجبة.

(٢) اورعدم اعتبارا ختلاف مطالع امام اعظم كى ظاهرروايت يس ب- كسمسا فسي الشامسي: وهو المعتمد عندنا وعند المالكية و الحنابلة لحديث أبي هريرة قال: صوموا لرؤية و أفطروا لرؤية، متفق عليه. (تنظيم الأشتات ١٤١)

(4) ولا عبرة لاختلاف المطالع. (كنز الدقائق ٦٧)

إذا رأى الهلال أهل بلدة يلزم ذلك أهل بلدة أخرى في ظاهر الرواية، مطلقاً سواء كان بين البلدتين تفاوت أولا، وعليه الفتوئ. (حاشية كنر الدقائق)

(٨) ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية، لو رأى أهل المغرب هلال رمضان يجب الصوم على أهل المشرق. (الفتاوي الهندية ١٩٨)

 (٩) إذا ثبت رؤية الهالال من الإفطار وجب الصوم على سائر الأقطار لا فرق بين القريب والبعيد ولا عبرة باختلاف مطلع الهلال مطلقاً عند ثلاثة من الأئمة. (الفقه على المذاهب الأربعة ٢٤١١)

(۱۰) وإذا رأه أهل بلد أى إذا ثبت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم، لقوله عليه السلام: صوموا لرؤيته خطاب للأمة كافة. (الروض المربع للشيخ منصور بن يوسف المتوفى ١٠٥٠١ قاهره)

(١١) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصحون، قال الصوم يوم تصحون، قال أبوعيسى: هذا حديث غريب حسن، وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا: الصوم والفطر مع الجماعة، وعظم الناس. (سن الترمذي ١٥٠/١)

(١٢) وإذا ثبت في مطلع قطر لزم سائر الناس في ظاهر المذهب، وعليه الفتوى وأكثر المشايخ. (نورالإيضاح ١٢٤)

حضرت مفتى صاحب دا مت بركاتهم!

مواصلات کے عدم فراوانی کی وجہ سے اب تک بلادِ بعیدہ لیعنی بنگلہ دیش، ہندوستان،

پاکستان وغیرہ میں حضرات ائم یہ مجتهدین وفقہاء کرام کی رائے پر پوری طرح عمل ممکن نہ ہوا؛ بلکہ متاخرین احناف واصحابِ شافعی کی رائے پر اختلافِ مطالع کا اعتبار کرتے ہوئے اکثر مسلمین عامل میں،ان کے بھی کچھ د لاکل پیش خدمت ہے۔

(۱) باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم: قال كريب: ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسالني ابن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت: رأه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلثين يوما، فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم إن لكل أهل بلد رؤيتهم. (سن الترمذي 1914)

(۲) متاخرین فقهائے حفیہ میں علامہ فخر الدین زیلعیؒ صاحبِّ بیین الحقائق ، اور صاحبِ بدائع علامہ ابو بکر علاء الدین الکاسائی اور شمس الائمہ سرحیؒ اور علامہ جرجائیؒ ، اور صاحب تجرید القدوریؒ وغیرہم جن کی جلالتِ شان فقهاء حفیہ میں مسلم ہے، انہوں نے آخری قول کورا آج قرار دے کر کہا کہ بلادِ بعیدہ میں اختلافِ مطالع کا عتبار کرنا چاہئے ، اگرچہ بلادِ قریبہ میں اس کا اعتبار نہیں۔ چنانچہ بدائع الصنائع کی عبارت یہ ہے :

(٣) هذا إذا كانت المسافة بين البلدين قريبة لا يختلف فيها المطالع، فأما إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر؛ لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة فيعتبر في كل أهل مطالع بلدهم دون البلد الآخر. (بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٤) (٣) و عبارة الزيلعي و الأشبه أن يعتبر؛ لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم

( ١/ ) وعبارة الزيلعي والاشبة ان يعتبر؛ لأن كل قوم محاطبون بما عندهم وانـفـصـال الهلال من شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار، وكلما تحرك الشمس بدرجة فتلك طلوع فجر لقوم، وطلوع شمس لآخر، وغروب لبعض ونصف الليل لبعض. (الحواهر النيرة ١٩-١٨)

(۵) إلا أن أصحاب الشافعي صححوا أنه يلزم حكمه أهل البلد القريب دون البعيد. (رحمة الأمة نم احتلاف الأئمة ٧٦)

حضرت مفتى صاحب دا مت بركاتهم!

دورِ حاضر میں ایجادات کی فراوانی نے ساری دنیا کے لوگوں کوا یک جھیلی میں کر دیا ہے، بناء بر یں مواصلات کے اعتبار سے پوری دنیا میں اب کوئی جگہ بلادِ بعیدہ نہیں ہے، حالاں کہ جن حضرات نے مجبوراً اختلاف مطالع کا جواعتبار کیا ہے، وہ بلاد بعیدہ میں؛ اس لئے حضرات ائمہ کم مجبدین وفقہاء کرام کی رائے برعمل کرنامہل وضروری ہوگیا، ورنہ قرآن حدیث کی روشی میں ان محضرات کی رائے کے موافق جان ہو جھ کرروزے میں افطار کرنا اور عید میں روزہ رکھنے جیسے حرام کا میں مسلمان مبتلا ہوگا، مثلاً : بیٹا مکہ کرمہ سے فون کر کے کہتا ہے کہ باجان کیسے ہیں؟ کیا کر رہ میں بیٹ بولا بیٹا اچھا ہوں، دو بہر کا کھانا کھار ہا ہوں، بیٹا بولتا ہے اباجان! یہاں گذشتہ کل سے روزہ ہے، عید کی نماز کے بعد بیٹا بولتا ہے کہ اباجان! عید مبارک! باپ بولتا ہے بیٹا! ہمارے یہاں اب تک روزہ ہے، عید کی نماز کے بعد بیٹا بولتا ہے کہ اباجان! عید مبارک! باپ بولتا ہے بیٹا! ہمارے یہاں ابتک روزہ ہے، عید کی نماز کے اباد بات کے دورنہ یرسوں۔

حضرت مفتی صاحب مدخلہ! نیاج ندسب سے پہلے اکثر تجاز مقد سیاں رونما ہوتا ہے، جس طرح مکہ مکر مدم کا ناسا رے عالم کا مرکز وقبلہ ہے، اگر زماناً بھی اس کوسا رے عالم کا مرکز بنا کر ہجری کیانڈ رکو پورے دنیا کے لئے ایک ہی کیاجائے تو تمام مسلمان اس بارے میں متحد ہو سکتے ہیں۔
حضرت مفتی صاحب مدخلہ! حضرات ائم یہ مجہدین کے رائے گرا می قرآن وحدیث اور واقعہ کے عین مطابق ہونے کی وجہ سے مختلف فرقے نہایت زور شور سے ان کو تقریراً اس طرح آشکا راکر رہے ہیں، شاید کہ عنظریب وہ سرکاری طور پرعملاً نافذ کر الیس گے۔

محرّ م مفتى صاحب مدخله! چول كه بم حضرات ائمه جبهدين كي تقليدكو واجب سجحت بين،

حضرات فقہاء کرام کی اتباع واطاعت کرتے ہیں، علماء دیو بند لینی حضرت گنگوہ تی ، حضرت تھا نو گ اور حضرت مد کی وغیر ہم کے معتقد ہیں، ہمارے لئے ان کے خلاف نہ کرکے ان کے اتباع میں اور ان سے بھی پیش قدمی کرنا جائے۔

حضرت مفتی صاحب مد ظلد! آپ اگران حضرات سے بجان ودل شفق ہیں، تو براہ کرم اس پر مطلع فرمادیں، ورندقر آن وحدیث کے روسے اپنی رائے گرامی تحریفر ماتے ہوئے ممنون ومشکور فرمادیں۔ باسمہ سجانہ تعالی

البعده کامعیاریہ ہے کہ وہاں کی رؤیت سلیم کر لینے سے اپنے یہاں کا مہینہ ۲۹ سے کم ہونالا زم آتا بعیدہ کامعیاریہ ہے کہ وہاں کی رؤیت سلیم کر لینے سے اپنے یہاں کا مہینہ ۲۹ سے کم ہونالا زم آتا ہو؛ البعثه ممالک قریب لینی جہاں کی رؤیت سلیم کرنے سے اپنے یہاں کی تاریخ میں کوئی فرق نہ پڑتا ہو، ان میں اختلاف مطالع کا واقعۃ اعتبار نہیں ہے، فقہاء واکابر کی وہ عبارتیں جن میں اختلاف مطالع معتبر نہ ہونے کی بات مطلق کلھی گئے ہے، ان کا تعلق صرف ممالک قریبہ سے ہم ممالک بعیدہ سے ہرگر نہیں ہے، اور چوں کہ سابقہ زمانہ میں مواصلات کے ایسے ذرائع نہ تھے، جو آج موجود ہوگئے ہیں؛ اس لئے انہوں نے ہر جگہ اس کی وضاحت ضروری نہ بھی، جیسا کہ آپ نے سوال خرا سکتی ہو بیارتیں اور فاو کی قبل کئے ہیں؛ کی بعض دیگر عبارتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ممالک بعیدہ میں اختلاف مطالع معتبر ہونے کی ہات ہی رانج ہے ۔عبارات ملاحظ فرما نمیں:

(۱) عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل على رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال، فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نز ال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله

صلى الله عليه وسلم. (صحيح مسلم ٣٤٨/١) سنن أبي داؤد ٣١٩/١، سنن الترمذي ١٤٨/١)

(٢) هذا إذا كانت المسافة بين البلدين قريبة لا يختلف فيها المطالع، فأما إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر؛ لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف، فيعتبر في أهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر. (بدائع الصنائع ٢٢٤/٢-٥٢٠ زكريا)

(٣) علامه ثما مي في في الخالق من الكها عن أنه ليس بين تلك البلاد بعد كثير بحيث تختلف به المطالع. (منحة الحالق على هامش البحر ٢٧٠،٢)

(٧) علامة شرنبلا ليُّ مراقي الفلاح مين لكھتے ہيں:

وقيل: يختلف ثبوته باختلاف المطالع، واختاره صاحب التجريد، كما إذا زالت الشمس عند قوم غربت عند غيرهم، فالظهر على الأولين لا المغرب لعدم انعقاد السبب في حقهم. (مراقي الفلاح ٣٥٩)

(۵) علامه طحطاوی فرماتے ہیں:

وهو الأشبة؛ لأن انفصال الهلال من شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار، كما في دخول الوقت وخروجه، وهذا مثبت في علم الأفلاك والهيئة، وأقل ما تختلف فيه المطالع مسيرة شهر كما في الجوهرة. (حاشية الطحطاوي على المراقي ٣٥٩)

(٢) قاوى تا تارغانيريس ب:

أهل بلدة إذا رأووا الهلال، هل يلزم في حق كل بلدة اختلف فيه، فمنهم من قال: لا يلزم - إلى قوله - وفي القدورى: إذا كان بين البلدين تفاوت لا يختلف المطالع، لزم حكم أحد البلدين البلدة الأخرى، فأما إذا كان تفاوت يختلف المطالع لم يلزم حكم أحد البلدين البلدة الأخرى. (الفتاوى التاتارخانية ٢٥٥٨) يختلف المطالع لم يلزم حكم أحد البلدين البلدة الأخرى. (الفتاوى التاتارخانية ٢٥٥٨)

وبنحوه ورد الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. (المحيط البرهاني ٩٠٢ ٤٥) (۸) علامه کشمیری فرماتے ہیں:

وقال الزيلعي شارح الكنز: إن عدم عبرة اختلاف المطالع إنما هو في البلاد المتقاربة: لا البلاد النائية، قال: وكذلك في تجريد القدوري، وقال به الجرجاني: أقول: لا بد من تسليم قول الزيعلي، وإلا فيلزم وقوع العيديوم السابع والعشرين، أو الثامن والعشرين، أو يوم الحادي والثلاثين، أو الثاني والشلاثين، لأن هلال بلاد قسطنطنية ربما يتقدم على هلالنا بيو مين، فإذا صمنا على هلالنا ثم بلغنا رؤية هلال قسطنطنية يلزم تقديم العيد أو يلزم تاخير العيد -إلى قـوله – وكنت قطعت بما قال الزيلعي، ثم رأيت في قو اعد ابن رشد إجماعاً على إعتبار اختلاف المطالع في البلدان النائية، وأما تحديد القرب والنائي فمحمول إلى المبتلى به، ليس له حد معين. (العرف الشذي على هامش الترمذي ١٤٩/١)

(٩) علامهزيلتي نے لکھاہے:

الأشبة أن يعتبر ؛ لأن كل قوم مخاطبو ن بما عندهم، و انفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار كما أن دخول الوقت، وخروجه يختلف باختلاف الأقطار . (تبيين الحقائق ٣٢١/١)

#### (١٠) علامة ظفراحم عثمانی فرماتے ہیں:

ولو سلم توجه الإشارة في كلام ابن عباس إلى عدم لزوم رؤية أهل بلد لأهل بلد آخر لكان عدم اللزوم مقيداً بدليل العقل، وهو أن يكون بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع. (إعلاءالسنن ١٠٢،٩ كراچي)

(۱۱) علامه عبدالحيّ فرنگي محلي لكصنوي نے ''مجموعة الفتادي على بامش خلاصة الفتا دي'' ميں بزبان فارسی جولکھا ہےاس کا تر جمہ یہ ہے عقل وقل ہر دولجا ظرسے سب سے سیحیح مسلک یہی ہے کہ ا پیے دوشہر جن میں اتنا فاصلہ ہو کہ ان کے مطلع بدل جائیں، جس کا انداز ہ ایک ماہ کی مسافت سے کیا جاتا ہے، اس میں ایک شہر کی رؤیت دوسرے شہر کے لئے معتبر نہیں ہونی چاہئے، اور قریبی شہروں میں جن کے مابین ایک ماہ سے کم مسافت ہو، تو ایک شہر میں رؤیت دوسرے شہر کے لئے لازمی اور ضروری ہے، بیرائے بالکل متوازن اور معتدل ہے۔ (جدیز فقبی مسائل ۳۳/۲)

(۱۲) فقیهالنفس حضرت گنگو ہی ؓ نے بعض علماء حنفیہ کا مسلک اختلا ف ِمطالع صوم وافطار میں معتبر ہونے کانقل کیا ہے۔( فادیٰ رشیدیہ ۴۵)

(۱۳) تھیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللّه علیہ نے اختلافِ مطالع کو قیاس کا مقتضی قرار دیا ہے۔(امدادالفتادی۱۰۸۰۲)

(۱۴) حضرت شخ الاسلام مد فی کی رائے بھی یہی ہے کہ اگرا تنافاصلہ ہو کہ اعتبار نہ کرنے کی صورت میں ایک تاریخ یا اس سے زائد کا فرق پڑجا تا ہو، تو ایسے دو مقامات کے درمیان اختلاف مطالع معتبر ہونا چاہئے ؛ کیوں کہ احادیث میں صراحت ہے کہ مہینہ ۲۹ردن سے کم اور ۲۰۰۰ معتبر ہوتا۔ (معارف مدنیہ اربا، ستفاداز: انوار دمتا ۵۵)

(۱۵) علامہ یوسف بنورگ فرماتے ہیں: بلادِ بعید ہیں اختلاف مطالع کامعتبر ہونا مسئلہ اہما گی ہے۔ (کما صوح به ابن عبدالبر وغیرہ) حفنیہ کے یہاں بھی بلادِ بعیدہ میں معتبر ہونا متعین ہے۔ (احن الفتادی ہم ۲۵۸۷)

خلاصہ بیہ کے قرآن وسنت اور فقہی جزئیات وکلیات کی روثنی میں مکہ معظمہ کی روئیت کو ساری دنیا کی روئی میں مکہ معظمہ کی روئیت کو ساری دنیا کی روئیت قرار دینے کا نظر بیق طعاً غلط اور نا قابل عمل ہے ، ورحدیث "صوصو المرؤیت ہوافی کے مدلول کے واف طوو المرؤیته " (سنن التر مذی ۱۶۸۱۸) اور ماقبل میں ذکر کر دہ حدیثِ کریب کے مدلول کے خلاف ہے ، اسے ہرگز معیار نہیں بنایا جاسکتا ، ہما رہتمام اکا برکا نظر سے بہی رہا ہے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم الماہ: احقر محرسلمان منصور پوری غفرلہ ۱۲۳۱/۳۸ ھ

# ۲۹ رویں شب میں مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے دیررات فون يرجا ندكى اطلاع ملنا؟

**سو ال** (۲۲): - کیا فرماتے ہیں علیاء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں كه: اگر رمضان المبارك كى ۲۹ روين شب كوطلع صاف نہيں تھا، اس وجہ سے جا ندنظر نہيں آيا اور کوئی اطلاع بھی را ت کا کچھ حصہ گذرنے تک نہیں تھی کہ بعد میں ریڈیو پاکسی مفتی نے اطلاع دی ، فون آگیا توشرعاً چاند کا ثبوت ہوایانہیں؟اگر ثبوت ہوگیا توروز در کھنا درست ہے یانہیں؟ اورروز ہ ر کھنے والوں کو گناہ ہوگا یانہیں؟ نیزمفتیانِ کرام کی اطلاع کتنی مسافت تک معتبر ہے، اورمفتیانِ کرام کے ہرفتو کی بڑمل ضروری ہے،خواہ وہ شرعی ہویانہیں؟ باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق: فون ياريد يوسى جب عائد كالقين ثبوت موجكا تعاتو ا گلے دن روز ہر کھنا درست نہیں ہوا، اورمعتبر قول کےمطابق چوں کہاختلاف مطالع معتبر نہیں ہے؛ لہذا جہاں تک بھی خبرمستفیض بینج جائے اس کا اعتبار ہوگا، بشرطیکہ مہینہ ۲۸ رکالازم نہ آئے۔

واختلاف المطالع .....، غير معتبر على ظاهر المذهب وعليه أكثر المشائخ، بحر عن الخلاصة، فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذا ثبت عندهم رؤية أو لئك بطريق مو جب كها مر . (درمختار ٣٦٤/٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محرسلمان منصور بورى غفرله ١٢٠/١١/١٩ هـ

الجواب صحيح بشبيرا حمرعفا اللدعنه

اگرمطلع صاف ہوتورؤیت ہلال کے لئے کتنے لوگوں کی شہادت شرط ہے؟

**سے ال** (۲۳ ): -کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع<sup>متی</sup>ن مسکلہ ذیل کے ہارے

میں کہ: کی سال سے عیدالفطر کے موقع پر عجیب طرح کا انتشار واختلاف رؤیت کے سلسلہ میں پیدا ہور ہاہے، جس کی وجہ سے شہر شہرا ورقصبہ قصبہ گاؤں گاؤں میں دو دوعیدیں ہونے گی ہیں، عین عید کے دن جو مجت و مسرت کے اظہار کا دن ہے، اس میں آگیں اختلاف اور جھلڑوں کے مظاہر کے ہونے گئے ہیں، جس کوکوئی سمجھ دار انسان پیند نہیں کرتا ہے؛ اس لئے اس کی ضرورت محسوں کی جارہی ہے کہ اس معاملہ پر شخیدگی سے غور کیا جائے، اور شرعی اصول کے مطابق رؤیت بلال کے جارہی ہے کہ اس معاملہ پر بین فتو کی علاء سے استفتاء کر کے ایسا ضابطہ کا رہنایا جائے جس پر علاء اور عوام کواطمینان ہوسکے، اور پھراسی ضابطہ کا سب کو پابند بنایا جائے ۔ اس غرض کے لئے مندرجہ ذیل استفتاء حضرات مفتیان کرام کی خدمت میں ارسال ہے۔

ا گرمطلع صاف ہوتو ہلال ِ رمضان اور ہلال ِ عید کیلئے کتنے آ دمیوں کی شہادت ضروری ہے؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جبشهر میں مطلع صاف مو( اور کہیں سے معتر خربھی نه آئے ) تو اس وقت تک چاند کا ثبوت نه موگا، جب تک که وہاں معتد به جماعت چاندنه دیکھے، ایک دوآ دمیوں کی شہادت کا اعتبار نه موگا۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون والفطريوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن، وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. (سنن الترمذي ١٥٠/١)

قال العلامة التهانوي: تقريره أنه عليه السلام أضاف الصوم والفطر إلى جماعة ..... فلا بد في أصل الحكم من الجماعة الكثيرة أو جميع المسلمين الموجودين في بلدة مثلاً في هذه الأحكام إلا إذا عرض عارض ككون السماء مغيمة مثلاً. (إعلاء السن ٢٦/٩ دار الكتب العلمية بيروت)

وإذا لم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم. (هداية ١٩٥/١، ومثله في المحمع الأنهر ٢٣٦/١، البحر الرائق ٢٦٨/٢، تبيين الحقائق ١٣٦/٦ زكريا، الفتاوى التاتار خانية ٣٥٩ و تريا، درمختار مع الشامي ٣٥٥/٣ -٣٥٦ زكريا) فقط والدّت الى المم

كتبه:احقر محمسلمان منصور پورى غفرله ۸ ارا ارد ۱۴۲ه ه الجواب صحیح بشیراحمد عفا الله عنه

اگر مطلع ابرآ لود ہوتو ہلالِ رمضان اور ہلالِ عیدے گئے گئے لوگوں کی شہادت شرط ہے؟

سوال (۲۲):-کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے ہیں کہ: اگر مطلع صاف نہ ہو؛ بلکہ ابر آلود اور کہرآلود ہو، تو ہلالِ رمضان اور ہلالِ عید کے لئے کتنے آدمیوں کی شہادت ضروری ہے؟ مطلع صاف نہ ہونے کی شکل میں کیا ہلالِ رمضان اور ہلالِ عید دونوں کے لئے شہادت شرط ہے یا ہلالِ رمضان اور ہلالِ عید میں پچھفر ق ہے؟ باسم سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوهيق: مطلع صاف نه بوتو بلال رمضان كے لئے ايك ثقه شخص كى خربھى معترب، ياستفاض مضرورى ہا وراس استفاض كى صورت يہ ہككى جگہ قاضى يا مفتى كے فيصله كے بعداس كى خبر دوسرے شہر ميں اس تواتر سے پہنچ كماس سے جاند كے ثبوت كا مين علم موجائے، اوراس كا افكار نه كياجا سكے۔

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فقام وأمر الناس بصيامه. (رواه أبو داؤ د) قال ميرك: رواه الحاكم، وقال: على شرط مسلم (إعلاءالسنن ١٢٥/٩ بيروت) عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي

صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، قال الحسن في حديثه: يعني رمضان، فقال: أتشهد أن محمداً رسول رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: يا بلال! أذن في الناس فليصوموا غدًا، وسكت عنه. (سنن أبي داؤد ٢٠/١، إعلاء السن ١٦٥٩ - ١٦٢ دار الكتب العلمية بيروت)

وقيل بلادعوى وبلا لفظ أشهد وبلا حكم ومجلس قضاء؛ لأنه خبر لا شهادة للصوم مع علة كغيم وغبار خبر عدل أو مستور على ما صححه الرازي على خلاف ظاهر الرواية لا فاسق اتفاقاً ..... و شرط الفطر مع العلة والعدالة نصاب الشهادة ولفظ أشهد. (درمحتار مع الشامي ٣٥٢-٣٥٣ زكريا)

نعم لو استفاض الخبر في البلدة الأخرى لزمهم على الصحيح من المذهب. (درمختار معالشامي ٣٥٩/٣ زكريا)

وإذا كان بالسماء علة تمنع الرؤية قبل الحاكم في هلال رمضان خبر عدل أو مستور في الأصح. (مصع الأنهر ٣٤٨١، هداية ١٩٥١-١٩٦)

اور رؤیت عام نہ ہونے کی صورت میں تو عیدین (اور دیگرمہینوں )کے جاند کے ثبوت کے لئے ضروری ہے کہ درج ذیل جارز رائع میں سے کوئی ذریعہ پایاجائے:

(۲) شهادة على شهادة الرؤية: - لينى جاند كيضوال خودتو حاضر نه ہوں الكين ان ميں سے ہرايك كى گواہى پر دودوعادل شخص گواہى ديں كه ہمارے سامنے فلال فلال شخص نے جاند كى گواہى دى ہے۔

(٣) شهدادة عملى القضداء: - ليعنى كسى جكد قاضى يا تمينى شرى ثبوت پر چاند كافيصله كردك پشرايخ فيصله كودو گوا بول كسامنے مهر بندكركے دوسرے شهر كى تمينى يا قاضى كو تيسيج ـ ولا يـجـزئ فـي هـلال ذي الـحـجة والـفـطـر إلا شهـادة رجلين أو رجل وامرأتين. (الفتاوى التاتار خانية ٣٦٠/٣ زكريا)

(قولة بطريق موجب) كان يتحمل إثنان الشهادة أو يشهدا على حكم القاضي أو يستفيض الخبر. (شامي ٣٦٤/٣ زكريا، طحطاوي ٣٥٩)

قال شمس الأئمة الحلواني: الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخبر إذا استفاض وتحقق فيما بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم حكم هذه البلدة. (شامي ٥٩٣ زكريا)

وفي مجموع النوازل: شاهدان شهدا عند قاضي مصر لم ير أهله الهلال على أن قاضي مصر لم ير أهله الهلال على أن قاضي مصر كذا شهد عنده شاهدان بروية الهلال وقضى به ووجد شرائط صحة المعوى قضى بشهادتهما حكاه عن شيخ الإسلام. (الفتاوئ التاتارخانية ٣٦٦/٣ زكريا، منحة الخالق ٢٧٠/٢)

نسوٹ :- یہی حکم رمضان المبارک کے علا وہ سال کے دیگر مہینوں کا بھی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه:احقر محوسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۱۷ ۱۸۱۲ ۱۳۳ه الجواب صحح بشیراحمه عفاالله عنه

اہلِ مشرق کی رؤیت اہلِ مغرب کے لئے معتبر ہے یانہیں؟

سوال (۲۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا اہلِ مشرق کی رؤیت اہلِ مغرب کے لئے معتبر ہو کتی ہے؟

باسمه سبحانه تعالى

البحدواب وبالله التوفيق: معتمر موسكتى ہے جب كە ثبوت كىسب شرائطا پائ جائيں اوراس چيز كوتسليم كرلينے ميں اپنے يہاں كام بيند ٢٩ ردن سے كم لازم آئے۔

فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذا ثبت عندهم رؤية أوللنك بطريق موجب. (درمحتار مع الشامي ٣٦٣/٣ زكريا) فقط واللرتعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۱۸ ۱۹۳۰ ه. الجواب سیح بشیر احمد عفا الله عنه

# باشندگان شهر "نیلور" حیدرآ باد، کی رؤیت پر مل کریں یا مدراس کی؟

سوال (۲۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ جملس العلماء یہاں ایک دینی ولی تنظیم ہے، جوسترہ سالہ عرصہ سے ضلع نیلور آندھرا پردیش کے مسلمانوں کی خاطر دین کے متعدر شعبوں میں سرگرم خدمت ہے۔ جملس العلماء اپنے ایک اہم شعبہ کے تحت ہر ماہ' رؤیتِ ہلال' کا اہتمام کرتی ہے، مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں شہر کے مضافات، قریب ودور کے شہروں سے حصولِ شہادت یا معتبر خبر لینے کے بعد چاند کا اعلان کرتی ہے۔ مضافات، قریب تک عیدالفطر (ما و شوال) کے چاند کی رؤیت یا عدم رؤیت کے سبب ملک میں ماضی قریب تک عیدالفطر (ما و شوال) کے چاند کی رؤیت یا عدم رؤیت کے سبب ملک میں (مجمعی ایک ہی ریاست میں) الگ الگ ونوں میں عیدالفطر منائی جارہی تھی، اب گزشتہ سالوں سے آغازِ رمضان (ما و رمضان کے چاند) کی مجمی و ہی کیفیت ہونے گئی ہے، یعنی رمضان کے ریاست میں ایک بعدر شروع ہورہے ہیں۔

استفساریہ ہے کہ ہم شہر نیلوراوراس کے مضافات یا قریبی گاؤں میں چاند نظرنہ آنے کی صورت میں ریاست ہال کمیٹی جو (شہر نیلورسے شال کی طرف ۴۵ کلومیٹر دور ہماری ریاست کے پایہ تخت) حیدر آبادے چاند کا اعلان کرتی ہے، اس اعلان پڑمل کریں؟ یا نیلورضلع سے متصل پڑوی ریاست تامل ناڈوکا پایتخت مدراس (جوشہر نیلورسے جنوب کی طرف صرف ۲۵ کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے) کا علان چاند پڑمل کریں؟

ہماراایک تجربہ یہ ہے کہ ادھرایک جانب' ریائی ہلال کمیٹی' ۲۹ ررمضان کو چاند نظر ندآنے اور تمیں روزے پورے کر لینے کا اعلان کرتی ہے ، تو ادھر دوسری جانب نیلور کے قریب واقع مدراس کے شہرقاضی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ آج ۲۹ ررمضان کوفلاں جگہ چاند نظر آگیا ، مدراس اور اس کے پورے صوبہ تامل ناڈو میں کل عیدالفطر ہوگی ، ایسے پیچیدہ ونا زک موقع پرہم اہل نیلور کس اعلان کو مستر دکریں؟ حضرت! یہ بھی ٹھوظ رہے کہ عیدالفطر کی سرکاری تعطیل ریائی ہلال کمیٹی (حیدر آباد آندھ ایر دیش) کے فیصلہ کے مطابق ہی ہوتی ہے۔

ہاں ایسا بھی ہوا ہے کہ ہماری ریاسی ہلال کمیٹی کے اعلان کے مطابق ہمیں رمضان کا تیسوال روزہ رکھنا تھا، ہم نے روزہ نہیں رکھا، چونکہ حدود ضلع نیلور سے صرف پچاس کلومیٹر پر پڑوی ریاست مدراس میں ۲۹ رکی شام ماہ رمضان ختم ہوجانے ،معنم شعین کے اعتکاف سے اٹھ جانے ، کیم شوال شروع ہوجانے اور آنے والی ضبح عیدالفطر منانے کا اعلان ہو چکا تھا، اور بڑی بات یہ ہے کہ وہاں کی '' رؤیت'' تقد اور معتبر ذرائع پر بنی بھی تھی، اس وقت کی الجھن میں ہم نے ہمارے ریاسی اعلان کے ''تمیں رمضان'' کو'' کمیشوال'' یقین کر کے ہم نے سرے سے روزہ ہی نہیں رکھا (اور پھر جنہوں نے سے کہ ان بینا شروع کر دیا ) اورادھر جنہوں نے سے کھا ناپینا شروع کر دیا ) اورادھر خبوی ریاست کے اعلان عید کے مطابق عیدالفطر بھی ہم نے نہیں منائی ' اس لئے کہ وہ دن ہمارے ضلع نیلورکی ریاست کے اعلان عید کے مطابق عیدالفطر بھی ہم نے نہیں منائی ' اس لئے کہ وہ دن ہمارے ضلع نیلورکی ریاست میں عید کاون نہیں تھا؛ بلکہ سے ررمضان کا دن شار تھا۔

اس وقت ہم نے بڑوی ریاست کے اعلان جاند کو جو قبول کیا ہے وہ محض شرعی نقط ِ نظر اور معتبر کتبِ فقہ کی تصریحات کی بنیاد پر ہے، یہاں تعلیم الاسلام چوتھا حصہ • کے مطبوعہ کتب خانہ عزیز بیار دود ، بلی کا صرف ایک حوالفقل کیا جار ہاہے۔

سوال: اگر کسی دوسر کے شہرسے جاندد کھنے کی خبر آئے تو معتبر ہوگی یانہیں؟

جواب: چاہے کتی ہی دور سے خبر آئے معتمد ہے، مثلاً "بر ما' والوں نے جاپا ندنہیں دیکھا اور کسی ممبئی کے خص نے ان کے سامنے چاند دیکھنے کی گواہی دی، تو ان پرایک روز ہ کی قضاء لازم ہوگی، ہاں شرط میہ کے تجرالیے طریقہ ہے آئے جس کا شریعت میں اعتبار ہے، تا رکی خبر معتبر نہیں۔
ہرسال ماہ مبارک کے آغاز واختنام پر جگہ جگہ اختلاف وانتشار ملت اسلامیہ ہند میہ کے ایک ناسور بن گیا ہے، اللہ رحم کرے، بعض مقامات پر بیا ختلاف اس شباب پر پہنچ جاتا ہے کہ رمضان کے روزوں، تراوت کو دیگر نیک اعمال کا لطف یکسر ختم ہوجاتا ہے، قبولیت اعلان چانداور اس کے عدم قبولیت کی بحث بحق میں علاء کرام اور عامة الناس کے باہمی سلوک وقدر اور اخلاق وحبت میں نہ صرف کی بلکہ تشدد اور تلخیاں آجاتی ہیں۔

مجلس العلماء ٹرسٹ کا ارادہ یہ ہے کہ علاقہ کے حضرات علاء، وحفاظ، مساجد کے ائمہ ومتولیان، شہراعیان، نیز مختلف مکا تب فکراور جماعتوں کا ایک اجلاس طلب کرکے ملت اسلامیہ کے لئے قلب وجگر کا مقام رکھنے والے آپ مفتیان شرع متین کے فتا وکل کی روشیٰ میں تمام شرکاء کے اتفاق آراء سے رؤیت بلال کے متعلق ایک حتی فیصلہ کرلیاجائے کہ 'اہل نیلو''کوریاسی ہلال کمیٹی حیدر آباد کا''اعلان چاند'' قابل اتباع ہے یا قریب میں واقع مدارس کا''اعلان چاند'' قابل عیال علیہ علی ہے؟ براہ صدعنایت تسلی بخش جواب صواب مرحمت فر ماکر جم باشندگان ضلع نیلور پر احسان فرمائیں۔ أبعد الله ظلالکم و یعدیم شر فکم. والسلام معالاحترام

الجواب وبالله التوفیق: مجلس علاء نیلورکی رؤیت بلال کمیٹی کے بارے میں سے امر قابلِ حقیق ہے کہ یہ کمیٹی اپنے اعتبار سے مستقل ہے، اوراسے خود چاند کا فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے، یا یہ کمیٹی سے مربوط ہے؟ اگر سے حاصل ہے، یا یہ کمیٹی صوبۂ ندھراپر دلیش کی ریاسی کمیٹی کے تابع اور اس سے مربوط ہے؟ اگر سے مستقل اعلان کا اختیار رکھتی ہو، اور علاقہ کے عوام وخواص اس کے فیصلہ پر بلاکسی نزاع کے عمل کرتے ہوں، تو اسے اختیار ہوگا کہ رؤیت بلال کے موقع پر تحقیق کے بعدخواہ مدراس والوں کے فیصلہ پر اعلان کرے۔ اور اگر مجلس العلماء کی میکسٹی صوبہ آندھراپر دلیش کی ریاسی کمیٹی کے تابع ہے، جیسا کہ وال نامہ کی تحریر سے پچھاندازہ ہوتا ہے،

توالیں صورت میں اس کمیٹی کو بہر صورت صوبہ آند هراپر دیش کے اعلان کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اور صوبہ کدراس کی کمیٹی کے اعلان پراعتاد کرنا درست نہ ہوگا۔ (ستفاد: انوار رحت ۵۲۹، فآوی محودید ۱۳۰۰ اللہ اجیل احسن الفتادی ۱۲۱۸۷)

وفي الفتاوى النسفية: سئل عن قضاء القاضي برؤية هلال شهر رمضان بشهادة شاهلين عند الاشتباه في مصر، هل يجوز لأهل مصر آخر العمل بحكمهم؟ فقال: لا، ولا يكون مصر آخر تبعا لهذا المصر، وإنما سكان هذا وواها يكون تبعاله. (الفتاوى الناتارخانية ٣٦٣٣ رقم: ٤٥٨٦ زكريا)

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يعتبر في حق كل بلدة رؤية أهلها. (الفتاو خالفة ٣٦٥/٣ رقم: ٢٥٨١ زكريا)

أهل بلدة رأوا الهلال هل يلز مه ذلك في حق أهل بلدة أخرى؟ اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا: لا يلزم ذلك، فإنما المعتبر في حق كل بلدة رؤيتهم. (الفتاوى التاتار حائية ٣٦٥٣ رقم: ٥٥٨ زكريا) فقط والترتعالى اعلم المهم المهمة ورؤيتهم. الفتاوى التاتار حائية ٣٦٥٣ رقم:



الجواب وحجج بشبيراحمدعفا اللدعنه

# روز ہ کے اہم مسائل

#### روزہ کی ابتداء کا وقت کیاہے؟

سوال (۲۷): -کیا فرماتے ہیں علماء دین دمفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: بعض افراد کا کہنا ہے کہ روزہ کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے، جب کوئی فرد روزہ کی نیت کرتا ہے۔اگر کسی فرد نے شب کے ایک بجے روزہ کی نیت کرلی، تو اس کے روزہ کا آغاز اُسی وقت سے ہوجائے گا؟ براؤکرم رہنمائی فرمائے۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: روزه کی ابتداء صحیح صادق ہے، اس سے پہلے روزه شروع نہیں ہوتی ہے، اس سے پہلے روزه شروع نہیں ہوتا؛ لہذا اگر کسی شخص نے رات میں روزه کی نیت کرلی، توضیح صادق تک وہ بے اتک فیرسے اس پر کھانا پیناوغیره ممنوع نہ ہوگا۔

قال الله تبارك وتعالىٰ: ﴿وَكُلُوا وَاشُرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيُطُ الْاَبْيَصُ مِنَ الْخَيُطِ الْاَسُوَدِ مِنَ الْفَجُرِ، ثُمَّ اَتِمُّوا الصَّيَامَ اللَّيلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]

أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل ..... فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقاً. (تفسير ابن كثير ١٥٠ دار السلام رياض) وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك، كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا

تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ..... الخ. (تفسير ابن كثير ٢ ه دار السلام رياض، صحيح البخاري، الصوم / باب الوصال رقم: ١٩٦٣)

وهو إمساك عن المفطرات حقيقة أو حكمًا في وقت مخصوص، وهو اليوم، اليوم من شخص مخصوص مع النية. (درمختار) وفي الشامية قوله: وهو اليوم، أي اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب. (درمختار مع الشامي ٣٣٠/٣ زكريا) وإن نوى بعد غروب الشمس جاز. (درمختار مع الشامي ٣٤١/٣ زكريا، كذا في الفتاوى الهندية ١٩٤١، مراقي الفلاح / كتاب الصوم ٣٣١ قديمي) فقط والترتع الحامل المنصور يورى غفرله ١٩٤١، مراقي الفلاح / كتاب الصوم ١٣٦ قديمي المنصور يورى غفرله ١٩٤١، المراحمة الترسم المنال منصور يورى غفرله ١٩٤١، المراحمة الترسم المنال المنصور يورى غفرله المراحمة الترسم المنال المنطقة الم

#### ما ومحرم میں روزہ کی فضیلت

سوال (۲۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ما وِمحرم میں روز در کھنے کا کیا تھم ہے؟ اوراس کی کیا فضیلت ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: ما وجم میں عاشوراء کاروزہ رکھنا بہت فضیلت رکھتا ہے، آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ عاشوراء کے روز سے سے ایک سال (گذشتہ یا آئندہ) کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوة والسلام نے بینجی ارشاد فر مایا ہے کہ جو آدمی محرم کے مہینہ میں ایک روزہ رکھے گا، اس کو ہرروزہ کے بدلہ میں تمیں روزوں کا ثواب ملے گا۔ نیز بعض روایات میں رمضان کے بعد محرم کے مہینہ کوسب سے افضل مہینہ قراردیا گیا ہے، اوراس میں مطابقاً روزہ رکھنے کی ترغیب وارد ہوئی ہے۔

عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال: يكفر السنة الماضية. رواه مسلم وغيره وابن ماجة و لفظه قال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده. (الترغيب والترهيب ٢١٢)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين، ومن صام يومًا من المحرم فله بكل يوم ثلاثون يوماً. (الترغيب والترميب ٢٠٦٤)

عن أبسي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. (الترغيب والترهيب ٤٥/٢،سنوابي داؤد ٣٠٠٨) فقط والتدتعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور اپورى غفرله ۱۳۳۲/۱۱/۱ هـ الجواب صحيح بشير احمد عفا الله عنه

# كم محرم اورآ خرى ذى الحجه كے روزه كى فضيلت؟

سوال (۲۹): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: محرم کی کیملی تاریخ اور ذی الحجہ کی آخری تاریخ میں روزہ رکھنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، اس سلسلہ میں وضاحت فرمادیں کہ آیا ایک سال قبل کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک سال بعد کے گیاہ دونوں سالوں کے معاف ہوتے ہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: کیم محرم الحرام اور آخری ذی الحجه کے روزہ کی کوئی خاص فضیلت کہیں نظر سے نہیں گذری؛ البته ذی الحجه کی نویں تاریخ (یوم عرفه) کے روزہ کے بارے میں فضیلت وارد ہے کہ اس سے گذشتہ اور آئندہ سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور محرم کی دسویں تاریخ (یوم عاشوراء) کاروزہ سال گذشتہ کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ أخرج مسلم عن أبي قتادة ..... طرفه هذا: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على على الله أن يكفر السنة التي قبله. (صحبح مسلم ٣٦٧١) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر تحرسلمان منصور يورى غفر له ٣٣١/٢٥/١٥ هـ الماه: الجوادي ثيم بشير المحفظ الله عنه

#### عاشوراء کاروزه کب فرض ہوا؟

**سوال** (۳۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:عاشوراء کاروزہ کس میں میں فرض ہوا؟ اور کس من میں مستحب؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: عاشوراء کاروزه آنخضرت سلی الله عليه و تلم جرت سلی الله عليه و تلم جرت سع بي الله عليه و تلم الله الله الله و تلم الله الله و تلم ا

وكان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان عليه السلام يصومه، فلما فرض رمضان، قال عليه السلاة والسلاة والسلاة والسلاة والسلاة والسلاة والسلاة عليه الود عليه، ومن شاه تركه، فهذا صريح في الرد عليه، ودليل على أنه كان أمر إيجاب قبل نسخة برمضان ..... وعاشوراء كانت فريضة ثم نسخت برمضان. (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٤١٤/٤ تحت رقم: ٢٠٤٠ بيروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محد سلمان منصور بوری غفرله ۲۱۷ ۱/۱۹۹۱ هـ الجواب صحیح بشیراحمدعفا الله عنه

### محرم کی دسویں تاریخ کاروزہ

سوال (۱۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زیدا یک جامع مسجد کا امام ہے، اوروہ کہتا ہے کہ محرم الحرام کی دسویں تاریخ کوروزہ رکھنا حرام ہے، اب عندالشرع کہنے والے زید پر کیا تکم عائد ہوتا ہے؟ باسم سجانہ تعالیٰ

البحدواب وبالله التوفيق: محرم کی دسویں تاریخ کوروز در کھنامسنون ہے حرام نہیں ہے، جواس کی حرمت کا قائل ہوہ احکام شریعت سے ناواقف ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ اور مضان المبارک کے بعدسب سے افضل محرم کا روزہ ہے۔

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرِّى صيام يومٍ فضَّله على غيره إلا هذا اليوم: يوم عاشوراء. (صحيح البحاري رقم: ٢٠٠٦)

عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ ..... وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. (صحيح مسلم ١٦٦٢، سنن أبي دود رفم: ٢٤٢٥، مرقاة المفاتيح ١٧١/٤-٤٧٦ رقم: ٢٠٤٤ بيروت)

عن أبي هويرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ..... الخ. (مشكوة المصابح ١٧٨/١) فقط والله تعالى أعلم كتبد: احتر محمد المان منسور يورى غفر له

۲/۱۲/۱۳ اه

• ارمحرم کی سحری اور اارکی افطاری کرانے والا''من و سع علی عیاله یوم عاشوراء'' کامصداق ہے یانہیں؟ سوول (۳۲): کیافرہاتے ہیں علاء دین ومفتیان شرعتین مئلہ ذیل کے بارے

مين كه: عرض بيت كم حديث "من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها، قال جابر: جربته أربعين عاماً فلم يتخلف". (شامي ٣٩٨/٣ زكريا)

اس حدیث کی وجہ سے لوگ اپنے اہل وعیال اور طلبۂ کرام کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں ؛ کین دس محرم میں روزہ رکھنے کی وجہ سے گیارہ محرم بعد المغر ب اچھا کھانا کھلاتے ہیں، توان حضرات کو مذکورہ حدیث کی فضیلت حاصل ہوگی؟ یاان کودس محرم بعد المغرب اچھا کھانا کھلانا چاہئے؟ حوالہ کے ساتھ تحقیق مطلوب ہے۔

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: اولأبيادر كهناچائ كه صديث: "من وسع عياله يوم عساشوراء النخ" محدثين كي ضابط برضعف هه؛ اس كناس صديث سه سهيت ثابت نهين موسكتي ، زياده سه زياده فضائل مين استجاب كاثبوت ، وسكتا هه، اورآپ نے جواشكال كيا ہم وهي نہيں ہے؛ اس كئ كه توسيع على عياله كا اطلاق دسويں تاريخ كى محرى پر بھى ہوتا ہے، اور افطاركى تيارى چول كه دن بى سے كى جاتى ہے؛ اس كئے يہ تيارى بھى توسيع كے مفہوم ميں داخل ہے، اگر چہ بيكھا نامغرب كے بعد كھا يا جائے گا۔

وفي رواية سائر سنة، قال في الدور تبعاً للزركشي: لا يثبت إنما هو من كلام محمد بن المنتشر، ورده السيوطي في التعقبات بأنه ثابت صحيح، وأخرجه البيقهي في الشعب عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة وابن مسعود و جابر بأسانيد ضعيفة، وإذا ضم بعضها إلى بعض وثقت. (كشف الخفاء ٢٥٤ يروت، المقاصد الحسنة ٤٩٤، فوائد المحموعه في ينان أحاديث الموضوعة ٢٦ مطبوعه لاهور) فقطواللاتعالي اعلم

املاه :احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۲ ار۵ را ۴۲۰ ارد ا صحه ش

الجواب ضحيح بشبيرا حمدعفا اللدعنه

عرفہ کے روز ہ میں کہاں کی تاریخ کا اعتبار ہوگا؟

سے ال (۳۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسّله ذیل کے بارے

میں کہ:عرفہ کے روزہ کی فضیلت حدیث میں آئی ہے،آیا وہ عرفہ میں حاجیوں کے قیام کا اعتبار کر کے روزہ رکھیں گے یاا پنے بیہاں کا؟ (کیوں کہ ہندوستان اور سعودی میں عموماً ایک دن کا فرق ہوتا ہے ) تو روز دنویں ذکی المجیکور کھا جائے گا؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وہالله التوفیق: روزه دارکشهر میں نویں ذی الحجب<sup>ح</sup>س دن پڑے اس دن روزه رکھاجائے گا، عرفات میں حاجیوں کے قیام کے دن کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أني أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي بعده والسنة التي قبله. (سنن الترمذي ٧/١١، صحيح مسلم رقم: ١٦٢١، مشكاة المصابيح رقم: ٢٠٤٤)

و التعويف ليس بشيء. (البحر الرائق ١٦٣/٢، كنز الدقائق ٤٦) فقط والله تعالى اعلم املاه: احقر مجرسلمان منصور لورى غفرله ١٣٣١/١٨/٨ا الصافة المجرب على المبادرة ا

### ۲۷ رر جب کوروزه رکھنے پر ایک ہزارروز وں کا ثواب

سوال (۳۴۷): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: رجب کی ۲۷ رتاریخ کوروز ہر کھنے سے ایک ہزار روز وں کا ثواب ماتا ہے، کیا ہے تھے ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحدواب وبالله التوفیق: رجب کی ۲۷ رتاریخ کوروزه رکھنے سے ایک ہزار روزوں کا ثواب ملنا قرآن پاک پاکسی حدیث صحح یا اور کسی معتر دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ (ستفاد: بہنتی زیور ۲۰۷۷ بقادی محددیہ ۲۸۷۳) فقط واللہ تعالی اعلم

املاه:احقر مجمرسلمان منصور پوری غفرلها/۱۳۳۷/۷ هه الجواب صحیح شبیراحمدعفا الله عنه

# 

سوال(۳۵):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ:شعبان کے مہینہ میں روز سے رکھنا کیسا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: احادیث سے نابت ہے کہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعدسب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینہ میں رکھتے تھے، اس لئے اس مہینہ میں کسی دن کی تعیین تخصیص کے بغیر مکثرت روزے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يضوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان. وفي رواية قالت: كان يصوم شعبان كله، وكان يصوم شعبان إلا قليلاً. رمشكاة المصابيح رقم: ٢٥٣، صحيح البخاري رقم: ٩٦٩، صحيح مسلم رقم: ٢٥١٥)

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياماً منه في شعبان كان يصومه كله. (سن الترمذي ١٥٥١) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محرسلمان منصور پوری غفر له ۲۷ ۲/۲ ۱۳۳۳ اهد الجواب صحیح بشیر احمدعفا الله عنه

### ۵ارشعبان کےروزہ کی کیاحقیقت ہے؟

سوال (۳۷): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: شبِ براُت میں شب بیداری کرناو پندر ہویں کوروز ہ رکھنا بالا تفاق علماء اللِ حدیث بدعت ہے، وبالا تفاق علماء بریلوی سنت ہے، اور ضروری ہے، اس میں علماء حقانی دیو بندی کیا فر ماتے

ہیں؟ازروئے حدیث وآ ثار کمل واضح فر مائیں۔

نوٹ: - سحری کا وقت گھڑی کے ایک فرضی حساب بنا کرنو ازیں ، تو مہر بانی ہوگ۔ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوهنيق: يروزه نه بدعت باورنسنت مؤكده به بلكه محض لله محض المسلم وغيرها (٢٢٥) فقط الفل بهدائن ماجد كي الكيف فقط والله تعالى المعلم والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۴۷ م ۱۲۱۷ھ

### ۱۵رشعبان کاروز هرکھنا کیساہے؟

سوال (٣٥): - كيافر ماتے ہيں علاء دين ومفتيانِ شرع متين مسكد ذيل كے بارك ميں كہ: شب برأت كے موقع پر كتنے روزے ركھنا حديث شريف سے ثابت ہيں؟ خطباتِ موعظت (مؤلف مفتی ابوالناصرصاحب) ميں كھاہے كہ تين روزے ١٩٧٣/٥/١٥/١٥/١٥ رشعبان كوركھنا چاہئے، ہم نے ايك كتاب ميں پڑھاہے كہ حضور صلی اللہ عليه وسلم نے ١٥ رشعبان كي رات عبادت كرنے اوردن ميں روزه ركھنے كى ترغيب فرمائى ہے، جس سے ايك كا ثبوت ماتا ہے، چھے كيا ہے؟ باسم سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: ١٥ر شعبان كوايك روزه كا ثبوت بعض ضعيف احاديث عنه موتا به الله التوفيق المار ١٥ المرام منفلً عنه المرام ا

عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. (صحيح مسلم رقم: ١١٦٠، مشكاة المصابح رقم: ٢٤٠٦)

عن عبد الملك بن المنهال عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بصيام البيض ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، ويقول: هو كصوم الدهر، أو كهيئة صوم الدهر. (سن ابن ماجة رقم: ١٧٠٧)

ويستحب صوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. (الفتاوي الهندية ٢٠١/١)

و فيها السمرغوبات من الصيام أنواع، والثالث صوم شعبان. (الفتاوى الهندية ٢٠٢٨) فقطوا لله تعالى المم

کتبه: احقر محمسلمان منصور اپوری غفرله ۲۹ /۱۱/۱۵/۱۱ه الجواب صحیح بشیر احمدعفا الله عنه

### شبِ برأت وشبِ معراج اورشبِ قدر میں عبادت کر نااور دن میں روز ہ رکھنا ؟

سوال (۲۸): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: ہمارے شراکہ ہر جگہ بیر واج ہے کہ شب براً ت، شب قدراور شب معراج میں لوگ را توں کو عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت وذکر واذکار کرتے ہیں، دعاو مناجات میں گے رہتے ہیں، اور بعض لوگ جھیں روزہ بھی رکھتے ہیں، اہل علم الی رات کو غنیمت جان کراس وقتی اجماع سے فائدہ اٹھا کرعوام کو دین سمجھاتے ہیں، دین کی ترغیب دلاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام بتلاتے ہیں؛ تاکہ لوگ دین سمجھ سکیں اور دین سے لگے اور جڑے رہیں، مگر یہاں بھی بعض لوگ ان کا موں کو بے اصل بتاکر لوگوں کو روئے ہیں، یہاں تک شخی کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے روزے رکھے تھے، ان کو بھی تو ٹروا دیتے ہیں؛ لہٰذا شرعی اعتبار سے اس کی حقیقت کیا ہے؟

**الجواب وبالله التوفيق**: شبِقِدركى باتنصو*صِ حريحه س*ينابت *ے ك*درات

میں عبادت کی جائے اور اسی شبقدر کی تلاش میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیاجا تا ہے، نقل نماز ، ذکر واذکار ، منا جات اور تلاوت وغیرہ میں گےرہیں ، اور دن میں روزہ رکھنا فرض ہے ؛ اس لئے کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿ لَيْسُلَهُ اللّهُ عَدُو مِنُ اللّهِ صَالَىٰ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقو موا ليلها وصوموا نهارها. (سنوابن ماجة ٩٩)
ابرئى بات شبِ معراج كى، تو خود بما راسوال ہے كه پہلے معراج كى تعيين كى جائے كه
كس رات ميں معراج شريف كاوا قعة ہوا ہے؟ قرآن وحديث ميں صرف اتنا ثابت ہے كہ نبى كريم
صلى الله عليه وسلم معراج ميں تشريف لے گئے ہيں ؛كيكن كسى مهينة كى كس شب ميں تشريف لے گئے ہيں ؟ كيكن كسى مهينة كى كس شب ميں تشريف لے گئے ہيں ؟ متعين طور پر ثابت نہيں ہے ۔ بعض روايات ميں رئيج الاول ، بعض روايات ميں رئيج الثانى ، بعض روايات ميں رئيج الثانى ، بعض روايات ميں رئيج الثانى ،

کے اعتبار سے اس دن روزہ رکھنامنع بھی نہیں ہے۔

تو ہماراسوال ہے کہ پہلے سائل اس بات کو تھے حدیث شریف سے ثابت کریں ،اس کے بعد ہی اس رات میں عبادت کی بات کہی جاسکتی ہے ،اپنی طرف سے متعین کر کے کسی رات کوشبِ معراج قرار دینا پھراس رات میں عبادت کا اہتمام کرنااور لوگوں کو ترغیب دینا بید دین اسلام میں ا يك چيز كا اضافه كرنا ب، جوحد يث شريف "من أحدث في أمر نا هذا ما ليس منه فهو رد". (مشكوة شريف ٢٧) كتحت داخل موكر بدعت اورناجائز موكا؛ للمذااس كاترك مسلمانول برلازم بي فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر مح سلمان منصور پورى غفرله ۱۰ (۱۳۲۳/۱۱هـ الجواب صحيح بشيراحمه عفا الله عنه

۳۹ررمضان کوسفر کر کے دوسر ہے ملک پہنچا تو وہاں ۲۹ رواں روزہ تھا؟

سوال (۳۹): - کیافرہاتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص نے ۳۰ ررمضان ہے، تو کیا میڈخص کہ: ایک شخص نے ۳۰ ررمضان ہے، تو کیا میڈخص افطار کرے گایا روز ہ رکھے گا؟ جو بھی شرع حکم ہو، مدل تحریفر مائیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعدواب وبالله التوفيق: پڅض افطار نه کرے؛ بلکه عام لوگول کے ساتھ روز ه رکھے۔ (متفاد: احسن الفتاد کا ۴۲۳۸)

مستفاد: عن معاذبن عبد الرحمن التيمي أن رجلاً جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: رأيت هلال شهر رمضان، فقال: هل راه معك أخر، قال لا، قال: فكيف صنعت؟ قال: صمت بصيام الناس، فقال عمر: يا لك فقهًا.

(المصنف لعبد الرزاق ١٦٨/٤ رقم: ٧٣٤٩)

لو صبام رائسی همالال رمسضان و أكمل العدة لم يفطر إلا مع الإمام. (شامي ۳۸٤/۲ كراچى، ۳۰۱/۳ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر مجمسلمان منصور پورى غفرله ۲۰ ر۲ را۱۳اره

### ایا منحروتشریق میں روزے رکھنا؟

سوال (۴۰):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:بقرعید کے ۳ ردن روزے رکھنا حرام ہے یا ایک دن؟ باسمہ سجانہ تعالی

المجسواب وبالله التوفيق: ايام تحوتشريق يعنى ذى الحجه ك ١٠ - ١١ - ١١ / ١٦ ريخول كروز بركهنا جائز نهين ہے۔

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. (صحيح البخاري ٢٦٧/١، صحيح مسلم ٣٦٠/١)

وفي رواية: عن أبي مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرّب إليهما طعاماً، فقال كل قال: إني صائم، فقال عمرو: فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهى عن صيامها، قال مالك: وهي أيام التشريق. (سنن أبي داؤد ٣٢٨/١)

وفي رواية: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين: صياميوم الأضحى ويوم الفطر. (سنن الترمني ١٦٠/١) والمكروه تحريماً كالعيدين (درمختار) أي وأيام التشريق. (شامي ٣٧٥/٢ كراچى) يكره الصوم في العيدين وأيام التشريق لانعقاد الإجماع. (الفتاوي التاتار حانية يكره الصوم في العيدين وأيام التشريق لانعقاد الإجماع. (الفتاوي التاتار حانية على العمام على التناب على العمام التشريق لانعقاد الإجماع. (الفتاوي التاتار حانية على العمام على التناب على العمام التناب على العمام التناب على العمام التناب على العمام التناب على التناب على التناب على التناب على العمام التناب على العمام التناب على التناب على التناب على التناب على العمام التناب على التناب

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۷۷ مهارا ۱۲۹ مه

#### صرف جمعه کے دن روزہ کامعمول؟

سوال (۲۱): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: کیا رمضان المبارک کے سواکسی اور مہینے میں جمعہ کوروزہ رکھنا مناسب نہیں ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ ماسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: حدیث میں خاص جمعہ کروز ہ کامعمول بنالینے سے منع کیا گیا ہے؛ اس لئے جمعہ کے ساتھ آ کے چیچھکوئی اور دن بھی ملالینا چاہئے ، اور رمضان میں مسلسل روز سے کھجاتے ہیں ، جن کے درمیان جمعہ کا دن بھی آتا ہے؛ اس لئے صرف جمعہ کے دن روز ہ رکھنے کی بات رمضان میں نہیں یائی جاتی ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده. متفق عليه. (مشكاة المصابح ١٧٩١، صحيح لبخاري ٢٦١، صحيح مسلم ٢٦٠١، سنن لترمذي ١٧٩١) فقط والله تعالى الممملات المرادي عنه القرام المرادي عنه المرادي عنه المرادي عنه المرادي عنه الله عنه المجارعة الله عنه المجارعة الله عنه المجارعة الله عنه المجارعة الله عنه المرادية الم

### اُ داءاور قضاءروزوں کے ثواب میں کیا فرق ہے؟

سوال (۲۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: مریض نے روز ہ کی قضا کی اس کے ثواب میں اور رمضان کے روز سے دکھنے والے کے ثواب میں کیا تفاوت ہے؟ ایک شخص نے بلاعذر رمضان کے روز نہیں رکھے، بعد میں قضا کی ، یہ جو کہا گیاہے کہ بلاعذر روزہ چھوڑ نے والا اگر پوری زندگی روزہ رکھے، جب رمضان کے ثواب تک نہیں گہنے سکتا ہے، یہ جملہ مریض اور مسافر کے بارے میں ہے، یا بلاعذر روزہ چھوڑ نے والے کے بارے میں ہے، یا بلاعذر روزہ چھوڑ نے والے کے بارے میں ہے؟

البجواب وبالله التوفيق: حديث مين جويفرمايا گيا كدرمضان كروزكى

تلانی عمر مجرروز ہ رکھنے سے نہیں ہو سکتی ،اس کا تعلق بلا عذر روز ہ چھوڑنے سے ہے،اگر کوئی شخص سفریا مرض کی وجہ سے روز ہ چھوڑ دیتو بعد میں روزہ کی قضاسے اس کی تلافی ہوجائے گی۔انشا ءاللہ تعالی۔

عن أبي هويرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يومًا من رمضان في غير رخصة رخصها الله عز وجل لم يقض عنه، وإن صام الدهر كله. (السنن الكبرئ للبيهقي ٢٢٨/٤ رقم: ٢٠٥٥ المعجم الكبير للطبراني ٣١٤/٩) فقط والشرتعالي العلم

كتبه :احقر محمر سلمان منصور پورى غفرله۲۳٫۹/۲۱ه الجواب صحح بشيراحمد عفا الله عنه

#### مسافر كوسفرمين افطار كي رخصت

سے ال (۳۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: رمضان شریف کے اندر سفر کی حالت میں اس نیت سے روزہ قضا کردینا کہ بعدر مضان قضا کاروزہ رکھ لیاجائے گا، جائز ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق: جائز ہے، بشرطیکہ سفر شفرشر کی کی مسافت پر ہو جائیں اگر زیادہ مشقت نہ ہوتور وزہ رکھنا ہی افضل ہے۔

قال اللّٰه تبارك وتعالىٰ: ﴿فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَرِيُضًا اَوُ عَلَى سَفَرٍ فَعِلَّةٌ مِنُ ايَّام اُخَرَ﴾ [القرة: ١٨٤]

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. (صحيح البحاري ٢٦١/١، صحيح مسلم ٣٥٦/١)

و في رواية: عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله! أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل عليّ جناح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. (صحيح مسلم ٣٥٧/١، سنن أبي داؤد ٣٢٦/١)

قال الليث: الأمر الذي اجتمع الناس عليه أن لا يقصروا الصلاة و لا يفطروا إلا في مسيرة أربعة برد في كل بريد إثنا عشر ميلاً.

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يخرج إلى الغابة فلا يفطروا ولا يقصروا. (السنن الكبرئ للبيهقي ٤٦١٤ وقم: ١٥ ٨١دار الكتب العلمية بيروت)

لمسافر سفراً شرعياً ..... الفطر .....، ويندب للمسافر الصوم لأية: وأن تصوموا خير لكم، والخير بمعنى البر، لا أفعل تفضيل إن لم يضره. (درمختار ٤٢٥/٢ كراجي، درمختار ٤٠٥/١ زكريا، مجمع الأنهر ٢٤٩/١ كراجي، درمختار ٤٠٥/١ زكريا، مجمع الأنهر ٢٤٩/١ دار إحياء النراث العربي)

و السفر الذي يبيح الفطر هو ما يبيح القصر. وفي الفتاوى الخلاصة: ويكره للمسافر أن يصوم إذا أجهده الصوم، فإذا لم يكن كذلك فالصوم أفضل للمسافر عندنا. (الفتارى التاتار خانية ٢٠٣٠ زكريا) فقط والشرتعالى اعلم

كتبه احقر محمسلمان منصور بورى غفرله

21/11/11ماھ

# د ماغی مریض کے لئے روزہ کا حکم؟

سبوال (۱۹۴۳): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کیاکسی دماغی مریض کے لئے ایسی حالت میں رمضان کے روز ہ رکھناضر وری ہے کہ مریض کوروزوں کا ہوش ہی نہ ہو؟ اگر ایسی حالت میں روز ہند رکھے تو کیا اس پر قضایا کفارہ پچھولازم ہوگا ، اور کیا ان روزوں کا فدید دینا ضروری ہوگا ؟ اگر روزہ رکھے تو کیا ان روزوں کی قضا کرنا واجب ہے یانہیں؟

الجواب وبالله التوفيق: اگرجهوثى اورجون كايرمرض يوردرمضان باقى

رہےا درمریض کوروزہ کا ہوش ہی نہ ہو ،تواس پر رمضان کے دوز دل کی قضایافدیہ کچھ لاز منہیں۔

وفي الجنون إن لم يستوعب الشهر قضى ما قضى وإن استوعب ..... لا يقضى مطلقاً للحرج. (درمختار معالشامي ١٨/٣ ؛ زكريا)

ومن جن رمضان كله لم يقضه وإن أفاق المجنون في بعضه قضى ما قضى. (هاية مع الفتح ٢٦٦/٢ ٣٦٦/٢)

باب الصبي لا يلزمه فرض الصوم حتى يبلغ ولا المجنون حتى يفيق، أخرج البيهقي تحته قصة رجم المزنية المجنونة، والحديث المرفوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث ..... وعن المجنون حتى يفيق. (السنن الكبرئ ٤٨/٤٤ رفم: ٧٠ ٨٨ دار الكتب العلمية بيروت) فقط والدّت المالم يفيق. كتبه: احتر محمسلمان منصور بورئ غفرلة ١٩/١٦/١١ اله

لتبه: احقر محمد سلمان مصور پوری عفر که ۹۸۱۳ (۲۱۹۷ الجواب صحیح شبیراحمد عفا الله عنه

### سحری کامستحب وقت کیاہے؟

سوال (۴۵):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ بھری کامستحب وقت کیاہے؟بقول زیررات کےسات ھے کئے جا ئیں اور چھٹے ھے ہیں تھری کھائیں، یہی مستحب وقت ہے؟ تو کیا زید کا قول صحح ہے؟واضح فر مائیں ۔ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوهنيق: پورى رات يعنى غروبِ آفتاب سے معنى صادق تك كے درميانی وقت كو چھ برابر حصوں ميں تقسيم كركے آخرى حصه ميں سحرى كھا نامستحب ہے، مثلاً الرگھنے كی اگر رات ہوتو آخرى دو گھنٹوں ميں سحرى كھانامستحب ہوگا۔ سات حصوں كی صراحت احقركی نظر سے نہيں گذرى۔

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا

معشر الأنبياء أمرنا ..... وأن نؤخر السحور ..... الخ. (المعمم الأوسط ١٧٩/٣ رقم: ٤٤١٩) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلنا: كم كان بينهما قال: قراءة خمسين آية.

عن عمرو بن مروان أبي العنبس قال: سمعت إبراهيم يقول: من السنة تاخير السحور. (المصنف لابن أبي شبية ١٢٠/٦- ١٢١ رقم: ٩٠٢٧- ٩٠٢١)

سنن الصوم و مستحباته كثيرة: أهمها السحور ..... وتاخير السحور. (الموسوعة الفقهية ٢٨/٢٨)

شم التسمحر مستحب، والمستحب تاخيره، وتاخير السحور إنما يكون مستحبًا إذا لم تكن في السماء علة، وهو غير شاك في وقوع أكله في النهار. (الفتاوي التاتار خانية ٣٥٥٣ زكريا)

ويستحب السحور وتاخيره. (درمختار) وهو اسم للمأكول في السحر وهو السدس الأخير من الليل. (شامي كراجي ١٩٠٦، زكريا ٢٠٠١٪) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احتر محمسلمان منصور بورئ غفرله

# دورِرسالت میں کس کی اذان پرختم سحرمعتبر ہوتا تھا؟

سوال (۲۷):-کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا یہ بات صحیح ہے کہ دورِرسالت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان پرختم سحر پڑمل نہیں ہوتا تھا؟ بلکہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان پرختم سحر مانا جاتا تھا؟ جواب سے نوازیں۔ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: دوررسالت ميں حضرت بلال رضى الله عنه كى اذان تهجدكے وقت ميں ہوتى تھى، وہ ختم سحر كا وقت تھا ہى نہيں، اور دوسرى اذان حضرت عبدالله ابن ام

کمتوم رضی اللہ عند بیتے تھے، وہ صبح صادق کے طلوع کے بعد ہوتی تھی ،جس پرسحر کا وقت ختم ہوجا تا تھا؛ لہٰذا اس ترتیب میں شرعاً کوئی اشکال نہیں ۔

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. (صحيح البخاري/باب الأذان قبل الفحررةم: ٢٢، صحيح مسلم رقم: ٢٠-١٠، سن الترمذي ١/، ٥)

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم - أو أحدًا منكم - أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل، ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول: الفجر أو الصبح، وقال: بأصابعه ورفعها إلى فوق و طأطاً إلى أسفل، حتى يقول هكذا، وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدهما عن يمينه وشماله. (صحح البخاري/باب الأذان قبل الفحررقم: ٢٣٤٧، سن النسائي رقم: ١٩٤٠، سن النسائي رقم: ٢٠٤٠، سن النسائي رقم:

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۱/۵٫۲۹ ه الجواب صحیح بشیراحمدعفا الله عنه

# سحری کھانے میں تاخیر کا حکم عام ہے

سوال (۱/۵): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ نفلی روز وں میں سحری اوقات اولی میں کھانامستحب ہے؟ رمضان میں سحری کی تا خیر کے بارے میں میں اقوال کثرت سے منقول ہیں؛ جب کہ نفلی روز وں میں سحری جلدی کھالینے کے بارے میں کوئی قول نظر وساعت سے نہیں گذرا، اس لئے جناب والاسے باا دب گذارش ہے کہ اس بارے میں شرعتین کی روشنی میں دل کا خلجان دور کرنے کی زحمت گوار و فرمائیں ، مشکور وممنون ہوں گا۔ باسم سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: سحرى كهافي مين تاخير كاتكم عام ب،ال مين فل اور

فرض روزوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چنال چھا مہ شائ نے بروایت طبر انی بیر مدیث نقل کی ہے:
قلت: من أخلاق المو سلین تعجیل الإفطار و تاخیر السحور. (شامی ۲۰۱۲ کو اہمی،
۱۳۰۸ و کے ریا) اس کے نقلی روزوں میں تاخیر نہ کرنے کے مستحب ہونے کی تخصیص سمجھ میں نہیں
آتی ؛ البتہ بیروجہ ہو سکتی ہے کہ فرض روز سے چول کہ عام مسلمان رکھتے ہیں اس لئے وہاں صبح صادق
کا اعلان ہونے کی وجہ سے ختم سحری کا علم سب کو ہوجا تا ہے اور جب کوئی آدمی اسکی فیلی روز ہ رکھے،
تو ہوسکتا ہے کہ اس برختم سحری مشتبہ ہوجائے ، اس لئے روزہ کے بقینی ہونے اور شک وشبہ سے بیخنے
کے لئے اسے اگر ابتداء وقت میں سحری کھانے کو کہاجا کے تو بہتر ہے۔

عن زيمد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليمه و سلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان و السحور؟ قال: قدر خمسين آية. (صحيح البخاري ٢٥٧/١، صحيح مسلم ٢٥٠/١)

كما تستفاد: ومحل الاستحباب ما إذا لم يشك في بقاء الليل، فإن شك كره الأكل في الصحيح. كما في البدائع الصنائع. (شامي ١٩/٢ كراچى، ٢٠٠/٢ زكريا، الفتاوى الهندية ٢٠٠/١، معالية ٢٠٥/١، مراقى الفلاح ٣٧٣)

شم التسحر مستحب، والمستحب تاخيره، وتاخير السحور إنما يكون مستحبًا إذا لم تكن في السماء علة، وهو غير شاك في وقوع أكله في النهار. (الفتاوئ الناتار حانية ٥٥٣ زكريا، مجمع الأنهر ٢٤٨١) فقط والله تعالى اعلم كتيد: احتر مُرسلمان منصور يورئ ففرله

#### سحروا فطار کے وقت مسجد میں نقار ہ بجانا

سوال (۴۸):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں افطار وسحر کے وقت مسجد کے صحن میں نقار ہ بجاتے ہیں ، یہ درست ہے یانہیں؟ بعض لوگ اپنی متجد میں گھنٹی بجاتے ہیں، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البعواب وبالله التوهنيق: سحروا فطارك اعلان ك لئے اس طرح ك دف اور هنئے بجانا جائز ہے، بشرطيك ان ميں كوئى سازنه ہو۔ (قادئ محمور هار ١٥٢٥ امير هُي ،قادئ رجمہ ١٥٢٠ امير هُي ،قادئ رجمہ ١٥٠٠ امير هادئ النائمين أن يكون طبل المسحور في رمضان لإيقاظ النائمين للسحور كبوق الحمام تأمل. (شامي ٢٠٠١ كراچي، ٥٠٥٩ وزكريا، سكب الأنهر على هامش محمع الأنهر / كتاب الكراهية ٢٢٢/٤ دار الكتب العلمية بيروت) فقط والله تعالى اعلم كتب: اختر محملمان منصور لورئ غفر له

اشاعتِ دينيات کي'' دائمي اوقات الصلوة'' جنتري سي سحر وافطار كرنا

سوال (۴۹):-کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ:اللہ تعالی نے مسلمان پرفریضہ نمازکوا پنے اپنے اوقات پرفرض فر مایا ہے، چنانچہ جب تک ظہر کا وقت رہتا ہے عصر کی نمازا وراس کی اذان صحیح نہیں، مگر ہما رے سامنے جوٹائم ٹیبل ہے اس کے حوالہ سے یہ ایک اہم مسئلہ سامنے ہے،اور خاص طور سے رمضان المبارک میں در پیش رہتا ہے،

دارالاشاعت اسلامیہ کلکتہ سے شائع ہونے والا دائمی جدول اسٹنڈرڈ قائم جو ہمارے
بنگال کے تقریباً سبجی مساجد میں آ ویزاں ہے، اوراس کے مطابق اذان ونماز کا اہتمام ہے۔ ادارہ
اشاعت دینیات دہلی سے شائع ہونے والا دائمی اوقات الصلو قبرائے ہند، دونوں کے اوقات میں
۵-۲رمنٹ کا فرق رہتا ہے، مثلاً کلکتہ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق کلکتہ میں ۲راکتوبر کومنتہائے سحر
مربخ کر ۹ رمنٹ پر ہے، اور دہلی ٹائم کے مطابق اس ۲راکتوبر کوکلکتہ میں منتہائے سحر ۲۸رخ کر ۵۸۸ر
منٹ پر ہے، اس طرح سے دونوں میں ۲ رمنٹ کا فرق ہے، دہلی جنتری کے مطابق ان کے اوقات
میں ۳۰ رسکنڈ کا مقدم یا مؤخرا مکان ہے، اس کوا یک منٹ مان کرچلیں تو ۵ رمنٹ کا فرق ضرور ہے۔
میں ۳۰ رسکنڈ کا مقدم یا مؤخرا مکان ہے، اس کوا یک منٹ مان کرچلیں تو ۵ رمنٹ کا فرق ضرور ہے۔

اب ہوتا یہ ہے کہ رمضان میں کلکتہ کے ٹائم کے مطابق انتہائے سحر کے فورابعد فجر کی اذان پڑھ دی جاتی ہے،اور کہیں کہیں ۲-۳رمنٹ کے بعد اذان پڑھ دی جاتی ہے، جب کہ دبلی کے ٹائم کے مطابق ۱۳رمنٹ یا ۴ رمنٹ باتی رہتا ہے،ایی صورت میں فجر کی اذان سیح ہوگی یانہیں؟ا گرضچ نہ ہو تو اذان کا اعادہ ہوگا مانہیں؟

اسی طرح غروبِ آفتا ب میں کم از کم پانچ منٹ قبل دہلی جنتری کےمطابق غروب ہوتا ہے اور کلکتہ کے ٹائم کےمطابق ۵رمنٹ تا خیر سے غروب ہوتا ہے،اب اگر دہلی جنتری کےمطابق روزہ افطار کرے تو روزہ ڈوٹ جائے گایانہیں؟

باسميه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: اداره اشاعت دینیات دہلی ہے جودائی اوقات السلوق شائع کیا گیا ہے جودائی اوقات السلوق شائع کیا گیا ہے وہ فن اصول وقواعد اور تج بات کی روشنی میں ضیح ثابت ہوا ہے'اس لئے جو شخص اس میں درج شدہ وقت کے مطابق سحریا افطار کرے گااس کاروزہ فاسد نہ ہوگا، باقی احتیاط اس میں ہے کہ جب مقامی جنتری کے مطابق وقت ہوجائے تبھی روزہ افطار کیا جائے اور سحر میں جب اوقائ السلوق میں لکھے گئے وقت کے مطابق ختم سحر ہو، اس کے بعد ہی فجر کی اذان دی جائے'تا کہ کی قتم کا شک وشیر باقی نہ رہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه :احقرمحم سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۲۷/۳۰س الجواب صحح بشیراحمه عفاالله عنه

کیانڈر کےمطابق ختم سحرو صبح صادق کے درمیان وقفہ میں کھانا بینا؟

سوال (۵۰): - کیا فرماتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مدرسہ شاہی مراد آباد کے دائی کیلنڈ رمیں اذان فجر کا جو وقت دیا گیا اور جو ختم سحر کا وقت ہے، اس میں ۵-۲ رمنٹ کے احتیاطی بات کہی گئی ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ اس احتیاطی پانچ چیمنٹ کے مابین اگر کوئی شخص شرب وطعام میں مصروف رہے، تواس کاروزہ صحیح ہوگایا فاسد؟

باسمه سبحانه تعالى

البحدواب وبالله التوفیق: مدرسه شاہی مراد آباد کے دائی کیانڈر میں ختم سحر کے متعلق جو۵-۲ رمنٹ کے احتیاط کی بات ندکورہ، وہ اصل وقت ختم ہونے سے پہلے کی ہے؛ البذا اس احتیاطی۵-۲ رمنٹ کے درمیان کھانے پینے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ فظ واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ: احتر محسلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳۲۱/۵/۲۹ ھالیہ الجواب سے شہراحی عفاللہ عنہ

#### مسجد میں اجتماعی روز ہافطار کرنا؟

سوال (۵۱): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے گا وَل میں رمضان المبارک کے مہینہ میں لوگ مسجد میں برائے تواب افطاری سجیج تنے، جس کو قسیم کرنے کے سلسلہ میں آپس میں جھگڑا و تکرار ہوجاتا تھا؛ لہذا مسجد کے اراکین نے دوسال سے مسجد میں افطاری لینا بند کر دیا، اس بارے میں شرعی مسئلہ کیا ہے؟ واضح فرما کیں۔ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب جھڑے کا اندیشہ ہوتو مسجد میں افطاری نہ لینا ہی بہتر ہے، جھڑے کے ہرموقع سے بینا جائے۔

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفُشَلُوا ﴾ والانفال: ٦٤ فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور بورى فقرله ١٣١٣/٩/٢٥هـ

## انجان مسلمان کی کی ہوئی چیز سے افطار کرنا؟

سوال (۵۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:رمضان المبارک میں احباب روزہ داروں کو افطار کرانے کی خاطر کوئی چیز پکوا کرتھیم کرواتے ہیں، اور کھانے والے احباب ان حضرات سے بالکل واقف نہیں کہ وہ کون ہیں؟ اور ان کے روپیوں کی کیا حیثیت ہے؟ اب بتائیں کہ وہ کھانے والے احباب بغیر کسی تحقیق کے اس ثنی مطبوخ سے افطار کر سکتے ہیں یا کچھ تحقیق کے بعد مسئلہ کو ولائل ونظائر کی روثنی میں سمجھائیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله المتوفيق: جبمو من اور مسلمان بهائى بم كوافطار كرار با بق بم كو "ظنوا بالمؤ منين خيراً" كتحت يبى كمان كرنا چائي كه حلال مال سے كھلا رہائي، نيز بم ظاہر كے مكلف بيں، باطن كنہيں؛ لبذا بم كوكسى مسلمان كے بارے بيل تحقيق كرنے كا بھى حق نہيں ہے؛ البتة اگر دلائل وقر ائن كے ذريع حتى طور پر معلوم ہو جائے كہ بير ترام مال سے كھلاتا ہے تو پھرا يشخص كے يہال كھانے پينے سے احر از لازم ہے۔

روي عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطّر صائماً على طعام وشراب من حلالٍ صلّث عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان وصلى عليه جبرئيل ليلة القدر. (رواه الطبراني في الكبير، كذا في الترغيب والترهيب مكمل: ١٦٥٩)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فاعمه طعاماص، فليأكل من طعامه، و لا يسأله عنه، فإن سقاه شراباً من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه. (مسند أحمد ٢٩٩٧، قي: ٩١٧٣)

وإن كان الغالب ماله حلالاً لابأس بقبول هديته والأكل منها. (الفتاوى الهندية ٣٤٣/٥، بزازية ٣٦٠/٦) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر محد سلمان منصور بورى غفرله

سودخورا وررشوت لينے والے کی دعوتِ افطار کا حکم

سے ال ( ۵۳ ): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

میں کہ: الیامسلمان کہ جس کی آمدنی مشکوک ہولیعنی و مسودخورہے،رشوت لیتا ہے، یا دیگرسیاسی ذرائع سے جوناجائز ہوں،ان سے آمدنی پیدا کرتاہے،اس شخص کی دعوت افطار میں شرکت کا کیا تھم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعدواب وبالسله المتوهنيق: اليشخص كى عالب آمدنى الرحلال ہے تواس كى دعوت افطار قبول كرنا جائز دعوت افطار قبول كرنا جائز منہيں ہے۔ (نا د كا دياء العلوم ار ۲۳۷)

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء إليه رجل، فقال: إن لي جاراً يأكل الربا وإنه لا يزال يدعوني، فقال: فهنأه لك وإثمه عليه. قال سفيان: فإن عوفته بعينه فلا تصبه. (المصنف لابن عبد الرزاق ٨٠٠/٨ وقم: ١٤٦٧٥)

أكل الربوا و كاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه و غالب ماله حرام لا يقبل ولا يأكل، وإن كان غالب ماله حلال لا بأس بقبول هديته والأكل منها. (الفتاوى الهندية ٣٥٠٥، كذا في الفتاوى التاتار حانية ١٧٥،١٧ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: اختر مجمسلمان منصور لورى غفرله

### حرام کاروبارکرنے والے کی آمدنی سے افطار کرنا؟

سوال (۵۴): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: خالص سودی کا روبار کرنے والاشخص جس کی اس کے علاوہ کوئی حلال آمدنی کا ذریعے نہیں ہے، اس کا افطار کروانا کیسا ہے؟ نیز شراب کا کاروبار کرنے والے کی افظار کرنا کیسا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جَنُّخُص كى غالب آمدنى حرام بوخواه سود يمويا

شراب وغيره عن ، تواس ك يهال افطار كرنايا وكوت كهانا قطعاً ناجا كزب - (ناوئ كوويه ١٠/١٠ اوْالْمِيل)
قال الله تعالى: ﴿ يَالَيْهَا الَّذِينَ امْنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنكُم ﴾ [لبقرة: ١٧٢]
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
..... وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ﴿ يَالَّهُ الرُّسُلُ كُلُوا مِنُ
الطيِّبَتِ ﴾ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب!
يا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأني يستجاب لذلك.
(صحيح مسلم رقم: ١٠١٥، تفسير ابن كثير مكمل ١٤٠ وارالسلام رباض)

قال المملاعلي قاري: ومن الأعذار المسقطة للوجوب أو الندب أن يكون في الطعام شبهة ..... أو هناك منهى كالخمر أو للسهو أو فرش الحرير وغير ذلك. (مرقاة المفاتيح / باب الوليمة ٢٧١/٦ رشيدية، كذا في النووي على مسلم / باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ٢٢١/١ ٤)

رجل أهدى إلى إنسان وأضافه إن كان غالب ماله من حرام لا ينبغي أن يقبل ويأكل من طعامه . (الفتاوئ التاتار حانية ١٧٥/١٨ رقم: ٢٨٤٠٥ زكريا)

و إن كمان غالب ماله الحرام لايقبله ولا يأكله. (محمع الأنهر ٢٩/٢ ٥ دار إحياء النراث العربي بيروت، الأشباه والنظائر ١٤٧/١ كراچي) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرلیه ۲۲٬۵۰۲ هـ الجوارضيج بشيراح عفاالله عنه

# جو خص خو دروزه نهر <u>کھ</u>اس کی دعوتِ افطار کا حکم

سے ال (۵۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: ایبامسلمان جوخو دروزہ کا اہتمام نہ کرتا ہواورنام کی خاطر مسلم وغیر مسلم کو دوتِ افطار پر مدعو کرے اور وہاں سنت طریقوں کو بھی بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے، یعنی کھڑے ہوکرا فطار کیا جاتا ہے، تون کر میں شرکت کرنا کیساہے؟

باسمه سبحانه تعالى

البحدواب وبالله التوفيق: جو شخص بلاكسى عذر شرعى كرمضان المبارك كاروزه چهور تا هواورخلا ف سنت طريقه پردعوت افطار كرتا هو، تواليش شخص كى دعوت افطار ميس شركت نهيس كرنى چاہئے۔

عن عمر ان بن حصين رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين. (المعجم الكبير للطبراني ١٦٨/١٨ رقم: ٣٧٦ بحواله: التعليقات على الفتاوئ التاتارخانية ١٧٥/١٧ زكريا)

لا يجب دعوة الفاسق المعلن ليعلم أنه غير راض بفسقه. (الفتاوى الهندية ١٥٥٥، درمختارمع الشامي ٢٨٤٦، البحر الرائق ١٨٨/٨، بزازية على الفتاوى الهندية ٢٦٤٦، شامي ٥٠١/٩ و زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۸/۸۸ ۱۹۵

# غيرمسكم كى دعوتِ افطار كاحكم

سوال (۵۲):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: روزہ جس کو پاک چیز سے افطار کرنے کا حکم ہے، اگر کوئی غیر مسلم دعوتِ افطار پر مدعو کرے تو اس کی دعوتِ افطار قبول کرنا کیسا ہے؟ کیوں کہ غیر مسلم کی آمدنی مشکوک اور مشتبہ ہوتی ہے، اگر اپنے ہمراہ اپنا افطار کے جا کر وہاں اس شی سے افطار کرے اور باقی میزبان کے دسترخوان پر کھالے تو کیساہے؟

الجواب وبالله التوفيق: جن پاک اورحلال چیز ول کا کھاناحلال اورجائزہے، ان تمام چیز ول سے روز ہ افطار کرنا بھی جائز ہے؛ لہذاا گرکوئی غیرمسلم پاک اورحلال چیز سے افطار کرائے ، تو اس سے افطار کرنافی نفسہ جائز اور درست ہے۔ (ستفاد: فآویٰ دارالعلوم ۴۶۹، بقا ویٰ محودیہ ۴۸۷۲،۲۲۳۷، کفایہ المفتی ۱۳۳۷،۲۲۳۷)

تا ہم آج کل زیادہ تر ایسے پر وگرام سیاس مقاصد کے لئے کئے جاتے ہیں،اس لئے ان میں شرکت سے احتیاط کرنی چاہئے۔

المحوس أو النصراني إذا دعا رجلاً إلى طعامه تكره الإجابة، وإن قال: اشتريت اللحم من السوق، فإن كان الداعي نصرانيًّا فلا بأس ..... لا بأس بأن يضيف كافراً لقرابة أو لحاجة، ولا بأس بالذهاب إلى ضيافة أهل الذمة. (الفتاوئ الهندية ٥٧٠٤، كذا في فتاوئ أهل سمرقند وفي النوازل، بحواله: الفتاوئ التاتار خانية ١٧٠/١٧ زكريا)

قال الشعبي: إنا نغزوا أرهن أرمينية - أرض نصرانية - فما ترى في ذبائحهم وطعامهم، قال: كنا إذا غزونا أرضاً سألنا عن أهلها، فإذا قالوا يهو د أو نصارى أكلنا من ذبائحهم وطعامهم وطبخنا في آنيتهم. (المصنف لابن أبي شية ٢١/١٧ رقم: ٣٣٣٦) فظوالله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۹۱۸/۸۷۱۸ ه

### ہندوشخص کا روز ہے داروں کو کھانا کھلانا؟

سوال (۵۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک ہند و تو اب کی خاطر روزہ داروں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے، جتنا پیسہ گلے بتادیں کہ اتنا گلے گا، تو میں دوں گا، کھانا کیاتے وقت چاہے میں رہوں یا ندر ہوں، تم وہ کھانا کھلا دینا اور پیسہ مجھ سے لے لینا، وہ پیسہ ذاتی محنت کا ہے، تو وہ پیسہ کیک ہندو سے لینا شرعا کیسا ہے؟ یانہ لینا بہتر ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: الركوني غيرمسلم حق بخوثي مسلمان روزه دارول ياغير

روز ہ داروں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے، تواس کی پیش کش کو قبول کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ( فاویٰ دارالعلوم ۲ ، ۲۹۶۷، اینیاح المسائل ۸۳)

عن أبي وائل وإبراهيم قالا: لما قدم المسلمون أصابوا من أطعمة المجوس من جنبهم وخبزهم، فأكلوا ولم يسألوا عن شيء من ذلك.

وفي رواية: قال عبد الله: إنكم نزلتم بين فارس والنبط، فإذا اشتريتم لحمًا، فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوه، وإن ذبحه مجوسي فلا تأكلوه.

(مصنف ابن أبي شيبة ١٦/١٧ ٤ -٤١٧ وقم: ٣٣٣٦-٤ ٣٣٣٦، التعليقات على الفتاوى التاتارخانية للمفتى شبير أحمد القاسمي ١٦٦/١٧ زكريا)

ولا بأس بطعام اليهودي والنصارى من أهل الحرب أو من غير أهل الحرب أو من غير أهل الحرب ..... ولا بأس بطعام المجوسي كلها إلا الذبيحة، فإن ذبيحتهم حرام. (الفتاوي الناتارخانية ١٦٦/١ (كريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۵۸۲ /۳۳۷ اهد الجواب صحیح بشیراحمدعفا الله عنه

### روزے سے متعلق چندآ یات کا مطلب اوراحکا م

 ان آیات میں روزے کے حلق ہے کہا گیا ہے کہ روز ہ ایمان داراوگوں پرفرض کیا گیا ہے، جیسا کہ بچھل امتوں پرفرض کیا گیا تھا؛ تا کہتم متقی بنو، گنتی کا دن، اگر کوئی بیار یا سفر پر ہوتو، استے ہی دن بعد میں (ادا کئے جا نمیں) اور پھر جو طافت رکھتا ہوائی پرفد سے ہالیہ مسکین کو کھانے کھلا نااور جو اختیاری طور پر کر ہے توائی کے لئے خبر ہے، اورا گرتم روز ہ رکھتو تمہارے لئے بہتر ہی ہے اگر تم جانو۔ یہاں دو چیزوں کی تفتی تھی کہ کب رکھیں اور کتنے رکھیں؟ اس لئے آیت ۱۸۵ میں اس کو بتلاد یا گیا ہے، ماور مضان جو کوئی اس کو پائے اس میں روز ہ رکھے، بات صاف ہوگئ کہ کب رکھیں اور کتنے رکھیں؟ اگر بیار ہو یا سفر پر ہوتو بعد میں استے ہی دن کے روزے پورے کریں۔ اس کے ساتھ ہی کہا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے شکل نہیں۔

آسانی کس میں ہے؟ روزہ رکھنے میں یا فدیددیے میں؟ ایک متمول شخص کے لئے روزہ رکھنا اور فدید ینادونوں برابر ہے، اس کے اندردونوں چیزوں کی استطاعت ہے؟ مذکورہ آیت: ﴿وَ اَنُ تَصُومُوا حَیْرٌ لَکُمُ اِنْ کُنْتُمُ تَعُلَمُونَ ﴾ سے معلوم ہوتا ہے کہ رضا کا رانہ طور پرروزہ رکھنے کی ترغیب ہے۔

یہاں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ایک حدیث پیش ہے،اس میں انہوں نے فر مایا کہ "میری امت کے پہلے اپنے اعمال کی وجہ سے کامیاب ہوئے اور میر کیا مت کے پہلے اپنے عمل کی وجہ سے کامیاب ہوئے اور میر کیا مت کے پہلے اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہوئے ۔ الله تعالی کسی کو بھوکا و پیاسمار کھنے کی طرف مائل نہیں ہیں اور خوش ہوئے ہیں ؟ بلکہ وہ نیت کود کھتے ہیں ﴿ لَنُ يَعْالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَ لَا دِمَاۤ وُهَا وَ لَكِنُ يَعَالُهُ التَّقُومِیٰ مِنْكُمُ ﴾ بلکہ وہ نیت کود کی موک و پیاس مٹانے کی طرف زیادہ مائل ہیں ۔

کہاجاتا ہے کہ آیت ۱۸۳ منسوخ ہو پچی ،کس نے منسوخ کیا ہے؟ کیار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے جہاں قر آنِ کریم کی آیتوں کی تشریح کی ہے، اس میں اِن متعدد آیتوں کے منسوخ ہونے کاذکر ہے۔کسی راوی نے کہاہے کہ فلاں آیت کے نازل ہونے پررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس آیت کومنسوخ قرار دیاہے۔

سور وُبِقره ٢٥ آيت ٢٠ ارمين الله تعالى فرماتا ہے: ﴿ مَا نَنْسَخُ مِنُ آيةِ اَوُ نُنْسِهَا نَأْتِ بِحَيْدٍ مِنْهِ آوُ مِنْلِهَا ، اَلَمُ تَعُلَمُ اَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيْرٌ ﴾ آيت ميں لفظ "ما" فقى كم معنوں ميں بھى استعال كيا گيا ہے۔ ترجمہ يہ ہوگا "ہم نہيں منسوخ كرتے كى آيت كو، ہم بھلاد يت بين "۔ بھلاد يت بين ، اس جيسى اس سے اچھى ياس كى مثال لاتے بين "۔ باسمہ سجانہ تعالى

الجواب وبالله التوفيق: رمضان السبارك ميں روزه رکھنے کا تکم رضا کا رانہ طور پزميں ؛ بلکه لزومی تخم ہے، اسی وجہ سے بلاعذر رمضان المبارک ميں روزه کے چھوڑنے پر شخت وعيديں وارد ميں ، اور جان بو جھ کر بلاعذر رزہ توڑد دینے پر کفارہ دینے کا تکم ہے، جواس بات پر دلیل ہے کہ روزہ کا تکم رضا کا رانہ طور پزميس ہے۔ چندا حايث شريفه ملاحظ فرمائيں:

عن أبسي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه. (سنن الترمذي ٥٣/١ رقم: ٣٢٧، الترغيب والترهيب مكمل: ٣٣٧ رقم: ٥٦٩ )

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرى الإسلام و قواعد الدين ثلاثة: عليهم أسس الإسلام من ترك و احدة منهن، فهو بها كافر حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة وصوم رمضان. (مسندأبو يعلى لموصلي ۷۸/۱ رقم: ۲۲۹۱، محمع الزوائد ۷/۱، الترغيب والترهيب مكمل: ۷۲۷، رقم: ۲۳۷۱)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكوة والحج وصوم رمضان. (صحيح البخاري ٢٠١ رفم: ٨، صحيح مسلم ٣٢١٠ سن الترمذي ٨٨/٢)

عن أبي هريرة رضي اللُّه عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا، قال: وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال: لا، قال: فأطعم ستين مسكين. وفي رواية: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينا. (صحيح مسلم ٢٥٥١١)

در جالااحادیثِ شریفه اور آیت: ﴿فَهَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُوَ فَلْیَصُمُهُ﴾ اس بات کی دلیل میں که روزه کا حکم اختیاری نہیں ہے؛ بلکه روزه رکھنا ہی لا زم ہے، اور پہلی آیت میں جو اختیار کا ذکر ہے وہ حکم منسوخ ہے اور اس پر دلیل یہی آیت اور بیہ ندکورہ روایات میں، چنانچہ صحیح احادیث میں وارد ہے:

عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قرأ فدية طعام مسكين قال: هي منسوخة. (صحيح البخاري ٢٤٧/١ رقم: ٤٣٢١)

وعن سلمة قال: لما نزلت: ﴿وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُونَهُ فِلْدَيَّ طَعَامُ مِسُكِيْنِ ﴾ كان من أراد أن يفطر ويفتدى حتى نزلت الآية بعدها. (صحيح البحاري ٢٤٧/٢ رقم: ٣٤٧٤) صحيح مسلم ٢٦١٨، صحيح ابن حبان ١٤٣/٤ رقم: ٣٤٧٧)

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر و افتدى بطعام مسكين حتى أنزلت الآية: ﴿فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيُصُمُهُ ﴾ (صحيح مسلم مسكين حتى أنزلت الآية: ﴿فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيُصُمُهُ ﴾ (صحيح مسلم ١١٢٨، المستدرك للحاكم ١٩٥/، وفي النسخة القديمة ٢٣/١ وقم: ١٥٣٨) صحيح ابن حبان ١٨٢/٤

قال على: لا أرى الصوم إلا واجباً، قال الله تعالى: ﴿فَمَنُ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ﴾ (المصنف لابن عبد الزاق ٢٦٦/٥ رقم: ٧٧٦١)

اورماك كاآيت: ﴿ مَا نَنْسَخُ مِنُ آيةِ أَوُ نُنسِهَا نَأْتِ بِحَيْرٍ مِنْهَآ أَوُ مِثْلِهَا، اللهُ

تَعُلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرُ ﴾ میں ''ما'' کونافیر مرادلینااس کی عربی زبان سے
ناواتفیت کی کھی ہوئی دلیل ہے؛ اس لئے کہ یہاں "ما" نافیہ مرادلینے کی شکل میں معنی درست ہی
نہیں ہو سکتے؛ کیوں کہ آگے "أو" آرہا ہے جو ننخ پر عطف ہے، اس سے لازماً "أو" کے بعد
"ما" کو محذوف ماننا پڑے گا، جس سے "ما" نافیہ کی صورت میں مطلب بالکل خبط ہوجائے گا اور
کمہ "أو" کونظر انداز کر کے سائل نے اپنی طرف سے جوز جمہ کیا ہے وہ کھی ہوئی تحریف ہے، الی کی
می ترفیقات پر احادیث میں شخت وعیدیں وارد ہوئی میں۔ سائل سے بطور خبر خواہی عوض ہے کہ کلام
خدا وندی میں الی من مانی تشریحات کر کے اپنی عاقبت برباد نہ کریں اور الی موشگا فیوں سے باز خاس سے بادہ کریں اور الی موشگا فیوں سے باز

من قال في القر آن برأيه فليتبو أمقعده من النار . (سنن الترمذي ٢٣/٢ ١، مشكوة ٥٠/١ المسند لأبي يعلى ٢٧٤/٢)

هُمَا نَنُسَخُ مِنُ آيَةِ اَوُ نُنُسِهَا ﴾ ..... ما أي أي شيء ننسخ من آية واحتمال زيادة من، وجعل آية حالاً كاحتمال كون ما مصدرية شرطية وآية مفعولاً به، أي أي نسخ نسخ آية؛ بل هذا الاحتمال أدهى وأمر كما لا يخفى. (روح المعاني ١٥٥٥) ما شرطية ننسخ من آية أي نزل حكمها أما مع لفظها أولاً. (تفسير لحلالين ٢١) ما ننسخ من آية وما مفعول مقدم على ننسخ، وهي شرطية جازمة والتقدير أيّ شيء ننسخ مثل قوله: أيّاما تدعو. (الإسراء ١١٠)

وقوله: "من آية" من للتبعيض، فهي متعلقة بمحذوف؛ لأنها صفة لاسم الشرط، ويضعف جعلها حالا، والمعنى أيّ شيء ننسخ من الآيات. (الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الحلالين المعرف بتفسير الحمال ١٣٧/١)

وأما معنى الآية فقوله: ﴿ما ننسخ من آية﴾ أي نرفعها أو نرفع حكمها، أو ننسها. رتفسير الحازن ٧٤/١) هُمَا نَنُسَخُ مِنُ آية أَوُ نُنُسِهَا ﴾ ..... ونسخ الآية بيان انتهاء التعبد بقراء تها، أو المحكم المستفاد منها، أو بهما جميعا، وانساء ها إذهابها من القلوب، وما شرطية جازمة لننسخ منتصبة به على المفعولية. (يضاوي ٩٨/١، تفسير المظهري ١٢٧/١) ما ننسخ من آية أو ننسها، أي نؤخرها. (فتح الباري ١٣٧/٨) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منعور يورى غفر ليمار ١٨/٨٠هما ها الجواب محجج بشير العمقا الله عنه الجواب محجج بشير العمقا الله عنه



# جن چیز ول سےروز ہیں ٹوٹنا

#### آ نکھ میں دواڈ النا

سوال (۵۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آ کھے میں دوائی ڈالنے سے حلق میں اثر پہنچتا ہے، یعنی حلق میں کڑوا پین محسوں ہوتا ہے، تواس صورت میں روزہ کے اندرکوئی کی واقع ہوتی ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجدواب وبسالت التوفيق: آنھ میں دواڈالنے اوراس کا اثر علی میں محسوں ہونے سے روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی۔

و لو أقطر شيئاً من الدواء في عينه لا يفطر صومه عندنا، وإن وجد طعمه في حلقه. (الفتاوى الهندية ٢٦١، ١٣٥١، الفتاوى التاتار خانية ٣٧٩/٣ زكريا، مراقي الفلاح ٣٦١، جواهر النقه ٣٧٩/١ فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۱۳/۹/۵

### آ نکھ میں دواڈ الناروزہ کے لئے کیوں مفسد نہیں؟

سوال (۱۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: اطباء کے نزدیک آنکھ میں دواڈ النے پر نغوخہ نامی رگ سے وہ دواحلق میں پہنچ جاتی ہے، اوراس کاذا کقہ بھی حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو روزہ کی حالت میں آنکھ میں دواڈ النے سے روزہ باقی رہے گا یاجا تا رہے گا؟

باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: روزه کی حالت میں سرمدگانایا آنکھیں دواڈ النامفسد نہیں ہے؛اس لئے کہ آنکھاور حلق میں براوراست کوئی منفذنہیں ہے اور حلق میں جوسرمہ یا دوا کااثر محسوں ہوتا ہے، وہ باریک رگول کے واسطہ سے ہے اورایساا ٹرروزہ کے لئے مانع نہیں ہے۔

ولأنه لاينفذ من العين إلى الجوف و لا إلى الدماغ، و ما وجد من طعمه فذلك أثره لا عينه، وإنه لايفسد الخ. (بدائع الصنائع ٢٦٨/٢ زكريا، شامي ٣٦٧/٣ زكريا، البناية شرح الهداية / باب ما يوجب القضاء والكفارة ٤١/٤) فقط واللرتعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲۵/۱۱/۱۸ هد الجواب صحح بشبیراحمدعفا اللّه عنه

### روزه میں آنکھ، کان، ناک میں دواڈ النے سے متعلق ایک انو کھی تحقیق

سوال (۲۱): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: ماہ نامہ ''ندائے شاہی'' ماہ فروری ۱۹۹۵ء صفحہ ۱۰ رپر رمضان المبارک کے ضروری احکام ومسائل کا مطالعہ کیا، اس میں تحریر کیا گیاہے کہ آ کھ میں دوا ڈا لنے سے روز ہیں ٹوٹا۔اور انجکشن وکھوزگوانے سے روز ہیں ٹوٹا، کس بنیا دیر بیرائے قائم کی گئی ہے، مفصل تحریفر مایے؟

والمولوزللوائے سے روزہ جیس لوشا، کس بنیاد پر بیرائے قائم کی تی ہے مصل کر برقرمائے؟

(۱) آپ نے شخی کا ار پر مفیدات روزہ میں ناک میں دواڈ النیا ورکان میں دواڈ النے کو مفید صوم فرمایا ہے، شاید آپ کواس حقیقت سے اتفاق نہیں کہ آ نکھ میں سے ایک راستہ ناک میں کو بھی کھاتا ہے، اس لئے دونوں کا حکم ایک ہی رہنا چاہئے؛ کیوں کہ آنکھ می دواناک میں پہنی سکتی ہے، اور حلق میں جاسکتی ہے دراسی راستے کے ذریعہ زیادہ رونے پر آنکھ کے آنسوناک سے بھی نکلنے گئی میں ایک کتاب ''روزہ میں انجیشن و آپریشن کے شرعی احکام'' مؤلفہ: مولا نا حافظ مفسر مفتی خواجہ مجمد ادرایس صاحب کشیم پوری نے صفح ۲۲ ارپر آئکھ میں دواڈ النے کو مفسد صوم کھا ہے۔

خواجہ مجمد ادرایس صاحب کشیم پوری نے صفح ۲۲ ارپر آئکھ میں دواڈ النے کو مفسد صوم کھا ہے۔

خواجہ مجمد ادرایس صاحب کی مفسد وزہ فرمایا ہے، شاید ایسا کہنے میں صرف اس بات

کا خیال رکھا گیا ہے کہ دواوغذامنفذ (منہ ناک سے داخل نہیں ہوتی؛ بلکہ ورید، شریان اور جلد سے داخل ہوتی ہے، دراصل یہاں تین باتوں پرغور کرنا ضروری ہے: افادیت ،منفذ ہنیت )

الف: افادیت: - حقیقت بیہ ہے کہ آنجکشن کے ذریعہ وہ دوائیں آسانی سے دی جاسکتی بیں جن کوخورد نی سے دیا جاسکتی بیس جن کوخورد نی سے دیا جاتا ہے، اور بوتل کے ذریعہ جسم انسانی کی غذائیت و کمزوری و پیاس کو دور کیا جاسکتا ہے، تو جناب والا جب دواوغذا دونوں کا فائدہ ارادة حاصل کیا جارہ ہے، تواس کا حکم وی ہونا چاہئے جوخوردنی دواکا ہے؛ کیوں کہ بید دواوہی کام کرتی ہے اور معدہ، آنت اور دماغ ہر جگر پہنچتی ہے۔

**دلیسل**: میں نے پڑھاہے کہ زخم دماغ زخم شکم سے اگر دوالگانے پر جو نب معدہ میا جو نب د ماغ میں دواچلی جائے ،تو روزہ فاسد ہوجائے گا ، پس ظاہر ہوتا ہے کہ اصل بنیا دمنفذ نہیں ؛ بلکہ اندرونی فائدہ ہے۔

(۳) آگ دھونکنے سے ناک ومنہ سے دھواں چھپچر وں میں چلاجا تا ہے، (سانس کے ہمراہ) اور بعد میں نکل آتا ہے، لیکن مفسد صوم نہیں، اس کے برخلاف حقد و بیڑی کا دھواں مفسد صوم ہمراہ) اور بعد میں نکل آتا ہے، لیکن مفسد صوم نہیں، اس کے برخلاف حقد و بیڑی کا دھواں مفسد صوم ہمراہ کی کہ بیگر الرادة و نشہ لورا کرنے کے لئے ہے، اس افادیت کا بہاں بھی غلبہ ہے۔

(۴) میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر انگور کوڈ ورے میں باند ھرکر کوئی نگل جائے اور پھراس انگور کو بغیرٹوٹے ہوئے اس حالت میں باہر نکال لیا جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا ؛کیکن اگر انگورٹوٹ جائے یا اس کا پانی پلا دیا جائے ، پھر چاہے اٹٹی ہی کردی جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا ؛ کیوں کہ انگور کی کچھنہ کچھا فا دیت انسان کول جائے گی۔

(۵) سانس کے ذریعہ ذرات، باریک کیڑے مکوڑے، ہوا میں شامل پانی اندر جاتا ہے؛ کیکن مفسد صوم نہیں ؛ کیوں کہ انسان کواس کور و کئے کی قدرت نہیں ۔

(۲) بچھوکے کاٹیے سے روزہ فاسدنہیں ہوتا؛ کیوں کہ وہ موذی مضرت پہنچانے والے کو کاٹیا ہے، انسان کا ارادہ اس میں شامل نہیں ہے، پس ظاہر ہوتا ہے کہ اراق وفائدہ حاصل کر نامفسد صوم ہے، جس کوروزہ کی حالت میں منع کیا گیاہے، جیسے دوا، غذا، مباشرت(دن میں احتلام سے
روزہ فاسد نہیں ہوتا، جب کہ جان کرارادہ گئی طریقہ سے انزال سے فاسد ہو جاتا ہے، پس روزہ
انجکشن سے فاسد ہونے کا خیال مناسب ہے، اور کچھ مدارس ایسالکھ بھی رہے ہیں، مہر بانی فرما کر
ڈاکٹر وعلاء کے اجلاس کے ذریعے تحقیق کے بعدا پنی رائے سے نوازیں۔
باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: حضرات فقهاء فقرآن واحاديث كتمام نصوص كو سامنے ركھ كرروز و لوٹنے كامدار دوچيزوں يرركھاہے:

(۱) صورت افطار: - یعنی منه ہے کوئی چیز قصداً یا خطاءنگل لینا،خواہ وہ کیسی ہی چیز ہو،مفید ہویاغیر مفید، یا قصداً جماع کرنا۔

(۲) معنی افطار:- لینی جوفِ معدہ یا جوفِ د ماغ تک پینچنے والے طبعی راستوں کے ذریعیکسی طبعًا یا عرفاً مفید چیز کا جوف تک بالقصد کینچ جانا یا قصداً نزال کر دینا۔

قال العلامة بن الهمام: قد علمت أنه لا يثبت الفطر إلا بصورته أو معناه وقد مر أن صورته الابتلاع، وذكر أن معناه وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف. (فتح القدير ٧٣/٢)

وقال العلامة الشامي: ويظهر من ذلك أن مرادهم بما يتغذى به ما يكون فيه صلاح البدن إن كان مما يوكل عادةً على قصد التغذي أو التداوي أو التلذذ . (شامي ٢٠٠١٤ كراچي، شامي ٣٨٧/٣ زكريا)

وعلى هذا فالأصل أن الجماع المفسد للصوم هو الجماع صورة وهو ظاهر أو معنى فقط وهو الإنزال الخ. (شامي، الصوم / مطلب: في حكم الاستمناء بالكف ٣٩٩/٢ كراچي، شامي ٣٧٢/٣ زكريا)

اسی اصول پرمسائل متفرع کرتے ہوئے حضرات ِفقہاء فرماتے ہیں کہ(۱) جہاں صورت

اور معنی دونوں اعتبار سے افطار پایا جائے گا، وہاں قضاا ور کفارہ دونوں لا زم ہوں گے،مثلاً کوئی غذا منہ کے راستہ سے قصداً کھالی ، تو یہاں صورتِ افطار بھی پائی گئی اور غذا میں افادہ کی صلاحیت موجود ہونے کی وجہ سے معنی افطار بھی یائے گئے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أكل في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه و سنين مسكيناً. (سنن الدار الله عليه و سلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً. (سنن الدار الفي ١٧٠/٢ رقم: ٢٢٨٤) ورواه أبو داؤد عنه مرفوعاً بلفظ: أفطر، وزاد فيه حديثاً طويلاً. (سنن أبي داؤد ٤٤٦ رقم: ٢٣٩٢ دار الفكر بيروت)

قال فی التنویر: أو أكل أو شرب أو غذاءً أو دواءً ما يتدوی به عمداً ...... قضی و كفو ككفارة المظاهر. (تویر الأبصار مع الدر المختار ٤٠٦/٢ كراچی، ٣٨٦/٣ زكریا)

(٢) اور جہال صرف صورت افطار یا صرف معنی افظا ریا ہے جا كیں ، دونوں جمح نہيں پائے مثلاً پھری نگل لینا كه اس میں افطار کی صورت تو پائی جاتی ہے؛ لیكن افطار کے معنی نہیں پائے جاتے؛ كيوں كه پھری بدن كے لئے مفير نہیں ہے یا ناك میں دوا ڈالنا كه اس میں منفعت پائے جانے كی وجہ سے معنی افظار تو محقق ہیں، مگر صورت افظار نہیں پائی جاتی ، توان صورتوں میں صرف قضا واجب ہوتی ہے ، كفارہ لازم نہیں ہوتا۔

أو ابتلع حصاةً أي فيجب القضاء لوجود صورة الفطر و لا كفارة لعدم وجود معناه. (شامي ٤٠٢/٢ كراچي، شامي ٣٧٦/٣ زكريا)

أو استعط في أنفه شيئاً (درمختار) وعدم وجوب الكفارة في ذلك هو الأصح؛ لأنها موجب الإفطار صورةً ومعنى، والصورة الابتلاع كما في الكافي وهي منعدمة والنفع المجرد عنها يوجب القضاء فقط. (شامي /مطلب: في حكم الاستمناء بالكف ٢٠٢١ كراچى، شامي ٣٧٦/٣ زكريا)

عن عطاء كره أن يستدخل الإنسان شيئاً في رمضان بالنهار فإن فعل

فليبدل يوماً و لا يفطر ذلك اليوم. (المصنف لابن عبد الرزاق رقم: ٧٠ ٥٠)

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام، فقال: إنـمـا الـوضـوء مـمـا يخرج وليس مما يدخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. (السنن الكبرى لليهقي ٦٤٦/٤ رقم: ٥٢٥٣)

(٣) اور جن شکلوں میں افطار کے معنی اور صورت میں سے کوئی بھی چیز نہ پائی جائے، وہاں روزہ کے فسادکا حکم نہیں لگا یاجاتا، چنال چر شنڈے پائی سے نہا لینے یا سرونمیرہ میں تیل لگا لینے سے روزہ فاسر نہیں ہوتا، اگرچہ پانی کی شنڈک بدن میں محسوں ہوتی ہے، اور بسااوقات اس کی وجہ سے پیاس کی شدحتم ہوجاتی ہے، ای طرح تیل بھی مسامات کے ذریعہ بدن کے اندر تک بھی جاتا ہے۔

تو معلوم ہوا کہ شریعت کی نظر میں روزہ کی حالت میں نفس افا دیت ممنوع نہیں ہے؛ بلکہ وہ خاص افادیت مفسد ہے، جوصورت افطاریامعنی افطار کی شکل میں پائی جائے۔ چند آثار وجزئیات ملاحظہ ہوں:

وبلَّ ابن عمر رضي اللَّه عنهما ثوباً فألقى عليه وهو صائم.

وقال ابن مسعود رضي اللهعنه: إذا كان صوم أحكم فليصبح دهنًا مترجّلاً.

(أخرجهما لبخاري تعليقاً، / باب اغتسال لصائم رقم الباب: ٢٥ ، فتح الباري ١٩٢/٥ دار الكتب العلمية)

عن ابين معسود رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصبح يوم صومي دهيناً مترجلاً ..... الخ. (المعجم الكبير للطبراني ٨٤/١ رقم: ١٠٠٨ رقم: ١٠٠٢٨ بحواله: التعليقات على الفتاوئ التاتارخانية ٣٩٦/٣ زكريا)

عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر ..... قال أبوبكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحرِّ. (سن أبي داؤد / باب الصائم يصب على الماءمن العطش رقم: ٢٣٦٥ دار الفكر بيروت)

والمفطر الداخل من المنافذ كالمدخل والمخرج لا من المسام الذي هو خلل البدن وما يدخل من المسام الذي هو خلل البدن وما يدخل من المسام البدن للاتفاق في من شرع في الماء ..... يجد برده في بطنه ولا يفطر. (فتح القدير ٣٣٠/٢)

والمضطر إنما هو الداخل من المنافذ، للاتفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه أنه لا يفطر . (شامي /مطلب: يكره السهر إذا خاف فوت الصبح ٣٦٧/٣ زكريا) وقال في الهندية: وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر. (هندية ٣/١٠) اس اصولی بحث کی روشنی میں آئکھ میں دوا ڈالنے،اسی طرح بدن کے سی حصہ میں انجکشن لگانے اور گلوکوز چڑھانے کے مسائل بھی حل کئے جاسکتے ہیں۔غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہان مسائل میںصورت افطار اورمعنی افطار کو ئی بھی شکل نہیں یائی جارہی ہے۔صورتِ افطار کا نہ پایا جانا تو ظاہر ہے؛ کیوں کہ منہ کے راستے سے دوانہیں ڈالی جاتی ،اورمعنیٰ افطار بھی نہیں یائے حاتے؛ اس لئے کہ یہ دوا ہراہ راست جوف تک نہیں پہنچتی؛ بلکہ رگوں اور مسامات کے ذریعیہ پہنچتی ہے، چناں چہ طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آ کھ کے کنارے سے ایک نالی آنسوؤں کی تھیلی (کیس دمعی) تک پہنچتی ہے،اس تھیلی کے پنیج کی جانب سےایک رگ ناک کے منفذ میں کھلتی ہے،اورنا ک کامنفذحلق میں جا کرملتا ہے،تو درمیان میں گئیر گوں کاواسطہ ہو گیا۔ براہِ راست معدہ یاد ماغ میں پہنچنے کی بات مختق نہیں ہوئی، اس لئے روز ہ کے فساد کا حکم نہ لگے گا۔ یہی معاملہ انجکشن اور گلوکوز کا بھی ہے کہ وہاں دوا براہ راست معدہ میں نہیں پہنچتی ؛ بلکہ درمیان میں مختلف رگوں کا واسطه ہوتا ہے۔

عن عائشة رضي الله تعالىٰ عنها قالت: اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. (سنر ابن ماجة ٢١١١ رقم: ١٦٧٨) قال في الهداية: ولو اكتحل لم يفطر؛ لأنه ليس بين العين والدماغ منفذ، والمدمع يترشح كالعرق، والداخل من المسام لا ينافي كما لو اغتسل من الماء البارد. (هداية مع الفتح ٣٣٤/٢ زكريا)

وقال في الهندية: لو أقطر شيئاً من الدواء في عينه لايفطر صومه عندنا، وإن وجد طعمه في حلقه. (الفتاوي الهندية ٢٠٣١)

وقال في البدائع: ولنا ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وعيناه مملوأتان كحلاً كحلاً كحلته أم سلمة رضي الله عنها ولأنه لا منفذ من العين إلى الجوف ولا إلى الدماغ، وما وجد من طعمه فذلك أثره لا عينه، وأنه لا يفسد كالغبار والدخان، وكذا لو أدهن رأسه أو أعضاء ه فتشرب فيه أنه لا يضره؛ لأنه وصل إليه الأثر لا العين. (بدائع الصنائع، الصوم/ مفسداته ٢٤٤/٢ زكريا)

البتہ اتن بات ضرور ہے کہ امام ابو حنیفہ ؓ کے بیان فرمودہ ایک جزئیہ سے بیٹھم مستفاد ہوتا ہے کہ بلا عذر طاقت کے لئے انجکشن لگو انا اور گلوکوز چڑھوانا روزہ کی حالت میں مکروہ ہونا چاہئے ؟ کیوں کہ بیپنشاءعبادت کےخلاف ہے۔

وإنسما كره الإمام المدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من اظهار الضجر في إقامة العبادة لا؛ لأنه مفطر. (شامي ٣٩٦٦٢ كراجي، شامي ٣٦٧/٣ زكريا)

آپ نے جومثاليس پيش فر مائي ہيں وہ بھی ندكورہ بالااصولوں پرمنطبق ہيں۔ چناں چہ:

الف: - زنم دماغ اور زئم شكم جے عربی ميں آمّه اور جا كفه كہا جا تا ہے، ان سے مرادوہ زخم ہيں جن كا دہاند ماغ كی جھلي معمدہ ميں براوراست كھل گيا ہو، ان ميں روزہ كفساد كا كھم معنی افطار كين جن كا دہاند ماغ كی جلي كا كہاں پر دوالگانے سے دوا براوراست جوف تك بہنج جاتى ہے، اس سے وہ معمولی زخم مرافزيس ہے، جس كا اثر است مسامات كواسط سے جوف تك بہنج ہوں۔

قال في الشامي: الجائفة الطعنة التي بلغت الجوف أو نفذته والأمّة من أمسته بالعصا أما: من باب طلب إذا ضربت أم رأسه وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. (شامي ٢٠٢٠ ٤ كراچي، شامي ٣٧٦،٣ زكريا)

ب:- بیڑی وغیرہ کا جو دھواں قصداً منہ میں جارہا ہے وہ بھی معنی افطار لیعنی منفذ کے ذریعہ قصداً صلاح بدن سے متعلق چیز کے چلے جانے کے وجود کی بناپر مفسد ہے، اس کے برخلاف اگراچا تک دھواں چلا جائے تو وہ مفسد نہیں؛ کیوں کہ قصداور ارادہ کی شرطنہیں پائی گئی، یہی معاملہ ان اڑنے والے کیڑے مکوڑوں وغیرہ کا ہے۔

قال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. (ذكره البخاري تعليفاً ٢٥٩/١ رقم: الباب ٢٦)

عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يدخل حلقه الذباب قال: لا يفطر. (المصنف لابن أبي شيبة ٣٤٩/٦ رقم: ٩٨٨٦)

أو دخل حلقه غبار أو ذباب أو دخان ولو ذاكراً استحساناً لعدم إمكان التحرز هنه، ومفاده لو أنه أدخل حلقه الدخان أفطر، أي دخان كان ولو عوداً أو عنبراً لو ذاكراً الامكان التحرز عنه. (الدرالمحتار مع الشامي ٣٩٥/٢ كراجي، ٣٦٦٣ زكريا)

والدخان: المراد به إذا دخل فإنه ليس بمفطر؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه، لدخوله من الأنف إذا أطبق، قد صرحوا به، ومفاده الإدخال مفسد كما في الدر المختار، فمفاده أن إدخال دخان التنباك المتعارف في زماننا مفسد؛ لأنه إدخال، لا دخول، ويمكن الاحتراز عنه، كذا في السراج المنير. (العناية ١٨٨٠٢،

كذا في التعليقات على الهداية ١٠٨/٢ مكتبة البشرى كراچى)

ج: - کوئی چیز ڈورے میں باندھ کراندر ڈالی جائے ،تو جب تک ڈورہاتھ میں رہے گی اور اندر گئی ہوئی چیز کے اجزاء بعینہ باقی رہیں گے،اس وقت تک روز ہے فساد کا حکم نہ ہوگا؛ کیوں کہ یہاں صورتِ افطار بھی نہیں پائی جاتی، اس لئے ڈور باہر ہونے کی وجہسے وہ ٹی پوری طرح سے داخل نہیں کہلائے گی ،اورصلاحِ بدن متعلق نہ ہونے کی وجہ سے معنی افطار بھی متحقق نہ ہوں گے۔ ۔

قال في الهندية: ومن ابتلع لحماً مربوطاً على خيط ثم انتضعه من ساعته لا يفسد، وإن تركه فسد كذا في البدائع. (الفتاوي الهندية ٢٠٤/١)

حاصل میر کرآ کھ میں دوا ڈالنے اور انجکشن وغیرہ سے روزہ فاسد نہ ہونے کا حکم عقل وقل سے ثابت شدہ ہے اور نفس افادیت موجب فساد نہیں ہے؛ بلکداس کی کچھ شرائط اور قبو دات ہیں، جن کو حضرات فقہاء نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ امید ہے کہ میر تحریر آپ کے لئے موجب اطمینان ہوگی ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

كتبه :احقر مجمر سلمان منصور پوری غفرلها ۱۲۱ ۱۸۱۰ه الجواب صحح بشیم احمدعفا الله عنه

# بذر بعدانجكشن دوايا غذاا ندريهنچانا؟

سوال (۱۲):-کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں

کہ: موجودہ دور میں جسم کے اندردواؤں کے پہنچانے کیا کیک صورت انجسن کی افتیا رکی گئے ہے، جو
جسم کے مختلف حصوں میں لگائے جاسکتے ہیں، انجکش کے ذریعہ دواکسی خاص حصہ میں بھی پہنچائی
جاتی ہے، اور رگوں میں بھی پہنچائی جاتی ہے؛ تاکہ خون کے ساتھ پورے جسم میں اس کی رسائی
ہوجائے، پھر بعض انجسن محض دوا کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جوجسم کی غذا کی
ضرورت پوری کرتے ہیں، پس انجسن کے ذریعہ جسم کے اندردوا پہنچا نایا جسم کی غذائی ضرورت کو
پوری کرنامف مصوم ہے یانہیں؟ یا اس سلسلہ میں کچھفسیل بھی ہے؟
پوری کرنامف مصوم ہے یانہیں؟ یا اس سلسلہ میں کچھفسیل بھی ہے؟

الجواب وبالله التوفيق: غذائی ضرورت کی تکمیل کے لئے روزے کی حالت میں طاقت کے انجلشن کا استعال اگر چروزہ کی مصلحت اور حکمت کے خلاف ہے، لیکن چوں کہ فساوصوم کی مقررہ علت (منافذ طبعیہ کے ذریعہ جوف تک دوایا غذاوغیرہ کا پہنچنا) انجکشن کی صورت

میں عام طور برنہیں یائی جاتی ؛اس لئے بذریعہ انجکشن رگوں یا گوشت تک دوایا غذا پہنچانے سے روزہ فاسدنہ ہوگا؛ البتہ اگر کسی انجلشن سے براہ راست جوف ِمعدہ یا جوف د ماغ میں غذا میاد وا پہنچائی جائے ،توالیی صورت میں روز ہ کے فساد کا حکم ہوگا۔

أما ما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ عن غير المخارق الأصلية بأن داوى الـجائفة والأمة فإن داو اها بدواء يابس لايفسد؛ لأنه لم يصل إلى الجوف ولا إلى المدماغ، ولو علم أنه وصل يفسد في قول أبي حنيفة، وإن داواها بدواءٍ رطب يفسد عنده وعنهما لا يفسدهما، اعتبرا المخارق الأصلية؛ لأن الوصول من المخارق الأصلية متيقن به، و من غيرها مشكوك فيه، فلا يحكم بالفساد. (بدائع الصنائع ۲٤٣/۲ زكريا)

لو أوصل الدواء إلى داخل الساق أو غرز فيه سكيناً أو غيرها فوصلت مخه لم يفطر بلا خلاف؛ لأنه لا يعد عضواً مجوفاً. (شرح مهذب للنووي ٣١٤/٥) فقط والثدتعالىاعكم

> املاه: احقر محمرسلمان منصور بوري غفرله 2017 17/11/17

#### گلوکوز جڑھانا؟

**سوال** (۱۳۷): -کیافرماتے ہیںعلماء دین دمفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے ہارے میں کہ جسم میں نمکیات کی کمی کو پورا کرنے اورغذا سے مطلوبہ توت فراہم کرنے کے لئے'' گلوکوز'' چڑھایا جاتا ہے، یہ چوں کہ ایک حد تک غذا کامتبادل ہے؛ اس لئے اس سے بھوک کا احساس کم ہوجاتا ہے، اور بھوک کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمزوری سے بھی آ دمی محفوظ رہتا ہے،روز ہ کی حالت میں کیااس طرح'' گلوکوز'' کا استعال درست ہوگا ؟ جب کہ بہ فطری منفذ سے داخل نہیں کیا جاتا 'کیکن اس کی وجہ سے ترک اکل وشرب سے بیدا ہونے والی کیفیت بھی انسان کے اندر تحقق نہیں ہوتی۔

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: روزه کی حالت میں گلوکوز چڑھوانا مفسر صوم نہیں ہے؛ اس لئے کہاس میں گلوکوز کا پانی یا دوارگوں کے ذریعہ بدن میں جاتی ہے، منا فذِ اصلیہ کے ذریعہ نہیں جاتی اور براوراست جوف میں نہیں پہنچتی ؛ تاہم بلاشدید عذر کے روزه کی حالت میں گلوکوز نہیں چڑھوانا جا ہے؛ کیول کہ ہیروزہ کی حکمت کے خلاف ہے۔

أما ما وصل إلى البحوف أو إلى الدماغ عن غير المخارق الأصلية بأن داوى الجائفة والأمة، فإن داواها بدواء يابس لايفسد؛ لأنه لم يصل إلى البحوف ولا إلى الدماغ، ولو علم أنه وصل يفسد في قول أبي حنيفة، وإن داواها بدواء رطب يفسد عنده وعندهما لا يفسد، هما اعتبرا المخارق الأصلية؛ لأن الوصول من المخارق الأصلية متيقن به، ومن غيرهما مشكوك فيه فلا يحكم بالفساد. (بدائع الصنائع ٢٥٦/ زكريا) فقط والشرة الله المعلم

املاه: احقر محمرسلمان منصور بوری غفرله ۱۸ /۱۱/۲۸ اه

# روز ہ میں پیشاب رک جانے کی وجہ سے شرم گا ہ میں نکمی ڈ النا؟

سوال (۱۴۴): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: مردیاعورت کا بیشاب رک جانے کی وجہ ہے بحالت ِصوم مردیاعورت کی شرم گاہ میں کمکی ڈال کر بیشاب نکالا جائے ، توان دونوں کاروز ہ ٹوٹ جائے گایانہیں؟ یاعوت ومرد کا تھم الگ الگ ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسكوله بيس مردكا روزه مطلقاً فاسد نه وكا على قال في الدر: أو أقطر في إحليله ماءً أو دهناً، وإن وصل إلى المثانة على المذهب. (درمحتار ٩٩/٢)

واذا أقطر في إحليله لا يفسد صومه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ...... وهذا الاختلاف فيما إذا وصل المثانة، وأما إذ لم يصل بأن كان في قصبة الذكر بعد لا يفطر بالإجماع. (الفتاوئ الهندية ٢٠٤١، ومثله في تبيين الحقائق ١٨٣/٢، البحر الرائق ٢٩٨٦، مراقي الفلاح ٣٦، افتاوئ التاتارخانية ٣٣٨٣ زكريا)

اورعورت کےروزہ کے بارے میں پر تفصیل ہے کہا گرنگی خٹک ڈالی جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا،اورا گرتزنکلی ڈالیس اوروہ حقنہ کی جائے بیٹنج جائے توروزہ فاسد ہوجائے گا۔

أو أدخل إصبعه اليابسة فيه أي دبره و فرجها ولو مبتلة فسد. (درمنتار ۲۹۹/۲- ٤٠٠ كراچي، ٣٦٩/٣ زكريا)

لأن الاقطار في قبل المرأة يفسد الصوم بلا خلاف على الصحيح كذا في غاية البيان. (البحر الرائق ٩٧/٤ : زكريا، ومثله في الفتاوى الهندية ٢٠٤، بزازية ٩٧/٤، الفتاوى التارخانية ٣٨٩،٣ : ركريا)

أو أدخل إصبعه اليابسة فيه أي دبره أو فرجها، ولو مبتلة فسد (درمختار) وفي الشامي: لبقاء شيءٍ من البلة في الداخل. (شامي ٣٦٩،٣ زكريا)

ولو أدخل إصبعه في استه أو المرأة في فرجها لا يفسد وهو المختار إلا إذا كانت مبتلة بالماء أو الدهن فحينئذ يفسد لوصول الماء أو الدهن. (الفتاري الهندية ٢٠٤/٦، ومثله في الفتاوي التاتار خانية ٣٦٠ ( كريا، تبيين الحقائق ١٨٣/٢، طحطاوي ٣٦١) فقط والدّر قال الله عالم كتب: احقر محملهان منصور يوري غفر له ١٨١٥/٢٢١هـ الص

الجواب صحيح بشبيرا حمدعفا اللدعنه

# روزه کی حالت میں نیم کی مسواک کرنا؟

سوال (۲۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کوئی روزہ دار نماز ظهر ،عصر یا مغرب سے پہلے پہلے وضو کرتے وقت یا بلاوضو کے نیم کی مسواک استعال کرتا ہے، تو کیا اس شخص کاروزہ ٹوٹ گیا ، یا فاسد ہوا ، یا مکروہ ہوا ؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: روزه کی حالت میں نیم کی مواکر نے سےروزه فاسخبیں ہوتا ہے۔

أما الرطب الأخضر فلا بأس به عند الكل. (الفتاوى الهندية ١٩٩/١) عَنُ عَامِرِ بُنِ رَبِيُعَةَ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَّـا لاَ أُحْصِيُ يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ . (سنن الترمذي ١٥٤/١، سنن أبي داؤد ٢٢٢١، مشكزة المصابيح ١٧٦/١)

ولا بأس بالسواك الرطب واليابس في الغداة والعشي عندنا الخ. (الفتاوى الهندية ١٩٩١، هداية ٢٢١/١، بدائع الصنائع ٢٦٨/٢ زكريا، شامي ٩٩٣ زكريا) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفرله

۵۱/۱۵/۹/۲۵

# روز ہ دار کا نصف النہار کے بعد تر مسواک کرنا کیساہے؟

سوال (۲۲):-کیافر ماتے ہیں علاء کرام دمفتیان شرح مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: روز ہ کی حالت میں نیم کی تاز ہ ترین مسواک کرنا کیسا ہے؟ بعض فقہی جزئیات میں ہے کہ نصف النہار کے بعد ترمسواک نہیں کرنا چاہئے ،وضاحت کے ساتھ جوابتخ ریفر مائیں۔ باسمہ بیجانہ تعالیٰ

البحواب بالله التوفيق: روزه كى حالت مين فيم وغيره كى تا زه مواك كرناضى وثام مروقت بلاكرامت درست به حفيه كا فا بر فدجب يهى به اور حضرت امام ابو يوسف سي غير ظا برالروابهة مين جور مسواك كى كراجت منقول به اولاً تواس پرفتو كى نبين به دوسر يه يه اس سة تازه مسواك مراونين بلكه پانى مين هيگى بوكى خشك مسواك مراوب ( كتاب الماكل ١٥٨٧) عن عُاهِو بُنِ رَبِيُعَةً هي قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ هَمَا لاَ أُحْصِي يَعَسَوَّكُ وَهُوَ صَافِعٌ . (سنن النرمذي ١٥٤١) ١٨٥٥)

قال الشوكاني: والحديث يدل على استحباب السواك للصائم من غير تقييد بوقت دون وقت. ..... وقال: فالحق أنه يستحب السواك للصائم أول النهار و آخره، وهو مذهب جمهور الأئمة، وقال في البدائع: ولا بأس للصائم أن يستاك، سواء كان السواك يابسًا أو رطبًا مبلولا أو غير مبلولٍ. (بذل المحهود/ باب السواك للصائم ١٠/٨ ٥ مركز الشيخ أي الحسن الندوي، بدائع الصنائع ٢٦٨/٢)

ولا بأس بالسواك الرطب واليابس في الغداة والعشي عندنا، قال أبو يوسف: يكره المبلول بالماء وفي ظاهر الرواية لا بأس به، وأما الرطب الأخضر فلا بأس به عند الكل. (الفتاوى الهندية ١٩٩/١ عانية ٢٠٤١، شامي ٩٩/٣ ٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر محمد سلمان مضور يورى ٣٣٦/٢/٢١ه الهاد: المجارعة الله عنه

الجواب جي جنبيرا حمد عف رس

# سحرى كها كرسوكيا كبهرا حتلام هوكيا

سوال (٦٧): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسَلد ذیل کے بارے میں کہ: سحری کھا کرلیٹ گیا، اذان میں درتھی، آئھلگ گئی،اس کواحتلام ہو گیاتو روزہ ہوایا نہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسئوله مين روزه صحيح مو گيا، مكرنماز قضاكر نے كى كوتا بى ير پكر موگى ، آئنده احتياطر كھيں ۔

عن عائشة رضي الله عنه قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصومه، وفي رواية عنها قالت: فيغتسل ويصوم. (صحيح البخاري/ باب اغتسال لصائم رقم: ١٩٣٠-١٩٣١، فتح لباري ١٩٢،٥ ييروت) أو أصبح جنباً ولو استمر. (مراقى الفلاح ٢٦٦)

**أو أصبح جنباً وإن بقي كل اليوم**. (الدرالمختار مع الشامي ٣٧٢/٣ زكريا،

٣٣٣/٣ بيروت، مراقي الفلاح ٣٦٢)

إذا أصبح جنباً لا يفسد صومه. (الفتاوى التاتار حانية ٣٨٤،٣ زكريا) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور بورى غفرله

211/10/9/0

#### حالت جنابت مين سحري كهانا؟

سبوال (۲۸): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زیدعشاء کی نماز پڑھ کرسوگیا، اتفاق سے سحری کا وقت ختم ہونے میں صرف ۵-۱۰رمنٹ سے تھے تواحتلام ہوگیا، اورسوکر آئکھ کھی، توالیی صورت میں سحری کب کھائے؟ اور شسل کب کرے؟ بہرحال روزہ کیسے رکھے؟

الجواب وبالله التوهنيق: الي صورت من پہلے سحري كھائے، اس كے بعد عسل كرك نماز فجر پڑھے، حالت جنابت ميں سحرى كھانے اور وزه كا وقت شروع ہونے سے روزه ميں فياذ نہيں آتا۔

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال لرسول الله عليه وسلم أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب يا رسول الله! إني أصبح جنباً وأنا جنبا وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أصبح جنباً وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم الخ. (سنن أبي داؤد/باب في من أصبح حنباً في شهر رمضان رقم: ٢٣٨٩ دار الفكر يروت)

أو أصبح جنباً ولو استمر به . (مراقي الفلاح ٣٦٢)

أو أصبح جنباً وإن بقى كل اليوم. (الدرالمختار مع الشامي ٣٧٢/٣ زكريا، ٣٣٣/٣ بيروت، مراقى الفلاح ٣٦٢)

إذا أصبح جنباً لا يفسد صومه. (الفتاوى الناتار حانية ٣٨٤/٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى فمفرله ١٢١/٢/٩/١٦ه

### رمضان میں جنابت کی حالت میں صبح کرنا؟

سوال (۲۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ ناورضان المبارک میں میں بیوی ہمستر ہوتے ہیں، اور کسی وجہ سے وہ تحرسے پہلے فسل نہیں کریاتے اور بیوی سحرسے پہلے اپنی شرم گاہ (اندرونِ فرج) کی صفائی کرلیتی ہے اور مجہ ہونے پروہ غسل کرتی ہے، تو اس بیوی کاغنسل اور روزہ درست ہوایا نہیں؟
باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: مسكولي صورت مين سل اورروزه سب ورست ب-عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زو جَي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً، قال عبد الله: الأذرمي في حديثه: في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصومه. (سنن أي داؤدرقم: ٢٣٨٨ دار الفكر بيروت)

أو صبح جنباً وإن بقي كل اليوم لم يفطر. (درمعتار مع التنوير ٢٧٢/٣ زكريا) وإذا أصح جنباً لا يفسد صومه. (لفتاوى التاتارخانية ٣٨٤/٣ زكريا) فقط والدارارا ١٦٦/١هـ كتبه:احقر محرسلمان منصور پورى غفر لداررا ١٦٦/١هـ الحواب صحيح بشير احميمنا الله عنه الجواب صحيح بشير احميمنا الله عنه

# حالت جنابت میں صبح کرنے پر حضور ﷺ کامل؟

سوال (۰۷): -کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرضج ہوجاتی اس حال میں کہ آپ اپنے اہل خانہ ہے جنبی ہوتے ہو پھر آپ غسل فر ماتے اور روز ہ رکھتے۔ (بخاری ہسلم) حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے ہا حتلام کی جنابت کی حالت میں، پھر روز ہ رکھ لیتے۔ (بخاری ہسلم)

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله المتوفيق: يهديث بھي جي اوراس ميں بيان کردہ آنخضرت صلى الله عليه و بالله المتوفيق: يهديث بھي جي اوراس ميں بيان جواز کے لئے ہے کہ اگر کسی شخص کوالي شکل پیش آجائے اور وہ حالت جنابت ميں سحرى کھا کر دوزہ رکھ لے اور صبح صادق کے بعد عسل کرے، تواس کے دوزہ پر کوئی اثر نہ بیٹ سے۔

عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زو جَي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

يصبح جنباً، قال عبد الله: الأذرمي في حديثه: في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصومه. (سنن أبي داؤد رقم: ٢٣٨٨ دارالفكر بيروت)

قال القرطبي: في هذا فائدتان: إحداهما أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بياناً للجواز. (عمدة القاري ٤/١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احترم مسلمان منصور پورى غفرله ١٩/١٥/٥٨هم المجوابية المجموعة الله عنه



# مكروبات ِروزه

# روز ہ کی حالت میں گل منجن کرنا

سوال (۱۷): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید ماہ رمضان المبارک میں گل بھی استعال کرتا ہے، ابسوال بیہ ہے کہ روزہ کی حالت میں گل استعال کرنے سے روزہ ٹوٹنا ہے یانہیں؟ گل استعال کرنے سے روزہ ٹوٹنا ہے یانہیں؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله المتوفيق: روزه کی حالت میں کوئی بھی منجن لگا نامروہ ہے، اورگل میں چوں کہ قدر بے نشہ بھی ہوتا ہے اور عمو مااس کا اثر پیٹ میں بھی چلاجا تا ہے؛ اس لئے اس میں کراہت اور زیادہ ہے؛ اس لئے اس سے بچنا چاہئے، اگر چراسے محض لگانے سے روزہ نہیں ٹوشا۔ (متعاد بہنی زیرد تاج ۱۳۷۳، قادلی دار العلوم ۲۷، ۲۸، جوہر لفقہ ۱۳۷۱)

و كره لهٔ فوق شيِّ وكذا مضغه (و في الشامية) الظاهر أن الكراهة في هذه الأشياء تنزيهية. (شامي ٣٩٥/٣ زكريا، ٣٥٢/٣ بيروت، كنا في الفتاوى الناتار خانية ٣٥٩/٣ زكريا، فتاوى دارالعلوم ٤٠٤/٦) فقط واللرتعالي اعلم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲رار ۱۳۷۳ اه

# روزه کی حالت میں ٹیلی ویژن دیکھنا؟

سے ال (۷۲): -کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: رمضان السبارک میں افطار کے قریب جولوگ ٹیلی ویژن پرمختلف پر وگرام دیکھتے ہیں،مثلاً انگریزی فلم،موسیقی کے پروگرام وغیرہ، تو کیااس سے روزہ میں کوئی فرق نہیں آتا؟ جب کہ یہاں اناؤنسرز خواتین ہوتی ہیں، اور ہر پروگرام میں بھی خواتین ضرور ہوتی ہیں۔اس ضمن میں ایک بات یہ کہ جومولا ناصاحب افطار کے قریب تقریر (ٹیلی ویژن پر) فرماتے ہیں اور مسلمان بہوبیٹیاں جب انہیں دیکھتی ہیں، تو کیا روزہ برقر اررہے گا؟ اور یکسی طرح قابل گرفت نہیں ہوگا؟ باسمہ سجانہ تعالی

البعواب وبالله التوهنيق: قرآن كريم مين روزه كامقصد بيه تايا گيا ہے كه آدى مين تقوى كى صفت بيدا ہو، جس سے معلوم ہوا كہ جو چيز بھی تقوى كے تقاضہ كے خلاف ہوگى، وه روزه كى حالت مين بدرجه اولى ممنوع قرار پائے گى، اوراس كى وجه سے اگر چدروزه ضابطہ كے مطابق نہ ٹوٹے ؛ ليكن اليا تخص ثواب سے ضرور محروم رہ ہے گا؛ لہذا جوم دروزه كى حالت مين فلمين اور عريان پروگرام ديھتے ہيں وہ سخت گنهگار ہيں، اور روزه كے ثواب سے محروم ہيں ۔ اسى طرح جو عور تيں لطف اندوزى كے لئے مردول كو ديكھيں وہ بھی ثواب سے محروم رہيں گی؛ ليكن محض ان باتوں كى وجہ سے فقہی طور بروزة و ٹوٹے كا حكم نہيں ديا جائے گا۔

قال الله تعالىٰ: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مَلُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. (صحيح البخاري ٢٥٥١، مشكوة المصابيح ٢٧٦)

يعني الفواحش من الأعمال؛ لأنها في الإثم كالزور. (مرقاة المفاتيح ٢٥٩/٤، كتاب الفتاري ٣٨٤/٣) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محد سلمان منصور بوری غفرایه ۱۲۳۰/۱۸ هد الجواب میخی شیم احمد عفا الله عنه



# مفسدات روزه

#### بیوی کے منع کرنے پر دوزہ میں جماع کرنا؟

سسوال (۷۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: زید نے ۱۳۳۰ھ کے رمضان شریف میں روزہ کی حالت میں اپنی ہیوی سے جماع کرلیا،
ہیوی نے منع بھی کیا، زید نہ مانا اورا یک رمضان میں گی مرتبہ روزہ کی حالت میں جماع کیا۔ معلوم یہ
کرنا ہے کہ کیا میاں ہیوی دونوں پر قضاا ور کفارہ ہے یا صرف شوہر پر؟ اور چوں کہ گئی مرتبہ جماع کیا، مثلاً چار مرتبہ رمضان میں الگ الگ دن روزہ کی حالت میں جماع کیا، تو کیا ہر روزہ کا کفارہ بھی اور قضا بھی الگ الگ لازم ہوگی، یا صرف ایک ہی کفارہ سے کام چل جائے گا؟" مسائل روزہ '(مصنفہ: مولانا رفعت علی صاحب) ص: ۹۲ پر ہے،" ہاں جماع کے سبب جتنے روزے فاسد ہوئے ہوں، ہرایک کا کفارہ علیحدہ کیا ہوگا'۔ کیا ہوئی ہے جا دارالا فناء اپنا فیصلہ تحریز مائے۔ مسلمہ جوانہ ہرایک کا کفارہ علیحدہ کیا ہوگا'۔ کیا ہوئی ہے۔ ؟ دارالا فناء اپنا فیصلہ تحریز مائے۔ ماسمہ جوانہ تعالیٰ

البحواب وبسالیہ التوفیق: بیوی کے منع کرنے کے باو جودزید نے رمضان المبارک میں زبردی جماع کیا ہے، تو زید پر بہر حال روزہ کی قضاا ور کفارہ دونوں لازم ہیں؛ البتہ بیوی پرصرف روزہ کی قضالازم ہوگی، گفارہ لازم نہ ہوگا، نیز اگر ہر بارکا کفارہ ادائیس کیا ہے، تو ایک کفارہ ہی تمام روزوں کی طرف سے کافی ہوجائے گا، اور آپ نے مسائل روزہ کی جس عبارت کا حوالہ دیا ہے وعلی الاطلاق نہیں ہے؛ بلکہ اس میں وہی تفصیل ہے جواو پرذکر کی گئی۔ عن أبسى هوید قرضی الله عنه قال: بینما نحن جلوس عن النبی صلی الله عن أبسى صلى الله

عليه وسلم إذ جاء ه رجلٌ، فقال: يا رسول الله! هلكتُ، قال: ما لكَ؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبةً تُعتقُها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستينَ مسكينًا؟ قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبيُ صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق: الممكتل – قال: أين السائل؟ فقال أنا. قال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل: على أفقرَ مني يا رسول الله؟ فو الله ما بين لابتيها – يريد الحرّتين – أهل بيتٍ أفقرُ من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. (فتح الباري شرح صحيح البخاري/بابإذا حامع في رمضان ولم بكن له شيء فتصدق عليه فليكر ٤٠٤ رفتح ١٩٣٦ (ولم بكن له شيء فتصدق عليه فليككر ٤٠٤ رفتح ١٩٣٦) العلية بيروت)

من جامع عمداً في أحد السبيلين فعليه القضاء والكفارة، ولا يشترط الإنزال في المحلين، كذا في الهداية. وعلى المرأة مثل ما على الرجل إن كانت مطاوعة، وإن كانت مكرهة فعليها القضاء دون الكفارة، وكذا إذا كانت مكرهة في الابتداء ثم طاوعته بعد ذلك. (الفتاري الهندية ٢٥٠١، الفتاوي التاتار خانية ٣٩٣٣ زكريا) إذا أفطر في رمضان في يوم ولم يكفر حتى أفطر في يوم آخر كان عليه كفارة و احدة. (فتاري خانية ١٩٥١)

إذا تعمدى الإفطار قبل التكفير يكفيه كفارة واحدة ..... وإن بعد التكفير يلزمه أخرى. (فتارئ بزازية ٢٠٤ - ١٠٣)

و كفت كفارة واحدة عن جماع وأكل عمداً متعدد في أيام كثيرة. (مرافي الفلاح ٣٦٧) فقطوالله تعالى اعلم

املاه :احقر محجر سلمان منصور پوری غفرله۲/۷۳۱/۷ ه. الجواب صحیح بشیراحمدعفا الله عنه

#### روز ہے کی حالت میں لواطت اور مشت زنی؟

سبوال (۷۴): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:اگر کوئی شخص روز ہے کی حالت میں جان ہو جھ کر لواطت کرے اورا نزال بھی ہوجائے ،تو کیا صرف قضا لازم ہوگی یا کفارہ بھی؟ نیزمشت زنی سے اگر انزال ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: اواطت انتها في بدرين كناه اور قابل لعنت عمل به الخصوص روزه كروران اس عمل كاار تكاب شرم ناك جرم به اس سه فاعل ومفعول دونو لكا روزه و شروان الم عمل كاار تكاب شرم ناك جرم به اس سه فاعل ومفعول دونو لكا روزه و شرح بال سه قام ناه بويانه بو بالبته كفاره الازم نهيل به يست الرانز ال بوجائة توروزه أو شجائة كاا ورصرف قضا لازم بهوكى ، كفاره نهيل سه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة لا ينظر الله عزوجل إليهم يوم القيامة و لا يزكيهم و لا يجمعهم مع العالمين يدخل النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا إلا أن يتوبوا إلا أن يتوبوا إلا أن يتوبوا به فمن تاب تاب الله عليه: النار أول الداخلين والمفعول به السهد (شعب الإيمان لليهني ٤٧٨/٢ رقم: ٤٧٠)

إذا أولج رجل رجلا فعليهما القضاء والغسل، أنزل أو لم ينزل، ولاكفارة فيه؛ لأنه بمنزلة الجماع فيما دون الفرج. (الفتاوي التاتارخانية ٣٨٧/٣ زكريا)

ولو ناكح بيده ولم ينزل أو جامع فيما دون الفرج ولم ينزل لا يفسد صومه، وإن أنزل كان عليه القضاء دون الكفارة. (الفتاوى التاتاحارنية ٣٨٥/٣ رقم: ٢٥٠٠ زكريا) أو استحنى بكفه فأنزل قضى فقط. (درمحتار مع الشامي ٣٧٩/٣ زكريا، ٣٩٩/٢ كراجي، فتح القدير ٣٣٠/٢ يبروت) فقط والله تعالى العلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۵ ار۱۲۵٫۵۸ ه الجواب صیح : شیر احمد عفا الله عنه

# استمناء بالید کیا پھر فسادِ صوم کے خیال سے کچھ کھالیا؟

سوال (24): -كيافرماتے ہيں علماء دين ومفتيانِ شرع متين مسكد ذيل كے بارے ميں كہ: ايك شخص نے استمناء بالكف كے ذريعها پني منی خارج كردی ،حالال كه وہ سمجھتا ہے كه اس فعل سے روز ہ فاسد ہو جاتا ہے ، پھر جب اس نے يفعل كرليا اور سوچا كه اب روز ہ فاسد ہوگيا، تواس نے جان بو جھر كھانا كھاليا، تو ايك صورت ميں اس پر قضا وكفار ه دونوں لازم ہوں گے ياصرف قضا ؟ ماسمہ سجانہ فعالى

البعواب وبالله التوفيق: صورتِ مسئوله مين چون كه فسادِروزه استمناء بالكف (مثت ذنی) كی وجه به بهوا به الهذاصرف اس روزه كی قضالازم بهوگی، كفاره لازم نه بهوگا۔

عن الحسن في الرجل ..... يعالج فيمذي قال: ليس عليه شيء، وبئس ما صنع، فإن خرج منه الماء الدافق فهو بمنز لة الغشيان، قال: وقال قتادة: إن خرج منه الماء الدافق فليس عليه إلا أن يصوم يوماً. (المصنف لابن أبي شية ١٩٢/٤ رقم: ١٩٤٠٠ الصائم إذا عالج ذكره حتى أمنى فعليه القضاء وهو المختار، به قال عامة

المشائخ كذا في البحر الوائق. (الفتاوي الهندية ٢٠٥١)

إذا أولج رجل رجلا فعليهما القضاء والغسل، أنزل أو لم ينزل، والاكفارة فيه؛ لأنه بمنزلة الجماع فيما دون الفرج. (الفتاوي التاتار خانية ٣٨٧/٣ زكريا)

ولو ناكح بيده ولم ينزل أو جامع فيما دون الفرج ولم ينزل لا يفسد صومه، وإن أنزل كان عليه القضاء دون الكفارة. (الفتاوي التاتاحارنية ٣٨٥/٣ رقم: ٤٦٥ زكريا)

**أو استمنى بكفه فأنزل قضى فقط**. (الدرالمختار مع الشامي ٣٧٩/٣ زكريا، ٣٩٩/٣ كراچي، فتح القدير ٣٣٠/٢ يبروت) **فق***ط واللاتعا لي اعلم* 

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله۱۳/۷/۱۳/۱۳ هـ الجواب صحیح بشیراحمه عفاالله عنه

#### ا ندام نهانی میں دوار کھنا؟

سے ال (۷۲): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: عابدہ کی طبعیت خراب ہے، استعالی (اندرونی) دوائی تین دن بعددوائی کے ذریعہ رکھی جارہی ہے، ایسی حالت میں روزہ ہوجائے گایانہیں؟ دوائی صبح کے وقت ہی رکھی جاسکتی ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: روزه كى حالت ميں اندام نهانی (عورت كی شرم گاه كے اندرونی حصه) ميں دوار كھنے سے روزه فاسد ہو جاتا ہے، اور قضاء لازم ہوتی ہے؛ لہذا روزه كی حالت ميں وہاں دواندر كھوائيں \_

والإقطار في أقبال النساء، قالوا أيضاً هو على هذا الخلاف، وقال بعضهم بلا خلاف؛ لأنه يشبه بالحقنة. قال في المبسوط: وهو الأصح. (فتح القدير ٢٠٤ ٣٣) لأن الإقطار في قبل المرأة يفسد الصوم بلا خلاف على الصحيح، كذا في غاية البيان. (البحر الرائق ٢٨٨/ زكريا، الفتاوى الهندية ٢٠٤١، كذا في خلاصة الفتاوى ٢٥٣/١، بزازية ٤١٧٤، الفتاوى التاتارخانية ٣٨٩/٣ زكريا)

وأما في قبلها فمفسد إجماعاً؛ لأنه كالحقنة، وفي الشامي: قلت: الأقرب التخلص بأن الدبر والفرج الداخل من الجوف إذ لا حاجز بينهما وبينه فهما في حكمه. (الدر المحتار مع الشامي ٣٧٢/٣ زكريا) فقط والسُّتِعَالَى اعْلَم

كتبه: احقر محد سلمان منصور بورى غفرله

بواسیر کے مریض کا کانچ خشک کرے مقعد میں داخل کرنا؟

سے ال (۷۷): -کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: عمر کو بوجہ معدہ وامعاء کی خرابی اور بواسیر کے سبب کانچ نکلنے کا عارضہ ہو گیا ہے، کافی عرصہ سے معدہ وغیرہ کا علاج بھی چل رہاہے؛ لیکن فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ صورتِ مسئلہ ہیہ کہ عمر اجابت کرنے کے بعد پہلے نکلی ہوئی کا نچ پر جوغلاظت وگندگی ہوتی ہے اس کو پانی سے دھوکر صاف کرکے ہاتھ سے دہاکراسے مقعد کے اندرداخل کرتا ہے۔

قابلِ دریافت بات سے کہ جوتری اور پانی کا پنج کے ساتھ اندر چلا جائے گا، تو کیا اس سے روز ہ ٹوٹ جائے گا؟ اور اگر نہیں ٹوٹے گا تو کس درجہ کا نقص لاحق ہوگا؟ جب کہ دین کوآسان بتلایا گیا ہے؛ لہٰذا مہولت بخش آسان ہی صورت شرعی تھم کے مطابق بتلانے کی زحمت گوار ہ فر ما ئیں اور سیجھی بیان فر مائیں کہ عمر روز ہ رکھے یانہیں؟ اس صورت مذکورہ میں ملل و فصل جواب قرآن وحدیث وفقہ کی روشنی میں مطلوب ہے

باسمه سجانه تعالى

البعدواب وبالله التوفيق: صورت مسئوله ين اگر عمر نے کا في کے اندرجانے سے قبل اسے چھی طرح دھوکر خشک کرلیا ہے، تواب اندرجانے کے بعداس کا روزہ نہیں اُوٹے گا۔ احتیاط کا تقاضہ بیہے کہ پانی سے دھونے کے بعداس حصہ کوسی کپڑے سے اچھی طرح پونچھ لے؛ تاکہ کچھ تری بھی اندرنہ جائے۔
تاکہ کچھ تری بھی اندرنہ جائے۔

ولو خرج سرمه فغسله إن نشفه قبل أن يقوم ويرجع لمحله لايفسد صومه لزوال الماء الذي اتصل به. (كذا في المراقي ٣٧٠ كراچي)

مستفاد: وفي الفتح: خرج سرمه فغسله فإن قام قبل أن ينشفه فسد صومه وإلا فلا. (شامي ٣٦٩ ٠/٣ زكريا، تبيين الحقائق ١٨٥٠/ احسن الفتاوئ ٢٨٠/٤ العلوم ٢٨٠/٤)

والرجل إذا تثاقل حتى خرج إسته في حالة الاستنجاء ثم عاد إلى مكانه فسد صومه، إلا أن يجفف قبل أن يقوم. (الفتاوى التاتار حانية ٣٨٠،٣ زكريا) فقط والله تعالى أنام كتبهذا اخر مجرسلمان منصور يورى نفرله

# پیچیے کے راستہ سے دوائی یا مرہم اندر داخل کرنا؟

سوال (۷۸): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بعض سیال یاغیر سیال دوائیں چیچے کے راستہ سے اندر پہنچائی جاتی ہیں ، اس طرح بواسیر کے مرض میں اندرونی مسوں پر مرہم لگایا جاتا ہے، اور امراض معدہ کی تحقیق کے لئے بعض آلات بھی اندرداخل کئے جاتے ہیں ، بیصورتیں روزہ کے لئے مفسد ہوں گی یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: يجهيك راسة بداخل كى گئى چيزا گرموضع حقدت السجواب وبالله التوفيق: يجهيك راسة بداخل كى گئى چيزا گرموضع حقدت الله الكرونى دير سرموضع حقد كا فاصله تقريباً پاخي الخي الخي به الله الكرونى دشك ياسيال دوا يجهيك راسة ساندر دالى جائى جائى الله جائى الله جائى الله الكرونى دوالى كي جائى الله جائى الله بالله واليه به جائى گائاس لئى كهاس دواكا يا مرجم كا موضع حقنة ك يبني ناتقريباً بقينى به اوراگر يجهي كراسة سكونى آله اندرداخل كيا جائى اوروه تر جوياس پرمرجم وغيره لگا جواجوه اگروه تين الحج سخيا وزكر جائى گاتو روزه فاسد جوجائى اوراگراس سے بنج بى ينج جواوراس ميں كى جوئى ترى كے موضع حقة تك روزه فاسد جو وروزه فاسد خواورات كا ايك مرابح رائى الله جائى الله جائى الله جائى كركے اندر دالا جائى اس ميں كوئى ترى مرجم وغيره نه جواورات كا ايك مرابا جرر به اواس سے مطلقاً روزه ونہ ونہ دواورات كا ايك مرابا جرر به اواس سے مطلقاً روزه ونہ ونہ دواورات كا ايك مرابا جرر به اواس سے مطلقاً روزه ونہ دواورات كا ايك مرابا جرر به اواس سے مطلقاً روزه ونہ دول گا ، خواه كتا بى اندار جلاحا ہے۔

ولو بالغ في الاستنجاء حتى بلغ موضع الحقنة فسد. (شامي ٣٦٩/٣ زكريا) ولو أدخل إصبعه في إسته والمرأة في فرجها لا يفسد، إلا إذا كانت مبتلة بالماء أو الدهن فحينئذٍ يفسد لوصول الماء أو الدهن. (الفتاوي الهندية ٢٠٤/١)

وهو أن ما دخل في الجوف إن غاب فيه فسد وهو المراد بالاستقرار، وإن لم يغب؛ بل بقي طرف منه في الخارج أو كان متصلاً بشيء في الخارج لا يفسد لعدم استقراره، و لو مبتلاً فسد لبقاء شيء من البلة في الداخل. (شامي ٣٦٩/٣ زكويا) فقط والله تعالى المم املاه: احقر مجمسلمان منصور پورى غفرله ١٨٢١/١١/٨٥

# مرداورعورت کا آگے کے راستہ سے کوئی چیز اندر داخل کرنا؟

سوال (29): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آگے کی راہ ہے بھی بعض اشیاء اندر تک پہنچائی جاتی ہیں، جیسے مرد و تورت کے جسم میں مثانہ تک نبنچائی جاتی ہے، بعض امراض میں خواتین کی شرم گاہ میں سیال یا جامد دوار کھی جاتی ہے یا مرضی تحقیق کے لئے بعض آلات رحم تک پہنچائے جاتے ہیں، بیصورتیں ناقض صوم ہیں یا نہیں؟ مرضی تحقیق کے لئے بعض آلات رحم تک پہنچائے جاتے ہیں، بیصورتیں ناقض صوم ہیں یا نہیں؟ ماسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: آگى كاراه كوئى چيز اندر پنچانے كے سلسله ميں مرداور عورت كے تملم ميں فرق ہے كما گرعورت كى آگى راه ميں كوئى دواوغير ه اندر داخل كى گئى، تو مطلقاً روزه لوٹ جائے گا؛ كيكن مردكى پيثاب كى نالى ميں كوئى چيز اگر داخل كى گئى، تو جب تك وه مثانه سے آگے نه بڑھے، اس وقت روزه كے فساد كا تكم نه ہوگا۔

اسی تفصیل کے اعتبار سے اگر کوئی آلہ دوایا پانی سے ترکر کے آگے کی راہ سے اندر داخل کیا گیا اور وہ موضع فساد تک پہنچ گیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا؛ البتہ اگر بالکل خشک داخل کیا گیا یا موضع فساد تک نہیں پہنچا، تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

ولو أدخل إصبعه اليابسة فيه أي في دبره أو فرجها الخارج لو مبتلة فسد. قال الشامي: لبقائي شيء من البلة في الداخل. (شلمي ٣٦٩،٣ زكريا)

إذا أقطر في إحليله لا يفسد صومه عند أبي حنيفة ومحمد ...... وفي الإقطار في إقبال النساء يفسد بلا خلاف وهو الصحيح. (الفتاوى الهندية ٢٠٤١) فقط والشرتعالى اعلم الماه: احتر محمسلمان منصور يورى غفرله

# قلب کے مریض کا زبان کے پنچ دوائی رکھنا؟

سوال (۸۰):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: امراضِ قلب سے متعلق بعض دوائیں وہ ہیں جنہیں نگانہیں جاتا؛ بلکہ زبان کے پنچے دبا کررکھا جاتا ہے، اگر روزہ کی حالت میں اس طریقہ پر مذکورہ دواء کا استعمال کیا جائے اوراس دواء کولعاب میں مل جانے والے اس کے اجزاء کو نگلنے سے بچاجائے تو اس کا کیا تھم ہوگا، میمفسد صوم ہوگا یا نہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

البجواب وبالله التوهنيق: روزه و ني كي كيشرط بيه كطبى منافذ سي و ني بيرجوف ميں داخل ہو،ا گرمنا فذك علاوه مسامات يا رگوں كے ذر بعد دوايا غذا اندرجا تى ہے، تواس سے روزه فاسد نہيں ہوتا، ماہر ڈاكٹروں سے تحقیق كرنے سے معلوم ہوا كہ امراضِ قلب ميں جود وا زبان كے نيچر كلى جاتى ہے وہ وہيں رگوں ميں جذب ہوكرا پنااثر دکھاتی ہے، گو يا بدن ميں اس كے اثر ات طبعی منافذ سے داخل نہيں ہوتے؛ بلكہ مسامات اور رگوں كے واسط سے داخل ہوتے ہيں؛ البندا محض زبان كے نيچے دوار كھنے سے روزه كے فساد كا حكم نہ ہوگا؛ البندا اگر اس دوا كے اجزاء لعاب للبذا كھن زبان كے نيچے اتر جائيں، تو روزه فاسد ہوجائے گا، اور چوں كہ عام حالات ميں اس طرح كے لعاب كو اندر جانے سے روكنا ايك مشكل كام ہے اور روزه كو خطر ہے ميں ڈالنے كے مرادف ہے، اس لئے بلا شد يدعذر كے روزه كی حالت ميں الى دوا كا استعال يقيناً مكر وہ ہوگا؛ البتہ مرادف ہے، اس لئے بلا شد يدعذر كے روزه كی حالت ميں الى دوا كا استعال يقيناً مكر وہ ہوگا؛ البتہ علی دوا كا استعال يقيناً مكر وہ ہوگا؛ البتہ علی دوا كا استعال يقيناً مكر وہ ہوگا؛ البتہ علی دوا كا استعال يقيناً مكر وہ ہوگا؛ البتہ علی دوا كا استعال يقيناً مكر وہ ہوگا؛ البتہ علی دوا كا استعال يقيناً مكر وہ ہوگا؛ البتہ علی دوا كا استعال يقيناً مكر وہ ہوگا؛ البتہ علی دوا كا استعال يقيناً مكر وہ ہوگا؛ البتہ علی دوا كا استعال يقيناً مكر وہ ہوگا؛ البتہ علی دوا كا استعال يقيناً مكر وہ ہوگا؛ البتہ علی دوا كا دو تو كے دو ك

لو ذاق دواءً فوجد طعمه في حلقه، زيلعي وغيره. وفي القهستاني: طعم الأدوية وريح العطر إذاوجد في حلقه لم يفطر، كما في المحيط. (شامي ٣٦٧/٣ زكريا) وكذا اذا ذاقت شيئاً بلسانها؛ لأن فيه تعريض الصوم للفساد. (بزازية على

الفتاوي الهندية ١٠٠/٤)

وكره له ذوق شيء وكذا مضغه بلا علر. (البحرالرائق ٤٩٧/٦، شامي ٣٦٧/٣ زكريا)

و المفطر إنما هو الداخل من منافذ للاتفاق على أن من اغتسل في ماء فو جد برده في باطنه أنه لا يفطر. (شامي ٣٦٧/٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: اهقر محمسلمان منصور يورى غفرله

تنفس کے مریض کا انہلر استعال کرنا؟

2141416

سوال (۸۲): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: جن لوگوں کو تفض کا مرض ہو، اُنہیں بعض اوقات' 'اِنہیل'' استعال کرنا پڑتا ہے، اِنہیلر کے ذریعہ ہواا دراس کے ساتھ دوا (جوغالبًا سفوف کی شکل میں ہوتی ہے ) کا نہایت مختصر جز چھپھڑے تک پہنچایاجا تا ہے، گویا پیجا تا توحلق کے راستہ ہی سے ہے؛ کیکن معدہ میں نہیں جاتا بلکہ چھپھڑے میں جاتا ہیں والت میں اس کا استعال درست ہوگا ؟
میں جاتا ہے، کیاروزہ کی حالت میں اس کا استعال درست ہوگا ؟

البعواب وبالله التوهنيق: اگركوئي دمه كامريض بغير 'أنهيلر" كےاستعال كے ده بى نهير انهيلر" كے استعال كے ده بى نه سكتا ہوا وربطا ہراس كابدن صحيح سالم ہوتو وه كيا كرے؟ اس بارے بيس معاصر مفتيان كى تين دائس ہيں:

الف: - ایک رائے تو یہ ہے کہ '' آئہ ہیل'' کا استعال مفد صوم ہے؛ کیوں کہ اس کے ذرایعہ سے منہ کے راستے سے جوف (جس میں معدہ سمیت چھپھڑا بھی شامل ہے) تک دوا کے اجزاء تینچتے ہیں، اگر چہ وہ معمولی ہی مقدار میں کیوں نہ ہوں؛ لہذا مذکورہ شخص روزہ میں '' آئہ ہیں'' استعال نہ کرے؛ بلکہ یا تو بلا آئہ ہیلر روزہ رکھے، اورا گراس طرح روزہ رکھنے پرقدرت نہ ہوتو بر بناء عذر وہ سر دست روزہ نہ رکھے اور صحت ہونے کے بعد قضا کرے یا فدید دے۔ برصغیر کے اکثر مفتیان اور مصروثام کے متاز اور محقق علماء مثلاً ڈاکٹر وہبدالز حملی ، ڈاکٹر محمد الافی اور شخ محموقتار السلامی کی رائے کہی ہے۔

ب:- اوردوسری رائے میہ کہ ''آنہیلر'' سے روزہ فاسد نہیں ہوتا؛ کیوں کہ اندرجانے والے اجزاء نہایت معمولی مقدار میں ہوتے ہیں؛ ہریں بناء مذکورہ خص' ''نہیلر'' کے استعال کے ساتھ روزہ رکھتا رہے، اس کا روزہ درست ہوجائے گا، بعد میں قضاء بھی لا زم نہ ہوگی ۔متعدد عرب علاء، مثلاً: شخ عبداللہ بن جبرین وغیرہ کی رائے میں ہے۔ درکیھے مطرات اصام المعاصرة ۳۹۔۳۳)

ج:- اورتیسری رائے بیہ کہ ایسے مخص کو'' انہیل'' کے استعال کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا؛ لیکن صحت کے بعد احتیاطاً تضا کا حکم ہوگا، اور اگر تا وفات صحت مند نہ ہو سکے تو فدیدادا کرے۔اس تیسری رائے میں احتیاط زیادہ ہے۔

ومن أدخل بصنعه دخاناً حلقه بأي صورة كان الإدخال فسد صومه، سواء كان دخان عنبر أو عود أو غيرهما حتى من تبخر ببخور فأواه إلى نفسه واشتم دخانه ذاكراً لصومه أفطر لإمكان التحرز عن إدخال المفطر جوفه، ودماغه.

(مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، الصوم / باب في بيان ما لا يفسد الصوم ٦٦٠ دار الكتاب ديوبند)

لو أدخل في حلقه دخاناً بأي صورة كان الإدخال حتى لو تبخر ببخور فأواه إلى نفسه واشتمه ذاكراً لصومه لإمكان التحرز عنه. (شامي ٣٦٦/٣ زكريا) فقط والشّعالي علم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲۳ / ۱۲۹۳ ه

### دوائی کا بھیارہ لینا؟

سے ال (۸۳): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بعض دوائیں بھاپ کے ذریعہا ندر لی جاتی ہیں، اس کا ایک سادہ طریقہ تو وہی ہے جو قدیم زمانہ سے چلا آر ہاہے کہ الجتے ہوئے گرم پانی میں دوا ڈال دی جاتی ہے، اور اس سے نکلنے والی بھاپ کوناک اور منہ کے ذریعہ کھینچا جاتا ہے، آج کل اس کے لئے بعض مشینی طریقے بھی ایجاد ہوئے ہیں، کیا اس طرح بھاپ کالینادرست ہوگا؟ ہاسمہ سجانہ قعالی

الجواب وبالله التوفیق: بھپارالینی یاشین کے ذریعہ سے دوا آمیز بھاپ منہ یا ناک کے راستے اندرداخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؛ اس لئے کہ اگر اس بھاپ کو ہوا کے درجہ میں رکھا جائے ، تو دوا آمیز ہونے کی وجہ سے اس کا حکم دھوئیں کے مانند ہوگا، جس کا تصدأ داخل کرنامفسر صوم ہے، علاوہ ازین بھاپ کے اندرخود پانی کے ذرات شال ہوتے ہیں اور اندر جاکر ان کا پانی کے قطرات میں تبدیل ہونا منتقن ہے، اس بناء پر بھی قصداً بھاپ لینے سے روزہ فاسد ہوجائے گا۔

ومن أدخل بصنعه دخاناً حلقه بأي صورةٍ كان الإدخال فسد صومه، سواء كان دخان عنبر أو عود أو غيرهما حتى من تبخر ببخور فاواه إلى نفسه وأشتم دخانه ذاكراً لصومه أفطر لإمكان التحرز عن إدخال المفطر جوفه أو دماغه. (مرانى الفلاح مع حاشية الطحطاوي ٦٦٠)

أو دخل مطر حلقه أو ثلج، قال الشامي: فيفسد في الصحيح. (شامي ٣٧٨ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۸۸/۱۲۸

# روزہ کی حالت میں قے کا حکم؟

سے ال (۸۴): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: روز ہ کی حالت میں خود بخو دقے ہو جائے یا و ہخض جان بو جھ کرانگلی ڈال کرتے کر دی تو اس کے دوز ہ کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ نیز قلیل وکثیر کا فرق ہوتو وہ بھی واضح فرما کیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب بالله التوفیق: روزه کی حالت میں اگرخود بخو دقے ہوجائے تواس سے روزہ نیس ٹوٹا، چاہے منہ بھر ہو یااس سے کم، اورا گرجان ہو جھ کرروزہ یا دہونے کی حالت میں مثلاً انگی ڈال کرقے کی تومنہ بھر کرقے کرنے کی صورت میں بالاتفاق روزہ ٹوٹ جائے گا، اورا گرمنہ بھر سے کم ہے تواس بارے میں اختلاف ہے، حضرت امام محمدؓ سے ظاہر الروایہ میں مروک ہیہ کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، جب کہ حضرت امام ابولیسف گا قول ہیہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، بعض فقہاء نے امام ابولیسف کے تول میں احتیاط زیادہ ہے۔ (کتاب المام ابولیسف کے قول میں احتیاط زیادہ ہے۔ (کتاب المام) کا محمد کے قول میں احتیاط زیادہ ہے۔ (کتاب المام) کا محمد کے دورہ کیا۔

وإن ذرعه القيء وخرج ولم يعد لا يفطر مطلقاً ملاً أو لا، فإن عاد بلا صنعه ولو هو ملاً الفم مع تذكره للصوم لا يفسد، خلافاً للثاني، وإن أعاده أفطر إجسماعًا إن ملاً الفم وإلا لا، هو المختار. وإن استقاء أي طلب القي عامداً أي متذكرًا لصومه إن كان مِلء الفم فسد بالإجماع مطلقًا، وإن أقل لا، عند الثاني وهو الصحيح. لكن ظاهر الرواية كقول محمد إنه يفسد كما في الفتح عن الكافي. (درمختار، كتاب الصوم / باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ٣٩٢٣ - ٣٩٣ زكريا، مراقي الفلاح / باب في بيان ما لا يفسد الصوم ٢٧٤٨ كراجي، هداية ١٨٨١ البحر الرائق ٢٧٤٨ كراجي)

املاه: احقر محمر سلمان منصور پوری ۳٫۸ /۳۶ /۳۲ اه الجواب صحیح بشبیرا حمد عفا الله عنه



# قضاءو کفارہ کےمسائل

#### حپوٹے ہوئے روزوں کی قضا

سبوال (۸۵): - کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: سلنی اپنی بیاری اور کمزوری کی وجہ سے رمضان کے روز ہے نہ رکھ کی ،۵-۲ رسال کے بعد رمضان کے روز ہوز دل کی صرف قضا ضروری میں اور کے روز دل کی صرف قضا ضروری ہے یا قضاء اور فدید دونوں ضروری ہیں؟ اگر فدید بھی دینا ضروری ہے تو ہر روز ہ کا کتنا فدید دیا جانا ضروری ہے؟ اور فدید وطنِ اصلی کے اعتبار سے دیا جانا بھی کا فی ہوگا؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: مسئوله صورت ميں جب كه رمضان كے بعدروزه ركھنے كى قدرت عاصل ہوگئ ہے، تواب بہر حال روزوں كى قضالا زم ہے فعد بيد بينا كافى نه ہوگا، اور جب روزه كى قضار كھلے توفعہ بيدينے كى ضرورت نہيں ۔

قال الله تبارك وتعالىٰ: ﴿فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَرِيُضًا أَوُ عَلَى سَفَرٍ فَعِلَّةٌ مِنُ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]

أي المريض و المسافر لا يصومان في حال المرض والسفر؛ لما في ذلك من المشقة عليهما؛ بل يفطران ويقضيان من أيام أخر. (تفسير ابن كثير ١٤٥ دار السلام رباض)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه و للم عند رسول الله صلى الله عليه و عليه و سلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام و لا يأمرنا بقضاء الصلاة. (سن الترمذي ١٦٣/١، سنن أبي داؤد ٢٥١، وقم: ٢٦٣)

عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما استطيع أن أقضى إلا في شعبان، قال يحيي: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم. (صحيح البحاري ٣٦١/١ رقم: ١١٤٦) وقضوا لله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. (صحيح البحاري) فقط والله تعالى المم وقضوا لزوما ما قدروا بلا فدية. (الدرالمحتار ٥٠/٣ : زكريا) فقط والله تعالى المم كتبه: احتر محسلمان منصور يورى فقر له ار٢٥/٢ اله المجوب علي بشيرا حمو على الله عنه المجوب على بشيرا حمو على الله عنه المجوب على المجوب على المجوب على المحتار عموم الله عنه المحتار عموم الله عنه المحتار الله عليه المحتار الم

#### بالغ ہونے کے بعد کےروزوں کی قضا

سوال (۸۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بچپن میں مجھے والدین روزے رکھنے کی اجازت نہیں دیتے کہتم پر روزے ابھی فرض نہیں ہیں، میصوس کر رہا ہوں کہ میں بالغ تھا، اور میرے خیال کے مطابق میں نے چار پانچ سال کے بعدروزے رکھنے شروع کئے؟

باسمه سجانه تعالى

البحدواب وبالله التوفيق: بالغ ہوتے ہی روزہ فرض ہوجاتا ہے، ہریں بناجتے دن آپ نے بالغ ہونے کے بعدروز نے ہیں رکھے ہیں، حساب لگا کر ان کی قضا آپ پر لازم ہے، جلدان جلدان کوادا کر لینا جاہے۔

قال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاماً.

(ذكر البخاري تعليقاً في صحيحه ١٦١/١ رقم الباب: ٤٠)

شرط وجوبه: الإسلام والعقل والبلوغ. (الفتاوي الهندية ١٩٥١)

إذا كثر ت الفوائت نوى أول ظهر عليه أو آخره، وكذا الصوم لو من رمضانين

هو الأصح. (درمختار) لأن كل رمضان سبب لصومه. (شامي ٥٣٩/٢ زكريا)

وكذا الصوم الذي عليه من رمضانين إذا أراد لقضائه يفعل مثل هذا على

أحد تصحيحين مختلفين صحّح الزيلعي لزوم التعيين وصحّح في خلاصة عدم لزوم التعيين. (مراقي الفلاح على الطحطاوي ٣٦٣)

و لـو نوى القضاء و لم يعين أول الشهر أو آخره أو لم يعين رمضان أجزاه. (الفتاوى الناتارخانية ٣٧٤،٣ رقم: ٣٦٤ زكريا) فقطوالله تعالى اعلم

کتبه: احقر څرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳۰/۱/۱۳هه الجواب صحیح بشیراحم عفا الله عنه

# بالغه عورت کئی سال کے روز وں کی قضا کیسے کرے؟

سوال ( ۸۷ ): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میں بشریٰ خاتون ہوں ، میرے بالغ ہونے کے بعد کی سال کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، اب میں ان چھوٹے ہوئے وزوں کی قضا کرنا چاہتی ہوں اور مجھے ان روزوں کے پورے کرنے کی ہمت بھی ہے؛ لیکن مسلسل روزے رکھنا مشکل ہے، ساٹھ روزے پورے ہونے سے کہا جی بیاری یا ماہواری ہوجاتی ہے، تو ایس عورتوں کے لئے شریعت کا کیا تھم ہے؟ ایس عورت ایک سال کے روزے کیسے رکھے؟ ۱۳۷ر کھے یا ۲۰ ررکھے یا جینے دن پاک رہے، اس کے بعد ماہواری کے بعد بقیہ پھررکھے؟

باسمه سجانه تعالى

المجبواب وبالله التوفیق: آپاپ نضاشده روز و قفه و قفه سیاایک ساته جهیا میک ساته جهیا کی بین اور جینی روز به قضا بوئ بین اور جینی نظام کی بین اور به ساری قضا مین رکه جائیں گے، اور ما بواری کے ذول کے علاوہ مین آپ ان کی قضا رکھ کتی بین ۔

عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما استطيع أن أقضى إلا في شعبان، قال يحيى: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. (صحيح البحاري ٣٦١/١ رقم: ٣١٤٦) وقنضوا لزوماً ما قدروا بلا فدية وبلا ولاءٍ؛ لأنه على التراضي. (درمنتار ٥/٣ ٤ زكريا)

شرط وجوبه: الإسلام والعقل والبلوغ. (الفتاوي الهندية ١٩٥١)

إذا كثرت الفوائت نوى أول ظهر عليه أو آخره، وكذا الصوم لو من رمضانين هو الأصح. (درمختار) لأن كل رمضان سبب لصومه. (شامي ٩٠٢٥ زكريا) ولو نوى القضاء ولم يعين أول الشهر أو آخره أو لم يعين رمضان أجزاه.

(الفتاوي التاتارخانية ٣٧٤/٣ رقم: ٣٦١٣ زكريا)

وإذا كشرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة فإذا أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه، وإن شاء نوى آخره، وكذا الصوم الذي عليه من رمضانين، إذا أراد قضاء يفعل مثل هذا. (مراقي الفلاح ٧٢، المحيط البرهاني ٣٤٤/٣ د الهجيل، طحطاوي ٣٢٢) فقط والدتعالى اعلم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۲/۲۷۱ه

# اگرشو ہر قضاروزے رکھنے سے راضی نہ ہوتو کیا کریں؟

سوال (۸۸): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے شو ہرروز ول کی قضا کرنے پر راضی نہیں ہیں، کافی سمجھانے کے باوجود وہ روز ول میں کہ: ہمارے شو ہر وز ول کی قضا کرنے ہیں، تو کیا ہم اپنے روز ول کافدیدادا کر سکتے ہیں؟ اگرروز ہر کھیں تو شو ہر کی ناراضگی ہوگی، شریعت کا کیا تھم ہے؟ کی ناراضگی ہوگی، شریعت کا کیا تھم ہے؟

البحواب وبالله التوفيق: آپلگاتارروزئ نركيس؛ بلكه جب موقع ملى، روزے ركة كرقضا كى تعداد بورى كرليس، اميد ہے كه اس طرح آپروزے بھى ركھ ليس گى اور شوہر ناراض بھی نہ ہوں گے،اور شوہر کی ناراضگی کے عذرہے روزے کے بجائے فدید دینے کی اجازت نہیں ہے۔

قال إبر اهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاماً. (ذكر البخاري تعليقاً في صحيحه ١٦١/١ رقم الباب: ٤٠)

وقيضوا لنزوماً ما قدروا بلافدية وبلا ولاءٍ لأنه على التراضي. (درمختار ٥٠٠ زكريا)

وإذا كشرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة فإذا أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه، وإن شاء نوى آخره، وكذا الصوم الذي عليه من رمضانين، إذا أراد قضاء يفعل مثل هذا. (مراقى الفلاح ٧٢، المحيط البرهاني ٣٤٤/٣ د الهجيل، طحطاوي ٣٢٢)، فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور بوری غفر له ۱۳۲۳/۲۸۴ه

#### رمضان کے قضار وزی فضیلت کے دنوں میں رکھنا؟

سوال (۸۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں
کہ: رمضان شریف میں جوروزے مجبوری میں چھوٹ جاتے ہیں ، ان کو ہم شار کر کے دوسرے
دنوں میں رکھتے ہیں ، اگران روز وں کوہم کسی اور دن جس دن روز ہ افضل ہے ، لینی ۱۲ ارشعبان
وغیرہ کے روزے اس دن اپنے قضار وزے کی نیت کرلیں ، تو پیاطریقہ ٹھیک ہے؟ یا پھر وہ روزے
الگر کھیں؟ اوران چھوٹے ہوئے روز ول کوکسی اور دن رکھیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: چوده شعبان وغيره كورمضان كمجورى ميں چھوٹے ہوك روزے ركھنا درست ہے، اس سے فرض ادا ہوجائے گا، اور بعض علاء كى رائے ہے كما گراس

روزے کے ساتھ اس دن کی فضیلت کے حصول کی نیت بھی کرلی، تو امید ہے کہ وہ فضیلت بھی حاصل ہوجائے گی۔ (ستفاد:احن الفتادئ ۴۳۱۸)

صام في يوم عرفة مثل قضاء أو نذر أو كفارة ونوى معه الصوم عن يوم عرفة أفتى بعضهم بالصحة والمحصول عنها. (حاشية الأشاه ٢٥) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر محسلمان منصور يورى غفر له ١٣٣٣/ ١/٢٣ها المحاسبة المجاب صحح بشيراح مفا الله عنه المجاب صحح بشيراح مفا الله عنه

#### سفرمیں قضاروزہ کےنیت سےروزہ رکھنا

سوال (۹۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: بکرسے رمضان کا روزہ قضا ہوگیا، بھی ادانہیں کرسکا تھا کہ دوسر ارمضان آگیا، بکرنے سفر کیا، اب قضا کی نیت کرتاہے، تواب بیروزہ قضاا دا ہوگا یا ادا؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: اگر بکر دوسرے رمضان کے سفر میں گذشتہ رمضان کے تضاروزے کی نیت کرتا ہے تو میگذشتہ رمضان کا قضاروزہ ثار ہوگا؛ لیکن ایسا کرنا بہتر نہیں ہے، وقتیہ فرض روزے کی اہمیت زیادہ ہے۔

وحاصله أن الممويض والممسافر لو نويا واجباً اخو وقع عنه. (شامي ٣٧٨/٢ كراچي، ٣٥٣) فقط والله تعالى اعلم كراچي، ٣٤٣/٣ زكريا، هداية ٢١٢/١، طحطاوي على المراقي ٣٥٣) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محيسلمان منصور يورى غفر له ١٣٨٢/٣/١٥ الصحيح، شير احمد عفا الله عنه الجواب صحيح بشير احمد عفا الله عنه

#### شوال کے حیوروز وں میں قضا کی نبیت

سوال (۹۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: پچھلے چند سال سے میں ماوشوال کے چیدروزے اس نیت سے رکھر ہی ہوں کہ میرے دمضان

کے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضاادا ہوجائے۔لوگ کہتے ہیں کہ میں ایسانہیں کرسکتی، وہ کہتے ہیں جب تک میں قضاروزے پورے نہ کرلوں، میں نفلی روز نے ہیں رکھ سکتی۔ مجھے کیا کرنا چاہئے؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جن شخص كذمه فرض روز حضا ہوں اس كے لئے بہتر يہى ہے كہ وہ ففل روز هر وزت حضا ہوں اس كے لئے بہتر يہى ہے كہ وہ ففل روز ور كھنے كے بجائے اولاً فرض كى قضا كرے؛ لہذا آپ نے شوال كے جو چھروزے قضا كى ادائيگى درست ہوگى، اور بدبات مطلقاً سيح نہيں ہے كہ جس پر قضا روز ہوں وہ ففل روز ہو ركھ ہى نہيں سكتا صحيح مسئلہ بدہ كہ وہ ففل روز ہوں كہ بجائے فرض كى قضا كرے؛ تاكماس كذمه سے فرائي قضا كرے؛ تاكماس كذمه سے فرائي فيضا كو سے فرائي فيضا كو سے اللہ اللہ كے فرض كى قضا كرے؛ تاكماس كے فرص

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. (صحيح مسلم ٣٦٩/١)

ولا يكره صوم التطوع لمن عليه قضاء رمضان. (الفتاوي الهندية ٢٠١/١)

أقول في فتح المدبر: صام في يوم عرفة مثل قضاء، أو نذرا و كفارة، ونوى معه الصوم عن يوم عرفة، أفتى بعضهم بالصحة والحصول عنهما. (شرح الأشباه والنظائر للحموي 1717 كراجي) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمسلمان منصور پورى غفرله ۱۲۳۰/۱/۱۳ه الجواب صحيح بشيراحمه عفاالله عنه

# یوم عرفہ کے روزہ میں قضا کی نیت؟

سوال (۹۲):-کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ بعد الشخل سے ایک دن قبل جونفلی روز ہ ہے، الحمد للداس کی بہت فضیلت آئی ہے؛ لیکن دریا فت میر ناہے کہ اگر کوئی آ دمی رمضان کے مہینہ میں فرض روز وں کواپٹی کسی مجبوری سے قضا کر دے، بیار

تھا، یاعورت ناپاکتھی، یہ قضاروزہ عیدالاضحٰ کے قبل والے دن جونفی روزہ ہے،اس میں قضاادا کر سکتے ہیں؟اس دن قضاروزہ رکھ لیا جائے،تو کیانفلی روزہ کا ثواب بھی مل جائے گا، جب کہاس دن کی بہت فضیلت ہے؟ ماسمہ سجانہ قعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگرکوئی خض ذی الحجی نویں تاریخ کورمضان کا قضا روز در کھے، تو اصلاً به قضار وزه ہی شار ہوگا؛ کیکن اس دن روزه کے اہتمام سے امید ہے کہ اس کی فضیلت بھی حاصل ہوگی، ان شاءاللہ تعالیٰ۔

مستفاد: أقول في فتح المدبر: صام في يوم عرفة مثل قضاء، أو نذر أو كفارة، ونوى معه الصوم عن يوم عرفة، أفتى بعضهم بالصحة والحصول عنهما. (شرح الأشباه والنظائر للحموي 37/1 كراجي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمحدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۵/۱۷۲۴ه

#### شبِ برأت كے روزہ میں قضا كی نيت

سے ال (۹۳): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میرے اوپر دوز وں کا قرضہ ہے،کیامیں شب برأت کے دوزے میں قرضہا در شعبان کے روزے دونوں کی نیت کر سکتی ہوں، کیااس طرح میرارمضان کا قرضہا دا ہوجائے گا؟ ہاسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التو فنيق: پندرهويش هبان كروزه ميں اگر رمضان ك قضا روزكى نيت كرلى جائے ، تو قضاروزه تو يقيناً ادا ہوجائے؛ البتہ ساتھ ميں پندرهويں شعبان كے روزكا ثواب ملے گا يانہيں؟ تو اس ميں بعض علاءكى رائے ہے كہ ثواب بھى ملے گا؛ اس كئے پندرهويں شعبان ميں رمضان كے قضاروزكى نيت كرنے ميں كوئى حرج نہيں \_ مستفاد: صام في يوم عرفة مثل قضاء، أو نذر أو كفارة، ونوى معه الصوم عن يوم عرفة، أفتى بعضهم بالصحة والحصول عنهما. (شرح الأشباه والنظائر للحموي 77/1 كراجي) فقط والدّت الله علم

کتبه: احقر مح سلمان منصور بوری غفرله ۱۲۳۰/۱/۱۱ه الجواب صحیح بشیراحمدعفا الله عنه

#### دوسرے کی طرف سے روز ہ رکھنا؟

سے ال (۹۴): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسَلد ذیل کے بارے میں کہ: کیا ہیوی اپنے خاوند کے قضاروزے، یا خاوندا پنی ہیوی کے قضاروزے یاوالدین اپنی اولا د اپنے والدین کے قضاروزے یا اولا داپنے والدین کے قضاروزے رکھ سکتے ہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعدواب وبالله التوفیق: کوئی شخص دوسرے کے قضاروزے اپنی طرف سے نہیں رکھ سکتا؛ بلکہ جس پرروز ہ فرض ہے اس پرادائیگی لازم ہے؛ البتدا گردہ کسی مرض یا بڑھا پے کی وجہ سے روزہ رکھنے سے ایسا معذور ہوجائے کہ اب مرتے دم تک روزہ رکھنے کی استطاعت کی امید نہ ہو، تو ایسا شخص روزہ کے بدلہ میں فدید دے سکتا ہے، جس کی مقدار ایک صدق فی فطر کے بقدر ہے؛ کین اس کی جگہ بردوسر شخص کے روزہ رکھنے سے اس کا فرض روزہ ادانہ ہوگا۔

عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد. (المؤطا لإمام مالك ٩٤، مشكرة المصابيح ١٧٨)

وهذا أيضاً حجة الجمهور في عدم صيام الولي عن الميت؛ بل و جب الإطعام. (لمعات التنقيم ٢٦/٤)

العبادة المالية كزكاة وكفارة تقبل النيابة مطلقاً والبدنية كصلاة وصوم

لاتقبلها مطلقاً. (درمختار ۱٤/٤ زكريا)

الحديث السابق. (لمعات التنقيح ٢٦/٤)

ولا تجوز في البدنية المحضة كالصلاة والصوم ..... لحال من الأحوال لا في حالة العجز، ولا في حالة القدرة. (محمع الأنهر ٢٠٧١، كسب الأنهر ٢٠٧١)

والعبادة أنواع: مالية محضة: كالزكاة، وبدنية محضة: كالصلاة، ومركبة منهما: كالحج والنيابة تجري في النوع الأول ولا تجري في النوع الثاني بحال؛ لأن المقصود هو إتعاب النفس لا يحصل به الخ. (هداية / باب الحج عن الغير ٢٩٦/١) ذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عنه، وبه قال أبوحنيفة ومالك والشافعي في أصح قوليه عن أكثر أصحابه. وأولوا - حديث عائشة رضي الله عنها -: "من مات وعيه صوم صام عنه وليه" بأن المراد إطعام الولي عنه وتكفيره عنه. (لمعات التنقيح شرح مشكاة المصابيح ٤/٥٦٤ دار النواد) ويدل عليه ما رواه الإمام الترمذي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. (رواه الترمذي رقم: ٢١٨٥)

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يموت وعليه رمضان ولم يقضه، قال: يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر. (السنن الكبرئ ٢٤/٤ وقع: ٢١٧٧)

مشكونة المصابيح ١٧٨/١ رقم: ٢٠٣٤) وهذا يؤيد ما ذهب إليه الجمهور في تاويل

يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة، وكذا حكم الوتر والصوم. (درمختار مع الشامي ٥٣٢/٦ -٥٣٥ زكريا، الفتاوى الهندية ١٢٥/١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمد سلمان منصور يورى غفر له ١٨٣٥/١/١٣٥٥ هـ الجواب صحح بشير احمد عنا الله عنه

#### بماری کے ایام میں فوت شدہ روز وں کا فدید دے یا بعد میں قضا کرے؟

سوال (۹۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کوئی شخص سخت بیار ہے، اور ڈاکٹر نے جس کے وہ زیرعلاج ہے، روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ روزہ رکھنے سے مریض کوخطرہ ہے اور مرض میں زیادتی کا احتمال ہے، تواگروہ روزہ نہ رکھے، توفید بیکتنادیں؟

باسمه سجانه تعالى

أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر؛ لما في ذلك من المشقة عليهما؛ بل يفطران ويقضيان من أيام أخر. (تفسيرابن كثيره ١٤٥ دار السلام رياض)

عن عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال في المريض يمرض و لا يصوم رمضان ثم يبرأ ولا يصوم حتى يدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي حضره ويصوم الآخر ويطعم لكل ليلة مسكينًا. وعن الحسن وطاؤس والنخعي يقضي ولا كفارة عليه وبه نقول لقوله تعالىٰ: ﴿فَعِدَّةٌ مِنُ آيًامٍ أُخَرُ ﴾ [البقرة: ١٨٤] (السن الكبرئ لليهقي ٢٣٤٤ رقم: ٢٨٢هدار الكب العلمية ييروت)

قال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاماً. (ذكر البخاري تعليقاً في صحيحه ١٦١/١ رقم الباب: ٤٠)

ومن كمان مريضاً في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه، أفطر وقضي.

(هداية ۱۱۹/۲ كراچى، كذا في الفتاوى التاتار حانية ٤٠٤/٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر مجمسلمان منصور بورى غفرله ۱/۹ ۱۹۹۷ه

#### کفارہ کب واجب ہوتاہے؟

سوال (۹۲):-کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

البجواب وبالله التوهيق: روزه ياد بونى حالت مين اگركوئى مكلّف شخص رمضان مين جان بو جهر بلاكسى اشتباه كے كوئى دل پسند غذا يا نفع بخش دوا كھائى كريا جماع كركے روزه كوفاسد كرد بي تواس پر قضاءا وركفاره دونوں لازم ہوتے ہيں۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في رجل وقع على أهله في رمضان، فقال: اعتق رقبة، قال: ما استطيع، قال: فاطعم ستين مسكيناً. (السن الكبرئ للبيهقي ٣٨١/٤ رقم: ٨٠٥٤)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أكل في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً. (سنن الدار قطني ١٧٠/٢ رقم: ٢٢٨٤)

و من جامع في أحد السبيلين عامداً فعليه القضاء و الكفارة، و لو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يداوى به فعليه القضاء و الكفارة. (هداية ٢١٩/١، ومثله في الفتاوى الهندية ٢٠٥١- ٢٠٠١، البحر الرائق ٢٧٦/٦، الفتاوى التاتار خانية ٣٨٩، مراقى الفلاح ٣٣) فقط والله تعالى علم

كتبه :احقرمجم سلمان منصور بورى غفرله ۱۲ سر ۱۲۳۰ ه. الجواب صحيح بشير احمد عفا الله عنه

#### کفارہ کیا ہے؟

سے ال (۹۷): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کفارہ کیا ہے؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: رمضان کا روز د تو رُنے کا کفارہ بیہ کہ غلام یابا ندی آزاد کرے،اگریڈمکن نہ ہوجسیا کہ آج کل کا دورہے تو لگا تا ردوم ہیننہ کے روزے رکھے، درمیان میں ایک بھی ناغہ نہ ہو، ورنہ پھر از سرنو رکھنے پڑیں گے، اوراگراس کی بھی طاقت نہ ہو، تو ساٹھ مسکینوں کو دونوں وقت پیٹے بھر کر کھانا کھلائے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أفطر يوماً من رمضان بكفارة الإظهار. (سنن الدار قطني ١٧٠/٢ رقم: ٢٢٨٣، السنن الكبرى لليهقي ٣٨٦/٤ رقم: ٨٠٦٩ دار الكتب العلمية بيروت)

و كفارة الظهار قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُطْهِرُونَ مِنُ نِسَآئِهِمُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا وَكُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنَ قَبُلِ اَنْ يَتَمَاسًا، ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ. فَمَن لُمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيُنِ مُتَابِعَيْنِ مِنْ قَبُلِ اَنْ يَتَمَاسًا، فَمَن لَمْ يَسُتَطِعُ فَاطُعَامُ سِتِّيُنَ مِسُكِينًا، ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَلِلْكَفْرِينَ عَذَابٌ اَلِيْمَ ﴿ اللهِ مَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

والكفارة تحرير رقبة ..... فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين ليس فيها يوم عيد ولا أيام التشريق فإن لم يستطع الصوم أطعم ستين مسكينًا، والشرط أن يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين. (نورالإيضاح معراقي الفلاح ٢٦٦، الولوالحية يغديهم ويعشيهم أداء وعشاء مشبعين. (نورالإيضاح معراقي الفلاح ٢٦٦، الولوالحية كنابه ٢٢٥/١، محمع الأنهر ٢٣٩/١، البحر الرائق ٢٧٧/٢، شامي ٣٩٠/٣ زكريا) فقط والله تعالى أعلم كتبه: احقر محمسلمان مضور يورئ غفر لد ١٩٣٠/١/ ١٨٣٠م الها المجاب عن بشيراح عفا الله عنه

## کھانا کھلانے میں شلسل ضروری نہیں

سوال (۹۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی شخص نے عمداً کھائی کریا جماع کے ذریعہ روزہ کو فاسد کردیا اوراس پر کفارہ واجب ہو گیا،
تواس کفارہ کی ادائیگی اگر ۲۰ رمسکینوں کو کھانا کھلا کر کرے، تو کیا ۲۰ رمسکینوں کو ایک ساتھ ایک ہی دن صبح وشام کھلا نا ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص متفرق مجلسوں اور دنوں میں کھانا کھلا دے، تھوڑے تھوڑے مسکینوں کو ہر دن کھلا دے، تو کیا اس سے کفارہ ادا ہوجائے گا؟

باسمه سبحانه تعالى

المجواب وبالله المتوفيق: اگرکوئی محض ۲۰ رسکینوں کوکھانا کھلانے کے ذریعہ کفارہ ادا کررہاہے، تواس کے لئے تسلسل ضروری نہیں ہے؛ بلکہ وہ متفرق اوقات میں بھی مسکینوں کو کھانا کھلاسکتاہے۔

(قوله: ولو في أوقات متفرقة) فلا يشترط اتحاد الوقت. (طحطاوي ٢٧٠ فقط والدّرتعالي اعلم

کتیه :احقر ثمرسلمان منصور پوری ففرله ۱۲ ریز ۴۳۰ اه الجواب هیچ بشمیر احمدعفا الله عنه سر

#### ايك فقيركو٠ ٢ ردن كهانا كطلانا

سوال (۹۹):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگرکوئی شخص کفارہ کا کھانا روزانہ صرف ایک مسئین کو کھلائے اوراس طرح ۲۰ردن تک صبح وشام کھلاتا رہے،تو کیااس سے کفارہ ادا ہوجائے گا؟ باسم سبحانہ تعالی

البحواب وبالله التوفیق: اگرایک ہی ممکین کو۲۰ ردن تک صبح وشام کھانا کھلا یا، تو بھی کفارہ ادا ہوجائے گا؛ بلکہ یہ کفارہ کی ادائیگی کی سبسے آسان صورت ہے۔ (ستفاد: قادی محمودیدہ ۱۸۱۱ میرٹھ)

جاز لو أطعم و احداً ستين يوماً (در مختار) لتجدد الحاجة. (درمختار مع الشامي ١٤٥/٥ زكريا)

و لـو أطعم فـقيـراً ستيـن يو ماً أجزأه؛ لأنه يتجدد الحاجة لكل يوم يصير بمنز لة فقير آخر. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ٢٧٠ قديمي، الفتاوى الهندية ٢٠١،٥٠ تفسير قرطبي ٢٨٧،١٧) فقط والله تقال العلم

کتبه :احقر محمه سلمان منصور بوری غفرله ۱۲ س/۱۳۳۰ اهد الجواب صحیح بشیراحمه عفاالله عنه

#### كفاره كاكهاناغريب طلبه كوكهلانا

سوال (۱۰۰):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ:(۱)اگرکوئی شخص روزہ کے کفارہ میں ستحق زکاۃ طلبہ کو کھانا کھلا دے تو کیا کفارہ ادا ہوجائے گا؟ بعض فقہی جزیات ہیں صراحت ہے کہ مال دارطا لب علم کو طلب علم میں مشغولی کی وجہ سے زکوۃ لینے کی تنجابُش ہے، تو کیاایسے طالب علم کو کفارہ کا کھانا کھلانا جائز ہے، تیزیہ بھی بتا کیں کہ کفارہ کے باب میں مسکین سے کو شخص مراد ہے؟

(۲) اگر کوئی شخص ۱۲ مسکینوں کوایک وقت کھانا کھلا دے، یاایک وقت کے کھانے کے بھتر ہرایک کو پینے دیدے، اسی طرح ساٹھ کے بجائے ایک مسکین کو ۲۰ دن تک دو وقت یا ۱۲۰ دن تک ایک وقت کھانا کھلا تارہے تو کیااس طرح کفارہ ادا ہو جائے گا؟ باسم سبحانہ تعالیٰ

البواب وبالله المتوفيق: (۱) متى زكوة طلبه كوهانا كهلا دين سروزه كا كفاره يقيناً ادا موجائ كاور بعض فقهی جزئيات سے مال دارطالب علم دين پرزكوة خرج كرنے كى اگر چه اجازت معلوم موتی ہے؛ كين علامه شامي نے دليل كے اعتبار سے اسى بات كورائ قرار ديا ہے كہ طالب علم اگر فقير موجھى اسى پرزكوة خرج كرنا درست موكا، اور جو فقير نه موتو وه زكوة كا معرف نہيں ہے۔

إن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة لو غنياً إذا فرغ نفسه لإفادة العلم، وتحته في الشامية: والأوجه تقييده بالفقير. (درمحتار مع الشامي ٢٨٥/٣-٢٨٦ زكريا)

(٢) روزه كفاره مين ايك وقت مين ١٢/ مسكينون كو كهانا كحلاني عنه وقت ك كهان كفارة مين ايك وقت ك كهان كي شرطنين يا يك كم ملين كودو وقت كهانا كحلاني كي شرطنين يا يك مسكين كودو وقت كهانا كحلان تك روزاندا يك وقت تك كالمان كلارة دين عنه واضح موتا جدا كالمان كلارة دين عبارت سعواضح موتا جدا وقت تك كهانا كحلانا كالمارة والله عبارة عنه واضح موتا جدا وقت تك كهانا كحلانا كلارة والله والله والمادة والمادة والمادة والمادة والمادة وقت كلارة والمادة والم

فإن لم يستطع الصوم لمرض أو كبر أطعم ستين مسكينا أو فقيراً ولا يشترط اجتماعهم، والشرط أن يغذيهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين، هذا هو الأعدل لدفع حاجة اليوم بجملته أو يغديهم غداء ين من يومين أو يعشيهم عشاء ين من ليلتين أوعشاء وسحوراً بشرط أن يكون الذين أطعمهم ثانياً هم الذين أطعمهم أولاً حتى لوغدى ستين، ثم أطعم ستين غيرهم لم يجز حتى يعيد الإطعام لأحد الفريقين، ولو أطعم فقيراً ستين يوماً أجزأه؛ لأنه بتجدد الحاجة بكل يوم يصير بمنزلة فقير آخر. (المرافى على الطحطاوي/باب ما يفسد به الصوم وتحب به الكفارة ٣٦٦ كراجي) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محمد سلمان منصور پوری ار۳۲/۳۲ اهد الجواب صیح بشبیراح مرعفا الله عنه

غیررمضان میں روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں

**سوال** (۱۰۱):-کیافرہاتے ہیںعلاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:کیا رمضان المبارک کےعلا وہ ففل روز ہ تو ڑنے سے بھی قضاو کفار ہو ونوں لا زم ہوں گے؟ ہاسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: غيررمضان مين روز وتورُّف سيصرف قضالازم موكى،

کفاره لا زمنہیں ہوگا ،خواہ وہ روز ہ قضا کا ہویا نفلی ہو، دونوں کا حکم یہی ہے۔

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه، فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت يارسول اللها إنا كنا صائمتين، فعرض لنا طعاماً اشتهينا فأكلنا منه، قال: اقضيا يوماً آخو مكانه. (سن الترمذي / باب ما جاء في إيحاب القضاء عليه ١٥٥١)

ولا كفارة بإفساد صوم غير رمضان كذا في الكنز. (الفتارى الهندية ٢١٤/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقرمحرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲ سر ۱۲۳۰ اهد الجواب صحیح بشیر احمد غفا الله عنه

## نفلی روز ہ توڑنے پر کفارہ لا زمنہیں

**سے ال** (۱۰۲): -کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کئی نے نفلی روز ہ تو ڑ دیا <sup>ب</sup>کیا کفارہ بھی لا زم ہوگا ؟

باسمه سجانه تعالى

الجدواب وبالله التوهيق: نفل روزه تو رُّن سے صرف اس كى قضالازم ہوتى ہے كفاره لا زمنييں ہوتا۔

عن هارون عن جدته أنها قالت: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صائمة فناولني فضل شراب فشربته، فقلت: يا رسول الله! إني كنت صائمة وإني كرهت أن أردسؤرك، فقال: إن كان قضاء من رمضان فصومي يوماً مكانه الخ. (سنن الدارقطني ١٥٤/٢ رقم: ٢٢٠٦ دارالكتب العلمية بيروت)

ومن دخل في صلاة التطوع أو في صوم التطوع ثم أفسده قضاه. (هداية ١٢٣/٢ مكتبة البشرئ كراجي) لا خلاف بين أصحابنا في وجوب القضاء إذا أفسد عن قصد أو غير قصد بأن عرض الحيض للصائمة المتطوعة خلافاً للشافعي. (فتح القدير/تعليقات على الهداية ٢٨٠٠/٢ مكتبة البشرئ كراجي)

ولنا أن المؤدي قربةً وعمل فتحب صيانته بالمضي عن الإبطال، وإذا وجب المضي وجب القضاء بتركه. (هداية ٢٣/١ ) أشرفي)

إن الشروع في التطوع سبب الوجوب كالنذر، فإذا وجب المضي فيه وجب المضي فيه وجب القضاء بالإفساد. (بدائع الصنائع زكريا ٢١٩/٢) فقط والترتعالى اعلم

املاه: احقر محمسلمان منصور بوری غفرله ۲۷٫۲۲ (۳۳۳ اهد الجواب صحیح بشیر احمدعفا الله عنه

#### روزوں کا فدریہ کب معتبرہے؟

سوال (۱۰۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میرے حالت چیف میں تقریباً دوسو بچاس روزے قضا ہوئے ہیں، جس کی نہ میں نے بھی قضا کی ہے اور نہ ہی کوئی مساکین وغیرہ کو کھانا کھلایا ہے، اب میں اس کو ادا کرنے کے لئے کیا کروں؟ مساکین ہی کو کھلا وَں یا پھراتی ہی خوراکوں کا پیسے کسی کو دے دوں یا مبحد وغیرہ میں لگا سمتی ہوں؟ کیوں کہ میری عمر تقریباً اڑتا کیس سال ہے پیسے وغیرہ کس حساب سے دیئے جا کیں؟

دوسرامسکہ یہ ہے کہ میرے مہر کی رقم بچپیں ہزارروپیہ ہے جو کہ میرے شوہر کے پاس ہے، میں نے اپنے دل سے وہ مہر معاف کر دیا ہے، چوں کہ میرے شوہر باحثیت ہیں، وہ مجھے دینے کے لئے کہتے ہیں، میں وہ مہر کی رقم ان سے لےلوں؟ اگر لےلوں تواس میں سے بیروز ہ کا فدییا دا کرسمتی ہوں؟ یا اس کوکس کس صرفہ میں لاسمتی ہوں؟ ابھی میرے اپنے پاس بھی اپنی جمع کر دہ رقم چالیس ہزار ہے، کس میں سے دینے زیادہ بہتر ہوں گے؟

الجواب وبالله التوفيق: آپ كذمه يل جوروز ح قضائين، ان كوركنا

ضروری ہے، جب تک بھی انسان کوروزہ رکھنے کی طاقت رہے، توروزہ کے بدلہ میں فدید دینا معتبر نہیں ہے، روزہ کافدیدائی وقت معتبر ہوتا ہے، جب کدانسان بیاری یاضعف کے اس مرحلہ پر بھنج جائے کہ زندگی جرروزہ رکھنے کی سکت ندرہے، اس لئے آپ کو چاہئے کہ رفتہ رفتہ قضا شدہ روزہ رکھتی رہیں، اورا گرآپ نے واقعة ول سے اپنامہر معاف کردیا ہے، توانہیں واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

عن عكر مة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية: 
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِينُ قُونَهُ فِلْدَيةٌ طَعَامُ مِسُكِينٍ في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، وقال الحافظ أبو بكر ابن مردوية بسنده عن ابن أبي ليلي، قال: دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل، فقال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية النخ، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً، ثم نزلت هذه الآية: ﴿فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ قَلْيَصُمُهُ ﴾ فنسخت الأولى إلا الكبير الفاني، إن شاء أطعم عن كل يوم مسكيناً، فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه. (تفسير ابن كثير ٢٤١ دارالسلام رياض)

ولو قدر على الصيام بعد ما فدى بطل حكم الفداء الذي فداه ، حتى يجب عليه الصوم. (الفتاوي الهندية ٢٠٧١)

وقــال اللّٰه تبارك وتعالىٰ: ﴿فَانُ طِبُنَ لَكُمْ عَنُ شَيْءٍ مِنْهُ نَفُسًا فَكُلُوهُ هَنِيُنًا مَريتًا﴾ [انساء: ] فقلوالله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمسلمان منصور پوری غفرله۳ /۲۷/۲ اه الجوات سیح شبیراحمدعفا الله عنه

کیا صدقہ فطرادانہ کرنے کی وجہ سے روزے آسان وزمین کے اس معلق رہتے ہیں؟

**سے ال** (۴۰): -کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسَلدذیل کے بارے

میں کہ: کیارمضان المبارک کےروزے بغیرصد قد فطرا داکئے آسان وز مین کے درمیان معلق رہتے ہیں؟ ائم کیرام ومجتهدین کا اختلاف قرآن وحدیث کی روثنی میں مدلل واضح کریں۔ ہیں؟ ائم کیرام ومجتهدین کا اختلاف قرآن وحدیث کی روثنی میں مدلل واضح کریں۔ ہاسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوهيق: الي كونى روايت يا جزئي نظر سينهيل گذرا؛ البته جس پرصد قد فطروا جب به اس پراس كی ادائيگی لا زم به ورنه گنه گار بهوگا، نيز صد قد فطراداكرنا قبوليت روزه وديگر فضائل حاصل كرنے كاذر يعدب

وقالوا في إخراجها قبول الصوم والنجاح والفلاح. (طحطاوي ٣٩٥) فقط والله تعالى اعلم

> کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۹ را ۱۳۱۲ اه

#### بیاری میں چھوٹے ہوئے روز وں کی قضا؟

سے ال (۱۰۵): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بیاری میں رمضان المبارک کے دوزوں کا اہتمام نہیں ہو سکا ؛ لہذا اس کے کفارہ اور فدریہ کی کیا صورت ہوگی؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگریماری کی دجہ سے روز نے نہیں رکھے ،تو کفارہ کچھ نہیں، جب صحت ہوجائے تو قضار کھ لیں ،اور جب تک صحت مند ہونے کی امید ہو، فدیہ دینے کا علم نہیں ہے۔

قال اللّٰه تعالىٰ: ﴿فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَرِيُضًا اَوُ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنُ ايَّامٍ أَخَرَ، وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيُقُونَهُ فِهُيَةٌ طَعَامُ مِسُكِيُنِ۞. [البقرة: ١٨٥]

عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية:

وَوَعَلَى الَّذِينَ يُطِينُ قُونَهُ فِدُيةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنِ في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، وقال الحافظ أبو بكر ابن مردوية بسنده عن ابن أبي ليلي، قال: دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل، فقال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية النخ، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً، ثم نزلت هذه الآية: ﴿فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ ﴾ فنسخت الأولى إلا الكبير الفاني، إن شاء أطعم عن كل يوم مسكيناً، فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه. (تفسير ابن كثير ٢٤١ دارالسلام رياض)

ولو قدر على الصيام بعد ما فدى بطل حكم الفداء الذي فداه ، حتى يجب عليه الصوم. (الفتاوي الهندية ٢٠٧١) فقط والتدقع اليام

کتبه: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۲/۱۱/۳۱هه



# اعتکاف کےمسائل

#### اعتكاف كى نىيت كے بغير كھانا،سونااور بات كرنا

سوال (۱۰۱):- کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بغیراعتکاف کی نیت کے مسجد میں سونا، کھانا، بینا، بات کرنا وغیرہ جائز ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: متجدعبادت کی جگہ ہے اس میں قیام گاہ اور چوپال بنانا درست نہیں؛ لہٰذااعتکاف یاکسی معقول عذر کے بغیر متجد میں کھا نابینا سونا مکروہ ہوگا، اس لئے اس سے احتر از کر ناچاہے؛ البتہ فقہاء نے ضرورۃً پردیسی مسافر کے لئے متجد میں قیام کی اجازت دی ہے۔ (سقاد: فاد کامجود پر۲۰۱۳ مارہ میرٹھ، فاد کامجود پر۲۰۱۳ دائیسل)

ويكره النوم والأكل فيه أي في المسجد لغير المعتكف. (الفتاوئ الهندية ٢٦١٥) والنوم فيه لغير المعتكف مكروه، وقيل لا بأس للغريب أن ينام فيه، والأولى أن ينوي الاعتكاف ليخرج من الخلاف. (حلبي كبير ٢٦١، شلمي ٢٦١١، كواجي، عمدة القارى شرح صحيح البخاري ٢٨١٦) فقط والله تعالى اعلم

کتبه.:احقر محمد سلمان منصور پوری ۴۳۵/۲/۲۷ اهد الجواب صحیح بشیم احمدعفالله عنه

#### أجرت لے كراء تكاف

سے ال (۱۰۷): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:صوبہ مغربی برگال کی اکثر مساجد میں معتکف کے لئے تمام مصلمیانِ مسجد سے پانچی پانچ رو پیہ لے کرمعتکف کواس کے مانگے بغیر دئے جاتے ہیں، اوروہ اس پر داضی ہوکر رہتا ہے۔ بعض مساجد میں معتلف متعین روپئے کی مقدار پر اعتکاف کرنے پر راضی ہوتا ہے، نہ ملنے کی صورت میں اعتکاف کے لئے تیاز نہیں ہوتا ہے، اور بعض مساجدا لیی ہیں کہ وہاں کےلوگ اعتکاف نہیں کرتے؛ بلکہ دوسری جگہ سے معتکف کوکرا میہ پرلایاجا تا ہے، کیا میتھے ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفیق: اعتکاف ایک عبادت ہے، اس پر خاجرت کالینا جائز ہے اور خد ہاہرت کالینا جائز ہے اور خدا ہر سے کرایہ پر معتلف کولانا جائز ہے، اور خداس کے لئے نمازیوں سے چندہ کرنا جائز ہے، اس لئے ان طریقوں کوختم کرکے ہر مسجد میں بلاا جرت اعتکاف کے لئے معتلفین کا نظام کرنا چاہئے؛ تا کہ ترک اعتکاف کے گناہ سے پوری آبادی محفوظ رہ سکے۔

الاعتكاف مستحب، والصحيح أنه سنة، وفي الزاد: والصحيح أنه سنة مؤكدة. (الفتاوي التاتار خانية ٢١/٣ ٤٤)

والصحيح أنه سنة مؤكدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه في العشر الأواخر من رمضان، والمواظبة دليل السنة. (هداية / باب الاعتكاف ١٤٢/٢ كراجي) لا تصح الإجارة لأجل المعاصي ..... ولا لأجل الطاعات. (درمعتار ٢٦/٩ زكريا) وحاصله منع الاستيجار والجعالة على شيء من الطاعات، سواء كانت واجبة أو لا. (رسائل ابن عابدين ١٧٧١)

والأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستيجار عليها. (الموسوعة الفقهية ٢٩١/١) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۷/۷/۱۳ هد الجواب صحیح شبیراحمد عفا الله عنه

# اعتكاف كسمسجد مين كرناافضل ہے؟

سے ال (۱۰۸): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اعتکاف کس مسجد میں کرناافضل ہے؟ کیا کوئی اپنے محلّہ کی مسجد کو چھوڑ کر کہیں دوسری جلّہ اعتکاف کرسکتا ہے یانہیں؟اگرکوئیا پی مسجد میں اعتکاف کے لئے مال داروںا ورلوگوں کی تشکیل کر کےاعتکا ف کرا تاہے،تو شرعاً کیا تھم ہے؟ ماسمہ سجانہ قعالی

الجواب وبالله التوفيق: بهتر ہے كه شهركى برئى متجد ميں اعتكاف كيا جائے ؛كين اگركسى مسلحت مثلاً مرشد اور عالم كى صحبت ياكسى اور دينى فائده كى غرض سے دوسر ہشر ميں اعتكاف كيا جائے ، تواس كى بھى اجازت ہے ، اور دينى مقصد سے لوگوں كو اعتكاف كى ترغيب دينا فى نفسه درست ہے ،كين دنيوى مفادياريا وشهرت وغيره كى غرض سے لوگوں كى تشكيل ہر گرمنا سبنہيں ہے ۔ عن عدائسة درضى الله تعالىٰ عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا ..... ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. (سنن أبي داؤد ٣٣٥١١ رقم: ٣٤٧٢)

عن ابن عباس و الحسن رضي الله عنهما قالاً: لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة. (السنن الكبرئ للبيهقي ١٩/٦ ؛ رقم: ٥٦٥٨)

عن إبراهيم قال لابن مسعود: ألا تعجب من قوم بين دارك ودار أبي موسى يزعمون أنهم معتكفون ..... قال: أما أنا فقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. (المعجم الكبير للطبراني ٣٤٩/٥ رقم: ٩٥٠٩، إعلاء السنن ١٨١٨ التعليقات على الهداية ١٤٤/٢ مكتبة البشرى كراجي)

ثم في الجامع الخ، ثم ما كان أهله أكثر. (الدر المختار مع الشامي ٢٩/٣ ؛ زكريا) ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد الجماعات، وروي عن أبي حنيفة أنه لا يصح إلا في مسجد يصلى فيه الصلوات الخمسة، قيل: أراد أبو حنيفة غير المسجد الجامع فإن هناك يجوز الاعتكاف ..... والأفضل اعتكاف الرجل في الجامع إذا كان ثمه قوم يصلون بجماعة، فإن لم يكن فاعتكافه في مسجده أفضل. (الفتاوى التاتار خانية ٣٣٠ ٤ - ٢٤ ؛ زكريا، كذا في لهلية ٢٤/١ ٤ / مكبة البشرى كراجى) فقط والله تقال ألم كتبة البشرى خراجى) فقط والله تقال ألمم كتبة احتى مصور يورى غفر لدا ١٤/١٠/١١هـ الجواب محجم بشيرا المواجم غفا الله عند

#### کیااء تکاف مسنون شروع کرنے سے واجب ہوجا تاہے؟

سوال (۹۰۱): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید نے اخیرعشرہ کا مسئون اعتکاف شروع کیا معلوم پیر کرنا ہے کہ کیا مسئون اعتکاف شروع کے المحلوم پیر کرنا ہے کہ کیا مسئون اعتکاف تو روع کردیے سے واجب ہوجا تا ہے یا نفل کا درجہ رہتا ہے؟ اگر زید نے درمیان میں اعتکاف تو رویا یا کھول سے فاسلہ ہوگیا، تو کیا پور عشرہ کا اعتکاف قضا کیا جائے گا؟ یا اگر دن میں ٹوٹا ہے تو صرف دن کا؟ اور دات میں ٹوٹا ہے تو ۲۲ رکھنے کا؟ اس سلسلہ میں دا رالا فتاء سے فیصلہ مطلوب ہے۔ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: اعتكاف مسنون أوث جانى كي صورت يس امام البويسفُ كن دريك بورك دس يوم كي قضالازم بوتى به، جب كه طرفين كن دريك صرف اس دن كي قضالازم بوتى به جب كه طرفين كن دريك صرف اس دن كي قضالازم بوتى به جس دن اعتكاف أو ثاب؛ الله لئه احوطيه به كه دس دن كي قضاك جائه الكين بي مشكل بوقو كم ازكم الك يوم كي قضا تو بهر حال لازم به اورية قضاروزه كساته مهوك وقال الشامي: ثم رأيت المحقق بن الهمام قال: ومقتضى النظر لو شرع في المسنون: أعني العشر الأو اخر بنيته ثم أفسده أن يجب قضاء ٥ تخريجاً على قول أبي يوسف رحمه الله في الشروع في نفل الصلاة ناويًا أربعاً لا على قولهما اهد.

أي يلزمه قضاء العشر كله لو أفسد بعضه كما يلزمه قضاء أربع لو شرع في نفل، ثم أفسد الشفع الأول عند أبي يوسف رحمه الله، لكن صحيح في المخلاصة أنه لايقضي إلا ركعتين كقولهما ..... وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الاعتكاف المسنون بالشروع، وإن لزوم قضاء جميعه أو باقيه مخرج على قول أبي يوسف، أما على قول غيره فيقضي اليوم الذي أفسده، لاستقلال كل يوم بنفسه. والحاصل أن الوجه يقتضي لزوم كل يوم شرع فيما عندهما بناء على لزوم صومه، بخلاف الباقي؛ لأن كل يوم بمنزلة شفع في النافلة الرباعية، وإن كان المسنون هو اعتكاف العشر بتمامه. (شامي/باب

الاعتكماف ٣٨٧/٣ بيروت، ٣٤٤٣ زكريا، كذا في الفتماوي الهندية /الباب السابع في الاعتكاف ٢١٣/١ كوئشه، فتح القدير/ باب الاعتكاف ٣٩٣ دار الفكر بيروت، الفتاوي التاتار حانية ٤٧/٣ ورقم: ٢١٨ ورقمة الفتاوي البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٣٠٢/٢ كوئشه، فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر مجرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۹/۱۱/۳۲۹ ه الجواب صحیح بشبیراح مرعفا الله عنه

#### کیا آخری عشرہ کے اعتکاف کے لئے روز ہشرطہ؟

سوال (۱۱۰): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کیا رمضان شریف کے آخری عشرہ کے مسئون اعتکاف کے لئے روزہ شرط ہے، ہم نے علاء سے یہی سنا ہے؛ کیکن زید 'برائع الصنائع ۲۷۴٬۲۲' ویصح الاعتکاف بدون الصوم' کے حوالہ سے کہتا ہے کدروزہ شرطنیں ہے، اس سلسلہ میں دارالا قماء سے نقصیلی وضاحت مطلوب ہے۔ باس سلسلہ میں دارالا قماء سے نقصیلی وضاحت مطلوب ہے۔ باس سلسلہ میں دارالا قماء سے نقصیلی وضاحت مطلوب ہے۔ باس سلسلہ میں دارالا قماء سے نقصیلی وضاحت مطلوب ہے۔ باس سلسلہ میں دارالا قماء سے نقصیلی وضاحت مطلوب ہے۔

البحواب وبالله التوفيق: اصح قول كه مطابق اعتكاف مسنون كے لئروزه شرط به علامه شامی رحمه الله فی بخش كر كه اس قول كور چه دى به اور آپ نے "برائع الصنائع" كى جس عبارت كا حوالد ديا به اسے صاحب بدائع الصنائع علامه كاسانى رحمه الله نے امام شافعی رحمه الله كور الله كامن ميں ذكر فرمايا به اس لئے اس سے حفيه كے خلاف استدلال نہيں كيا جاسكا، حفيه كے استدلال ميں علامه موصوف نے حضرت عائش رضى الله عنها كے حواله سے بيغم عليه السلام كابيار شاق فرمايا به الا اعتكاف إلا بصوم. (سن أبي حاؤد ١١٥ ٣٣) ( يعنى روزه ك بغيراعتكاف ( مسنون) معتبر نہيں بے)

ومنها الصوم، فإنه شرط لصحة الاعتكاف الواجب بلا خلاف بين أصحابنا، وعند الشافعي ليس بشرط، ويصح الاعتكاف بدون الصوم ..... ولنا ما روي عن عائشة رضي اللها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم. (بداتم الصنائع ٢٧٢٠-٢٧٤ زكريا)

قلت: ومقتضى ذلك أن الصوم شرط أيضاً في الاعتكاف المسنون؛ لأنه مقدر بالعشر الأخير حتى لو اعتكفه بلا صوم لمرض أو سفر، ينبغي أن لا يصح عنه؛ بل يكون نفلاً فلا تحصل به إقامة سنة الكفاية، ويؤيده قول الكنز: سُن لبث في مسجد بصوم ونية ..... فتعين حمله على المسنون سنة مؤكدة، فيدل على اشتواط الصوم فيه. (شامي ٢٨٤٣ يورت، ٢٨١٤ زكريا)

الاعتكاف سنة لقوله تعالى: ﴿وَاَنْتُمُ عَلِكُفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ﴾ ومن شرطه الصوم لقوله عليه السلام: لا اعتكاف إلا بصوم. (الفناوى الولواحية ١١٤ ١/٤)

والصوم شرط لصحة الاعتكاف الواجب. (الفتاوى التاتارخانية ٤٤٣/٣ : ركويا) عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال: لا اعتكاف إلا بصيام. (المستدرك للحاكم ١٩٨٢ ، وفه: ٥٠٦٠، سن الدار قطني ١٧٩/٢ رقم: ٢٣٣١)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف ..... و لا اعتكاف الا بصوم الخ. (سنن أبي داؤد ٣٣٥/١ رقم: ٤٤٣) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۹/۱۱/۳۹ه الجواب صحیح بشیراحمدعفا الله عنه

#### قصبه یابڑے گاؤں میں صرف ایک مسجد میں اعتکاف کرنا؟

سوال (۱۱۱): -کیافرماتے ہیں علماء ین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صرف مسجد نبوی میں اعتکاف ہوتا تھا، یا دیگر مساجد میں بھی؟ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رہمانی صاحب لکھتے ہیں کہ نبی کے زمانہ میں صرف مسجد نبوی میں اعتکاف ہوتا تھا، جب کہ دیگر مساجد بھی تھیں، تو کیا اگر آج کسی قصبہ یا بڑے گاؤں کی ایک مسجد میں اعتکاف کرلیا اور دیگر محلوں کی دیگر مساجد میں اعتکاف نہ کیا، تو دوسرے محلّہ کے لوگ گنہ کارتو نہیں ہوں گے؟ باسم سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: بهتريكه برمجد مين اعتكاف كأنظم مواكين الر

پوری آبادی میں ایک جگہ بھی متجدمیں اعتکاف ہوجائے، تو ساری بہتی والوں کی طرف سےسنتِ کفا بدا داہوجائے گی۔ (احسن النتادی ۲۹۸، متخدر صان ۱۰)

وقيل سنة على الكفاية حتى لو ترك أهل بلدة بأسرهم يلحقهم الإساء ة و إلا فلا كالتأذين. (محمع الأنهر ٣٧٦،١ حديد، ١٥٥٥١ قديم)

وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان أي سنة كفاية كما في البرهان وغيرها الاقترانها بعلم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة (درمختار) قوله: سنة كفاية: قال الشامي: نظيرها إقامة التراويح بالجماعة، فإذا قام بها البعض سقط الطلب الباقين فلم يأشموا بالمواظبة على الترك بلاعذر، ولو كان سنة عين بترك السنة المؤكدة إثم ترك الواجب. (درمختار مع الشامي/ باب الاعتكاف ٢٠٠٣ زكريا) فقط والتدتعالى أعلم المؤكدة إثم ترك الواجب. (درمختار مع الشامي/ باب الاعتكاف ٢٠٠٣ زكريا) فقط والتدتعالى أعلم

الجواب صحيح بشبيراحمه عفااللهءنه

#### کیا ایک عورت کے اعتکاف سے ساری بستی کے لوگ گناہ سے پچ سکتے ہیں؟

سوال (۱۱۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ بستی میں اگر کوئی ایک بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو سارے بستی والے گئرگار ہوتے ہیں، اگر صرف ایک عورت اعتکاف گھر میں کرے، تو سارے بستی والے تو گناہ سے فی سکتے ہیں۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب سے مستفیض فرما کیں؟

بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: تركِ اعتكاف كِ گناه سے بستی والے اس وقت بری ہوں گے جب كه كم از كم ايك آدمی اليم مجدييں اعتكاف كرے جہاں پنځ وقته نماز ہوتی ہو محض عورت كے اعتكاف سے پرسنت مؤكدہ ادانہ ہوگی۔

وسنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان أي سنة كفاية كما في البوهان

وغيره الاقترانها بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة (درمختار) قال في الشامية: قوله: أي سنة على الكفاية نظيرها إقامة التراويح بالجماعة فإذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين فلم يأثموا بالمواظبة على الترك بالاعذر، ولو كان سنة عين الأثموا بترك السنة المؤكدة إثماً دون اسم ترك الواجب. (شامي ١٤٥٥ عن وقط والسُّت الحامًا المام عن المام الما

کتبہ:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۹۱۵ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۳ ۱۵ اور ۱۹۲۹ ۱۵ اور ۱۹۲۹ ۱۵ اور ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۵ ۱۵ اور ۱۹ معتکف کے لیے عنسم**ل نئر پدرکرنا ؟** 

سے ال (۱۱۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: سخت گرمی کی وجہ سے حالت ِاعتکاف میں عنسلِ تبرید کرنا جائز ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: اگر مسجد کے اندر عسل کاظم ہوتو معتلف مسجد میں رہے ہوئے خسل تبرید کے قصد ہے مسجد سے باہر نکلنا ہوئے عسل تبرید کے قصد ہے مسجد سے باہر نکلنا معتلف کے لئے درست نہیں ہے، ہاں اگر ایس شکل ہو کہ انتجاء کے لئے باہر جائے اور واپسی میں معتلف کے لئے درست نہیں ہے، ہاں اگر ایس شکل ہو کہ انتجاء کے لئے باہر جائے اور واپسی میں جلدی ہے دو تین لوٹے بدن پر ڈال لے ، تو اس کی گنجائش ہے ۔ (ستفاد: قنا دنا ہوئے ہوں کے اس محدی ہے میں اس طرح اگر شدید گرمی کی وجہ سے اضطرار کی حالت ہوتو بھی گنجائش ہوگی ۔ ( کتاب المسائل ۱۸۷۸ –۱۸۷۸)

لو أمكنه من غير أن يتلوث المسجد فلا بأس به (بدائع الصنائع) أي بأن كان فيه بركة ماء أو موضع معد للطهارة أو اغتسل في إناء بحيث لا يصيب المسجد الماء المستعمل. (شامي ٤٥/٢٤ كراچي، ٣٥/٣٤ زكريا، الفتاوى التاتارخانية ٤٥/٣ زكريا، بدائع الصنائع ٢٧٨/٢ زكريا، الفتاوى الهندية ٢١٣/١) فقط واللدتعالى اعلم كتيه: اختر تمسلمان شعور يورى غفر لدا الم١٩٥١ الهندية الجواد حج بشير الهرع غفر لدا الم١٩٥١ الهرو التجواد حج بشير الهرع غالله عند

#### عشر ۂ اخیر ہ کا اعتکاف کرتے وقت دوسری مسجد میں قرآن سنانے کی نبیت کرنا؟

سوال (۱۱۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید فتاوی دارالعلوم دیو بند کے حوالہ سے کہتا ہے کہ عشر ہ اخیرہ کا جو اعتکاف سنتِ مؤکدہ ہے، اس میں بیٹھنے سے پہلے اگر معتلف بیا استثناء کرے کہ میں پڑوں کی مسجد میں نماز پڑھانے یا قرآن سنانے جایا کروں گا، توبیا سنثناء صحیح نہیں ہے، اس سے اعتکاف نعلی ہوجائے گا، دارالا فتا سے قول رائح مطلوب ہے۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: رمضان المبارك كاخيرعشره كااعتكاف سنت مؤكده ہے؛ تا ہم اگر كوئی شخص اعتكاف ميں بليضے سے پہلے بينيت كرلے كه ميں پڑوس كى مسجد ميں نماز پڑھانے ياقر آن سنانے جايا كروں گا، توبيا سنٹناء شيح ہے؛ البتداس سے اعتكاف نذر ہوجائے گا۔

ولو شرط وقت النذر والتزم أن يخرج إلى عيادة المريض وصلاة الجنازة وحضور مجلس العلم يجوز له ذلك. (الفتاوى الناتار خانية ٢٥٥٣ و كريا، الفتاوى الهندية ١٩٩ ، الدرالمختار ٢٩٥، وكريا) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقرمجمه سلمان منصور پوری غفرله۲/۷/۳۱۱ه الجواب صحح:شبیراحمه عفاالله عنه

#### معتلف کامحراب میں کھڑے ہو کرنماز پڑھنا؟

سوال (۱۱۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک معتکف صاحب نے ایک دن امام صاحب کی عدم موجود گی میں محراب میں کھڑے ہوکر امام بن کر بجماعت نماز پڑھادی، اب لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا اعتکا ف ٹوٹ گیا؟ کیا محراب مسجد میں داخل ہے یا خارج ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: عموماً محراب مبحد ہی میں داخل ہوتی ہے؛ لہذا معتکف اگر عبر میں کھڑے ہور نماز پڑھائے ، تواس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔

كان المحراب من المسجد كما هي العادة المستمرة. (البحر الرائق ٢٦/٢ كما وي العادة المستمرة. (البحر الرائق ٢٦/٢ كريا)

أي لأن المحواب إنها بني علامة لمحل قيام الإمام ليكون قيامه و سط الصف كما هو السنة ..... فهو وإن كان من بقاع المسجد ..... الخ. (ردالمحار/ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٦٤٦١ كراجي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محوسلمان منصور بوری غفرله ۸۵/۱۸ ۱۳۳۰ه الجواب صحح بشیر احمد عفا الله عنه

جسعورت کودورانِ اعتکاف حیض آنے کا یقین ہووہ اعتکاف کرے یانہیں؟

سوال (۱۱۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے ہیں کہ: جس عورت کی چیسویں رمضان سے عادت متعین ہے یہ اخیرعشرہ کا مسنون اعتکاف پورانہیں کرسکتی ؟ اس عورت کورمضان کے اخیرہ عشرہ میں دس دن کے لئے اعتکاف میں مسنون اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا چا ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت میں جب کہ یہ بات یقینی ہے کہ چیدویں رمضان کوچش آئے گا، توالی عورت کے لئے اعتکاف مسنون کی نیت سے بیٹھنا مناسب نہیں ہے؛ لیکن اگروہ اس کے باوجود بیٹھ گئ اور درمیان اعتکاف چیش آگیا تواس کا اعتکاف فاسد ہوگیا، اور پاک ہونے کے بعد کم از کم ایک دن کے اعتکاف کی قضار وزے کے ساتھ کرے۔

ولو حاضت المرأة في حال الاعتكاف فسد اعتكافها؛ لأن الحيض ينافي أهلية الاعتكاف، فتمنع من أنعقاد الاعتكاف، فتمنع من البقاء. (بدائر الصنائع ٢٨٧/٢ زكريا)

وإذا فسد الاعتكاف الواجب وجب قضاؤه فإن كان اعتكاف شهر بعينه ...... يقضي ذلك اليوم ..... سواء أفسده بغير صنعه كالحيض. (الفتاوى الهندية ٢١٣/١) عائصه عورت بحالتِ ناپاكی اعتكاف نهيں كر سكتی، اور اگر دورانِ اعتكاف حيض يا نفاس شروع موگياتواس كا اعتكاف و شاع كا د

والحائض والنفساء ليسا بأهل للصلاة أي فلا يصح اعتكافهما. (شامي 1700) والحائض والنفساء ليسا بأهل للصلاة أي فلا يصح اعتكافهما. (شامي ٤٣٠/٣ وَعَلَّوْ اللهُ تَعَالَى الْعَلَم ٢٣٠/٣ وَعَلَّوْ اللهُ الْعَلَم كَالْمَ ١٣٢٨/١٨٦ ه

الجواب صحيح بشبيراحمه عفااللهءنه

#### عورت كاحيض ونفاس كي حالت ميں گھر ميں نفلي اعتكاف كرنا؟

سے ال (۱۱۷): -کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ:عورت حیض یا نفاس کی حالت میں اپنے گھر میں نفلی اعتکاف کرسکتی ہے، یا جیسے مسنون اعتکاف میں حیض ونفاس سے پاک ہونا ضروری ہے یا روزہ ضروری ہے؟ کیانفلی اعتکاف میں بھی عورت کے لئے بہ چیزیں ضروری ہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نفلی اعتکاف حالت ِیض ونفاس میں درست نہیں ہے؛ کیوں کہ چیض ونفاس سے پاک ہونا ہر طرح کے اعتکاف کے لئے لازم ہے۔

قال في البدائع: والطهارة عن الجنابة والحيض والنفاس، وأنها شرط للجواز في نوعي الإعتكاف الواجب والتطوع جميعا. (بدائع الصنائع ٢٧٤/٢)

فيقضيه غير أنه لو كان شهراً معيناً يقضي قدر ما فسد ..... أو بغير صنعه

أصلاً كحيض ..... أما حكمه إذا فات عن وقته المعين، فإن فات بعضه قضاه لا غير ولا يجب الاستقبال. (شامي ٤٣٧/٣ زكريا، بدائع الصنائع ٢٨٨١٦) فقط واللرتعالى اعلم كتبه: احتر محرسلمان منصور يورى غفر له ١٨٢١/١١/١٩٢١ها الجواب على بشير احمو غالله عنه

#### دائی کاحالت ِاعتکاف میں معتلف کے اندر بچہ جنوانا؟

سوال (۱۱۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: ایک عورت جو اپنے گھر میں اعتکاف کررہی ہے اور چوں کہ ڈاکٹر نی بھی ہے، بچہ جنوانے کا کام کرتی ہے، اعتکاف کی ہی حالت میں حاملہ عورت بچہ جنوانے کے لئے آئی اور اس نے اس طرح کی درخواست کی ۔ اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ عورت اپنااعتکاف توڑے یا اپنے معتکف میں ہی بچے جنوائی کا کام کردے، تو پھراس معتکف کا کیا حال ہوگا جہاں دم نفاس سے پورا گھر لت بیت ہوجائے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: عورت كامعتكف معبدكتكم مين نبيس به البذااس معتكف ميں اگروه كسى عورت كو يچ جنوائے ، تواس سے اعتكاف ميں كوئى فرق نبيس آئے گا؛ تاہم بہتر يہى ہے كه بحالت اعتكاف ايساعمل نه كرے۔ (ستفاد: نقادى محودية الرا ۲۵ دائيس)

و مسجد بيتها ليس بمسجد حقيقة، بل هو اسم للمكان المعد للصلوة في حقها، حتى لايثبت له شيء من أحكام المسجد ..... لكن مسجد بيتها له حكم المسجد في حقها في حق الإعتكاف؛ لأن له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة لحاجتها إلى احراز فضيلة الجماعة فأعطى له حكم مسجد الجماعة في حقها. (بدائع الصنائع ٢٨٢/٣-١٨١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۴۲۲۹/۲۸ اهد الجواب صحیح بشیبراحمدعفا الله عنه

## اء کاف کی قضا کیوں نہیں ہے؟

**سوال** (۱۱۹):-کیافرماتے ہیںعلماء دین دمفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اعتکاف مسنون ٹوٹنے کی صورت میں پورے دیں دن کی قضا کیوں نہیں؟ باہمہ سبحانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: رائح تول بيه كه جس دن اعتكاف و نا ہے صرف اس ايك دن كى قضالا زم ہوتى ہے، پورے مسنون اعتكاف كے ايام كى قضانبيں ہوتى ۔ اس كى وجہ بيہ كه اعتكاف ميں ہر دن مستقل عبادت كى حيثيت ركھتا ہے۔

والحاصل أن الوجه يقتضي لزوم كل يوم شرع فيما عندهما. (شامي ٤٣٤/ زكريا)

ومقتضى النظر أنه لو شرع في المسنون اعني العشر الأو اخر بنيته ثم أفسده أن يجب قضاء ٥ تخريجاً على قول أبي يوسف رحمه الله في الشروع في نفل الصلاة ناوياً أربعاً على قولهما. (فتح القدير / باب الاعتكاف ٣٩٣/٢ دار الفكر بيروت، شامي / باب الاعتكاف ٣٩٣/٢ ييروت، ٣٤٢٣ زكريا، كذا في الفتاوى الهندية / الباب السابع في الاعتكاف ٢١٣/١ كوئه، الفتاوى التاتارخانية ٤٤٧/٣ رقم: ٤٤٨١ زكريا، البحر لمرائق ٣٠٢/٢ كوئه، فقط والتدتوالى اعلم كثيم: احتر مجمسلمان مصور يورى غفرلد ١٨٨٨/١٨٨ الصدر المجوات محج بشمراتم عفا التدعن

قصبه کی جامع مسجد میں قریبی متصل گاؤں کے معتکف کا جمعہ

#### يرهض جانا؟

سوال (۱۲۰):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: جمارا گاؤں سیڈھابڑی بہتی ہے، شرعاً جمعہ وعیدین ہوتے ہیں، جمارے گاؤں سے بالکل ملا ہوا گاؤں ابراہیم پورہے، کوئی فصل بالکل نہیں ہے، صرف پنچایت دوسری ہے، پردھان دوسرا ہے؛ لیکن چھوٹا گاؤں ہے، اس اہراہیم پوراورسیڈھے ہے بالکل ملا ہواایک گاؤں سیڈھی ہے، یہ بھی چھوٹا گاؤں ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا بڑی استی سیڈھی ہے بالکل متصل ہوجانے کی وجہ ہے اہراہیم پورا ورسیڈھی والوں پر جمعہ فرض ہے، جب کہ بید دونوں گاؤں کے لوگ جمعہ کے دن اپنی اپنی مسجد بند کرکے سب لوگ جمعہ پڑھنے سیڈھے آتے ہیں، اور رمضان میں ہر معتکف چا ہے اہراہیم پوری کی مسجد کا ہوا یا سیڈھی کی مسجد کا، جمعہ پڑھنے سیڈھے جامع مسجد آتے ہیں، کیا ان معتکف حضرات کا بیمل شرعاً درست ہے؟

(۲) اگرا برا جیم پوراورسیڈھی والوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، تو کیاان کا پیطریقہ درست ہے کہ سب کے سب لوگ جمعہ پڑھنے سیڈھے آ جائیں، اورا پنی اپنی محبر بندر کھیں، ظہر کی اذان نماز نہ ہو، جیسے کہ ایک زمانے سے اب تک نہیں ہورہی ہے، دیکھنے والوں کو بید دونوں گاؤں سیڈھے کا محلّہ معلوم ہوتے ہیں۔

بإسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: حسبِتحریرسوال قصبه سیدهااوراس سے متصل دونوں
آبادیاں سیدهی اورابرا جیم پورایک ہی قرید کے حکم میں ہیں، اوران متنوں جگہ کے لوگوں پر جمعہ فرض
ہے، کیکن ہر جگہ کی مبحد میں جمعہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے؛ بلکہ سب لوگ قصبہ کی جامع مبحد
میں جمعہ پڑھا کریں، جیسا کہ اب تک معمول رہاہے، اور جمعہ کے دن دیگر مساجد میں ظہرکی نماز
جھی نہیں ہوگی، اور دیگر مساجد کے معتلف حضرات جمعہ پڑھنے کے لئے جامع مبحد جائیں گے۔

لأن جواز التعددوإن كان أرجح وأقوى دليلا، لكن فيه شبهة قوية؛ لأن خلافه مروي عن أبي حنيفة رحمه الله أيضا واختاره الطحاوي والتمرتاشي وصاحب المختار، وجعله العتابي الأظهر. (شامي ١٦/٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محملمان منصور يورى غفرله ١٠/١٠ ١٩٢١ه الجاب صحح شير احمقا الله عنه



# كتاب الزكوة

# وجوب زكوة

# ز کو ہ کب اور کس پر فرض ہوتی ہے؟

**سسوال** (۱):-کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:زکوۃ کیاہے اور میکب کیسے اور کس طرح نکالی جاتی ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: زكوة مال دارون پرفرض ب،سال ميں ايك مرتبه نصاب كے بقدر مال پرچاليسوال حصه بطورز كوة نكالناوا جب موتا ہے،اوراس كى بهت كى تفصيلات ميں جوصورت پيش آئے اس كے متعلق علماء سے رجوع كريں -

وسببه أي سبب افتراضها ملك نصاب حولي تام فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد، وعن حاجته الأصلية. (درمحتار كتاب الزكاة ٣/ ١٧٤ زكريا، ٥٩/ كراچي، البحر الرائق ٢،٢ ١٤ النهر الفائق ١٢/١ ٤، تبيين الحقائق ٢،٢ ١ بيروت)

قال حسن بن عمار بن على : وشرط وجوب أدائها حولان الحول على النصاب الأصلى . (مراقى الفلاح، كتاب لز كاة ، ؟ ١١، كنا في الدر المختار شرح تنوير الأبصار، كتاب الزكاة ٢٥٦/ كراچي، البحر الرائق، كتاب لزكاة ٣٥٦/٢، تبيين الحقائق كتاب الزكاة ٢٢/٢ بيروت)

الزكاة إنما تجب إذا ملك نصابا تاماً نامياً حولاً كاملاً. (خلاصة الفتاوى، كتاب الزكاة ٢٣٥/١ لاهور) فقط والتدتعالى اعلم

كتبه:احقرمجمة سلمان منصور بورى غفرله ۱۷۲۹/۱۱۸ هـ الجواب صحيح بشيراحمه عفاالله عنه

#### زکوۃ کے وجوب میں حولان حول کا مطلب کیا ہے؟

سوال (۲):-کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: ایک شخص کی ہر ماہ تخواہ ڈیڑھ لاکھ رو پیہے، اس ہیں سے ہر ماہ وہ ستر ہزار خرج کرتا ہے اور ۹ ۸ ہزار بچتا ہے، اس طرح ایک سال پورا ہونے پراس کے پاس ۹ رلاکھ ۲۹ ہزار رو پیہ پچتا ہے، غور طلب امریہ ہے کہ اس میں سے کہائی تخواہ کے پسماندہ ۹۸ ہزار پر ایک سال پورا ہوا ہے؛ کیونکہ اس کے بعد دوسرے مہینہ کے ۹ مرہزار پر اارمہینے ہوتے ہیں، ای طرح بعد والے ۹ ۸ ہزار پر ارمہینے یہ سلسلہ ایک ایک مہینہ کے ۹ مرہزار پر ایک ہی مہینہ گرار کہ دوسرے مہینہ کے ۹ مرہزار پر ایک ہی مہینہ گرار کی، دوسرے مہینہ پر سال پورا ہونے کہ کیا مال پورا ہون کے ایک مبینہ کر جزار کی سال پورا کی سال پورا کی موجودہ صورت میں سال تو صرف پہلے پسماندہ ۱۸ ہزار ہی ہوتا گرارا تی پر پورا گذرا ہوں کے بیال گر رنا شامل ہے، موجودہ صورت میں سال تو صرف پہلے پسماندہ ۱۸ ہزار ہی پر پورا گذرا ہوں کے باس کے بعدا یک ایک مہینہ (سال میں سے ) کم ہوتا گیا اس پر سال تو پورائیس ہوتا؟

الجواب وبالله المتو فيق: زكوة كوجوب مين سال گذرنى جوشرط ہاس كاييم مطلب نہيں ہے كہ ہررہ ہيد پرسال گذرے؛ بلكہ نصاب زكوة يااس كا جزاء پرسال گذرنا شرط ہے، مثلا كوئی شخص كيم محرم كوكسى نصاب كاما لك ہوااب الحكے سال كيم محرم كويد ديكھا جائے گاكہ درميانی سال ميں بدنصاب يااس كاكوئی جزءاس كی ملكيت ميں رہايا نہيں؟ اگر رہا ہے تو زكوة واجب ہوگی اور اگر سال ميں كوئی اليا دن آيا كہ وہ ايك بيسہ كا بھی مالك نہيں رہا تو اس پر كيم محرم كوزكوة واجب نہيں ہوگی، بلكہ نے نصاب كی آمد كے دن سے سال شروع قرار ديا جائے گا۔خلاصہ يدكہ حولان حول (سال گذرنے) كی شرط ہرر و پيرے لئے نہيں ہے، بلكہ نصاب كيلئے ہے، اب صورت مسئولہ ميں چونكہ پورے سال نصاب برقر ادر ہاہے؛ اس لئے نہ كورہ شخص جب سال كے پہلے مهينہ مسئولہ ميں وقع ميں اضافہ ہی ہوتا

رہا توا گلےسال کے پہلے مہینہ میں مجموعی باقی ماندہ قم یعنی ۹ لاکھو ۲ ہزار پرزکو ۃ واجب ہوگی۔

ثم مال الزكوة يعتبر فيه كمال النصاب في أول الحول و آخره، و نقصان لنصاب بينه طرفى الحول لا يمنع و جوب الزكوة، سواء كان مال التجارة أو النصاب بينه طرفى الحول لا يمنع و جوب الزكوة، سواء كان مال التجارة أو النهب أو الفضة أو السوائم هذا عند أصحابنا الثلاثة ...... والصحيح قولنا؛ لأنه كمال النصاب شرط وجوب الزكوة فيعتبر حال انعقاد السبب، ومال ثبوت الحكم، وهو اول الحول و آخره و وسط الحول ليس حال انعقاد السبب و لا حال لوجوب فلا يجب اشتراطه فيه. (تحفة الفقهاء، باب زكاة اموال التحارة ٢٧٢/١ الشاملة)

كمال النصاب شرط و جوب الزكوة ..... لكن هذا الشرط يعتبر في أول الحول وفي آخره لا في خلاله، حتى لو انتقص النصاب في أثناء الحول، ثم كمل في آخره تجب الزكوة، سواء كان من السوائم أو من الذهب والفضة، أو مال التجارة. (بدائع الصنائع ٩٩/٢ زكريا)

فلتنزمه الزكاة إذا تم الحول لوجود كمال النصاب في طر في الحول مع بقاء شئ منه في خلال الحول. (البيسوط السرخسي ج: ٢ جزء: ٣ كتاب نوادر الزكاة دار الفكر) ومن كان له نصاب فاستفاد في اثناء الحول من جنسه ضمه إليه وزكاه به. (هدايه كتاب الزكاة ١٩٣١، هكذا في بدائع الصنائع ٢٧١، وزكريا، الفتاوئ الهندية ١٧٥١، مراقى الفلاح ٤ ٧١ كتاب الزكاة، مجمع الأنهر، الزكاة / باب زكاة الذهب والفضه ٢٠٧١، بيروت، تبين الحقائق، الزكاة / باب صدقة الغنم ٢٦،٢ بيروت)

أخرج الإمام مالك في المؤطاعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة / باب الزكاة / باب الزكاة في العين من الذهب والورق ١٨١ رقم: ٢دار الكتب العلمية بيروت)

قال حسن بن عمار بن علي: وشرط وجوب أدائها حولان الحول على

النصاب الأصلي. (مراقي الفلاح، كتاب الزكاة / ٢١٤، كذا في الدر المختار شرح تنوير الأبصار، كتاب الزكاة ٢٥٩/٢ كراچي، البحر الرائق، كتاب الزكاة ٣٥٦/٢، تبيين الحقائق، كتاب الزكاة ٢٢/٢ بيروت) فقطوا للرتعالي اعلم

کتبه:احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۲۰ ۱٬۲۲۸ ه الجواب صحیح بشیراحمدعفا الله عنه

# نصاب کے بقدر رو پیه گیارہ مہینہ میں ختم ہوگیا؟

سوال (۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں گیارہ مہینے میں اپنے روپئے ختم کردیتی ہوں، جس کی وجہ سے میرے اوپرزکو ۃ واجب نہیں ہوتی، حساب کرنے کے بعد کچھرو پئے اسکول میں کھانے کے لئے بچتے ہیں یا میں ابوسے روپئے مانگ لیتی ہوں بھی کوئی اور بھی روپئے دے دیتا ہے، کیا اس روپئے پرزکو ۃ ہوگی؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوهيق: اگر کى ايك قمرى تاريخ کوآپ كے پاس بقدر نصاب (ساڑھے باون تولہ چاندى كى قيمت كے بقدر) رو پئے جمع ہوگئے، پھرا گئے سال اس تاریخ کو اسے ہى مالىت میں رہے، تو آپ پر زکوۃ واجب ہوگى، درمیان میں کم وبیش ہونے کا کوئى اعتبار نہیں، اوراگر اگلے سال اس مقررہ تاریخ میں بقدر نصاب رو پئے کہ ملکیت میں نہیں ہیں، تو زکوۃ واجب نہ ہوگى، یہ تفصیل اس وقت ہے جب کہ رو پئے کے ساتھوان ساتھوز یورات یا مال تجارت نہ ہو، اوراگر بیچ بین موجود ہوں تو نصاب میں رو پئے کے ساتھوان کی قیمت بھی لگائی جائے گی۔

وشوط كمال النصاب في طوفي الحول في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب فلا يضر نقصانه بينها. (در منحتار / باب زكاة المال ٢٣٣/٣ زكريا، كذا في الفتاوئ الناتار خانية ١٨١/٣ زكريا) كمال النصاب شرط و جوب الزكوة ..... لكن هذا الشرط يعتبر في أول الحول، وفي آخره لا في خلاله، حتى لو انتقص النصاب في أثناء الحول، ثم كمل في آخره تجب الزكوة، سواء كان من السوائم أو من الذهب والفضة، أو مال التجارة. (بدائع الصنائع ٩٩/٢ زكريا)

وشرط افتراض أدائها حولان الحول، وهو في ملكه. (شامي ١٨٦/٣ زكريا) ومنها حولان الحول على المال، العبرة في الزكاة للحول القمري كذا في القنية. وإذا كان النصاب كاملا في طرفى الحول فنقصانه فيما بين ذلك لايسقط الزكاة كذا في الهداية. (الفتارى الهندية، لزكاة/الباب الأول في تفسيرها وصفتها ١٧٥١) قو له: هو نسبة للحول أي الحول القمري لا الشمسي. (شامي، كتاب الزكاة

فوله: هو نسبة للحول اي الحول القمري لا الشمسي. (شامي، كتاب الزكاة ۲۰۹/۲ كراچي)

وإذا كان النصاب كامالا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة؛ لأنه يشق اعتبار الكمال في أثنائه أما لابد منه في ابتدائه للانعقاد وتحقق الغناء، وفي انتهائه للوجوب، ولا كذلك فيما بين ذلك؛ لأنه حالة البقاء. (هداية، كتاب الزكاة / باب العروض ١٩٦١)

سئل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الحول في الزكاة أقمري، أم شمسي؟ فقال: قمري. (لفتاوى لتاتار حانية ١٣٤/٣ رقم: ٣٩٣٧ زكريا) فقط والدرتعالى اعلم الماه: احترمج سلمانٍ منصور يورى غفر له١٩٧١/١٦/١١هـ

الجواب صحيح بشبيرا حمدعفا اللهءعنه

سال کے درمیان تھوڑی تھوڑی کر کے نصاب کے برابررقم جمع ہوئی مگر سال نہیں گزرا

سوال (۴):-کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسّلہ ذیل کے بارے میں

کہ:ہمارے پاس ایک لاکھ کی رقم تھوڑی تھوڑ ک کرکے جمع ہوئی ہے،مگر ابھی پورا سال نہیں گذرا ہے،تو کیااس پرز کوۃ واجب ہوگی یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوهنيق: اگرآپ كياس پہلے سے بقد رنصاب مال موجود ہو، البحواب وبالله التوهنيق: اگرآپ كياس پہلے سے بقد رنصاب مال موجود مال پر جب اور پھر درميان ميں ايك لا كھى رقم تھوڑى تورك جمج جموئى ہوئى ہے تو پہلے سے موجود مال پر جب سال پورا ہوگا، اور جب سال پورا ہوگا، اور كا گذر ناشر طرنہيں ہے، بلكہ نصاب كے بقد رملكيت كوفت ہى سے سال كى ابتداء شار ہوگا، اور اگر پہلے سے بقد رنصاب مال موجود نہ ہو، اور بيايك لا كھرو پيرفة رفة جمع ہوئے ہوں، توجس دن بقد رنصاب رو بي ملكيت ميں آئے ہيں، اسى دن سے سال كى ابتداء ہوگى، اور سال پورا ہونے سے سال كى ابتداء ہوگى، اور سال پورا ہونے سے سال كو ابتداء ہوگى، اور سال پورا ہونے سے سال كى ابتداء ہوگى، اور سال پورا ہونے سے سال كو تا جو سے سال كا وجوب نہ ہوگا۔

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: تحل عليه الزكاة من يوم ملك مائتي درهم ثم يحول عليه الحول. (لمصنف لابن أبي شيبة ٥٥١٢ رقم: ٩٨٤٦ دار لكتب لعلمية)

وشرط كمال النصاب ولو سائمة في طر في الحول في الابتداء للانعقاد، وفي الانتهاء للوجوب فلايضر نقصانه بينهما. (درمختار معالشامي ٢٣٣/٣ زكريا)

قال حسن بن عمار بن علي: وشرط وجوب أدائها حولان الحول على النصاب الأصلي. (مراقي الفلاح، كتاب الزكاة ٢١٤، كذا في اللر المختار شرح تنوير الأبصار، كتاب الزكاة ٢٠،٦ ، تبيين الحقائق كتاب الزكاة ٢٢،٢ عبيروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله و ۱۳۲۷/۱۴/۱ه الجواب صحح بشبیراحمدعفا اللّه عنه

ز کو ۃ ادا کرنے کے بعد حاصل ہونے والی رقم پرز کو ۃ کاحکم

**سوال** (۵):-کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکلہ ذیل کے بارے میں

کہ:احقر گاؤں کی مسجد میں امام ہے،عید آنے سے پہلے اپنی زکو قا کا حساب نکال دیتا ہوں اس کے بعد مسجد والوں سے حساب دستور رمضان میں کچھ آمدنی ہوتی ہے، کیا اس آمدنی کی زکو قابھی دینی ہوگی پاسال پورا ہونے پر؟ ہاسمہ سیحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله المتوفيق: جس معین تاریخ میں آپ زکوۃ کا حماب لگاتے ہیں،
اس دن آپ کی ملکت میں جتنی رقم ہوگی اس کی زکوۃ آپ پر واجب ہوگی، اگر اس سے اسکے دن
محص مزید رقم آ جائے تو ابھی اس کی زکوۃ نکالنی لازم نہیں ہے؛ بلکہ سال پورا ہونے پر حماب لگایا
جائے، نیز رقم کے ہر جز پر سال گذر نا ضروری نہیں؛ بلکہ نصاب پر سال گذر نے کا اعتبار ہے؛ لہذا
اگر در میان سال میں رقم کم ویش ہوتی ہے، مگر نصاب بالکل ختم نہیں ہوتا، تو اس سے سالانہ حماب
یرکوئی فرق نہ پڑے گا۔

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. (سنن الترمذي رقم: ٦٣١، مشكاة المصابيح رقم: ١٧٨٧)

وسببه أي سبب افتر اضها ملك نصاب حولي نسبة للحول لحولانه عليه تام. (درمختار ١٧٤/٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲۰/۱۱/۳۱۵ الجوال صحیح:شبیراحم عفا الله عنه

شوهرمقروض مواور بیوی صاحبِ نصاب موتو کیا بیوی پرز کو ة واجب موگی؟

سوال (۲):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زینب کاشوہر جواری ہے، اس وجہ سے گھر میں تنگی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، زینب نے کچھ

رقم زمین یالڑی کی شادی میں لگانے کے واسط جمع کر لئے ہیں، تو بتا نمیں کہ زیب کواس رقم کی زکو ۃ د بنی ہوگی پنہیں؟ جب کہ شوہر قرض دارہے، اور گھر میں رہنے کی تنگی ہے، جگہ بہت چھوٹی ہے۔ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: اگراس جمع شده رقم سے ساڑ هے باون تولي ندی خریدی جاسکتی ہے اور اس پر ایک سال گذر چکا ہے، تواس کی زکوۃ زینب پر واجب ہے، شوہر کے مقروض ہونے کی وجہ سے زکو ہ کے حکم میں کوئی فرق ندہوگا؛ کیوں کدونوں کی ملکیت الگ الگ ہے۔
عن علی رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال: إذا کانت لک مائتا در هم و حال علیها الحول ففیها خمسة در اهم، ولیس علیک شیء یعنی فی الذهب حتی تکون لک عشرون دیناراً. (سنن أبی داؤد، الزکاۃ / باب فی زکاۃ السائمة ۲۲۱۸)

أي سبب افتراضها و سببه ملك نصاب حولي تام. (تنويرالأبصار على الدر المحتار ١٧٤/٢ زكريا)

أي أن قيمة الزكاة من المال هو اثنان ونصف بالمائة إذا بلغ النصاب خمس أورق مائتي درهم، وفي كل أربعين درهما؛ أي ما فوق المأتي درهم؛ لأن النصاب هو مائتا درهم، فإن لم يملك النصاب فلا شيء عليه. (المصنف الابن أبي شية ١٨/١٧ الشاملة)

تجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم. (الفتاوي الهندية ١٧٨/١)

و نصاب المذهب عشرون مثقالاً، والفضة مائتا درهم، كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل. (المدرالمختار، الزكاة / باب زكاة المال ٢٩٥/٢ كراچي، النهر الفائق، الزكاة / باب زكاة المال ٢٩٥/٢ كراچي، النهر الفائق، الزكاة / باب زكاة المال ٢٩٥/٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۲ ۱۹/۲۷ اه

#### المرتولة سونے يرز كوة

**سےوال** (۷):-کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:کسی کے پاس صرف چارتو لہ سونا ہے تو اس پرز کو ۃ وا جب ہے یانہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**البجدواب وبالله التو هنيق**: اگر م رتوله سونے کے ساتھ، چاندی،رو پيه يا تجارتی مال کچو بھی نہيں ہے، تو اس پرز کو ةفرض نہيں ہے۔

عن على رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت ...... وليس عليك شيء يعني في الفهب حتى تكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون دينارا و حال عليها الحول ففيها نصف دينار فها زاد فبحساب ذلك. (سنن أبي داؤد، الزكاة / باب في زكاة السائمة ١/١ ٢٢)

عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: ليس في أقل من عشرين ديناراً شيء وفي عشرين دينارا نصف دينار، وفي أربعين دينارا فما زاد فبالحساب. (المصنف لابن أبي شية ٥٧٣/٢ وقم: ٩٨٧٣)

عن محمد بن عبد الله بن جحش على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أمر معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: أن يأخذ من كل أربعين ديناراً: دنياراً الخ. (سنن الدار قطني ٢٥٩/٢ الزكاة/ باب ليس الحضروات صدقة)

نصاب الله بعشرون مثقالاً فما دون ذلك لا زكاة فيه، ولو كان نقصاناً يسيرا. (الدرالمختار، الزكاة / باب زكاة المال ٢٩٥/٢ كراچي، ٢٢٤/٣ زكريا، النهر الفائق، الزكاة / باب زكاة المال ٢٣٦/٢)

ليس فيما دون عشرين مثقالا من ذهب صدقة فإذا كانت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال. (هدايه ١٩٥/١)

وأخرج بن جرير في تهذيبه عن علي رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: إنا وضعنا عنكم صدقة الخيل ولكن هاتوا ..... وفي كل عشرين مثقالا نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك. (إعلاء السنن ٩/٩ ٥، النعليقات على الهداية ٢٩/٢ مكبة البشرى كراجي) فقط والله تعالى اعلم

كتبه.:احقر محمر سلمان منصور پورى غفرله ۱۸۱۸/۱۹ اه الجواب صحح بشيراحمرعفا الله عنه

## سوناحیا ندی اورروپیه نتیول مل کراگر نصاب کے بقدر ہوں؟

سوال (۸):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے ہیں کہ: میرے باس چالیس تولد چاندی اور نفتد دس ہزار روپیہ ہے، سونا کچھ بھی نہیں ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ ججھے چاندی کی زکو ۃ اداکر نی پڑے گی یاصرف پییوں کی؟ کیونکہ چاندی اپنے نصاب سے کم ہے، بعض علماء کا کہنا ہے کہ نفتدی روپیہ چاندی کے علم میں ہوتا ہے، اسی طرح اگر سونا نصاب سے کم ہوتو کیا پییوں سے اس کی تکمیل کر کے زکو ۃ دینا چاہئے؟

الجواب وبالله التوهنيق: مسئوله صورت مين عمم يهى ہے كه اندى كى قيمت لگا كرموجوده رقم كوبھى چاندى كى رقم مين ضم كرليا جائے گا، اوركل رقم پر ڈھائى فيصدى كے اعتبار سے زكوة واجب ہوگى، اورا گرسونا نصاب سے كم ہواور روپيم وجود ہوتو سونے كى قيمت لگا كرچاندى كے نصاب سے زكوة اواكى جائے گى، فتو كى اسى ير ہے۔

وتضم قيمة العروض إلى اللهب والفضة حتى يتم النصاب؛ لأن الوجوب في الكل باعتبار التجارة وإن افترقت جهة الأعداد ويضم اللهب إلى الفضة للمحانسة من الثمنية. (هداية ٢١٣/١ مكبة بلال ديوبند)

ويضم الذهب إلى الفضة وعكسه بجامع الثمنية قيمةً. قال الشامي: أي من جهة القيمة، فمن لـه مائة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مائة عليه زكاتها، خلافا لهما. (الدر المختار مع الرد المحتار، الزكاة/ باب زكاة المال ٣٠٣/٢ كراچي، ٢٣٤/٣ زكريا، البحر الرائق الزكاة / باب زكاة المال ٨٠/٢ رشيديه، تبيين الحقائق، الزكاة / باب زكاة المال ٨٠/٢ بيروت، الفتاؤى التاتار خانية ٣٠٥/٢ زكريا، الفتاؤى الهندية ٢٩/١١)

ولو بلغ بأحدهما نصاباً وخمساً، وبالآخر أقل قومه بالأنفع للفقير. (الدر المختار مع الرد المختار، زكاة / باب زكاة المال ٢٢٩،٣ زكريا)

أخرجه أبو داؤد عن عمرو بن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم: قيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلى غيره. (سن أبي داؤد ٥٨/٣) فقط والله تعالى اعلم كتبه: اهر محمسلمان منصور يورى ففرله

سونے اور حیاندی مخلوط ہوتو زکوۃ کا حساب کیسے لگا یا جائے؟

217101714

سوال (9): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: محمد اطہر کے پاس دو تولد سونا ( 2 x 7 5 00 = 0 5 0 0 ) روپیہ کا ہے۔ اور تمیں تولہ چاند کی (30 x 1 30 = 0 5 x 5 ) روپیہ اور دس تولہ چاند کی (30 x 1 30 = 0 0 x 1 30 ) روپیہ اور دس تولہ چاند کی (30 x 1 30 = 0 0 x 1 30 ) روپیہ کی ہے یا جو اس شخص پر زکوۃ واجب ہے یا نہیں ؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت میں چول که سونااور چاندی ملاکر دونوں کی مالیت چاندی دونوں کی زکوة کی مالیت چاندی کے نصاب کے برابر ہے؛ لہذا محمد اطهر پر مذکورہ سونا اور چاندی دونوں کی زکوة واجب ہے۔

ولو بلغ بأحدهما نصابا وخمسا، وبالآخر أقل قوّمه بالأنفع للفقير. (درمختار مع الشامي ٢٢٩٦٣ز كريا)

وتنضم قيمة العروض إلى الشمنين والذهب إلى الفضة قيمة (كنز)

والصحيح الوجوب؛ لأنه إن يمكن تكميل نصاب الدراهم باعتبار قيمة الدنانير أمكن تكميل نصاب الدنانير باعتبار قيمة الدراهم؛ لأن قيمتها تبلغ عشرة دنانير فتك ممل احتياطاً لإيجاب الزكاة ..... وفي المعراج: لوكان له مأة وخمسون درهما وخمسة دنانير وقيمة الدنانير لا تساوي خمسين درهما ..... قال الفقيه أبو جعفر: تبجب على قوله وهو الصحيح، ويضم الأكثر إلى الأقل وهو دليل على أنه لا اعتبار بتكامل الأجزاء عنده وإنما يضم أحد النقدين إلى الآخر قيمة ولا فرق بين ضم الأقل إلى الأكثر أو عكسه. (لبحر الرائن/ قيل باب العاشر ٢٠٠١ كوئه) ويضم الذهب إلى الفضة وعكسه بجامع الثمنية قيمة. قال الشامي: أي من جهة القيمة، فمن له مائة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مائة، عليه زكاتها خلافا لهما. (الدر المحتار مع الرد المحتار، الزكاة/ باب زكاة المال ٢٠٣٠ كراچي، شامي ٢٣٤٠٣ زكريا، تبين الحقائق، الزكاة/ باب زكاة المال ٢٠٣٠ كراچي، شامي شامي زكريا، تبين الحقائق، الزكاة/ باب زكاة المال ٢٠٣٠ كراچي، شامي تكريا، تبين الحقائق، الزكاة/ باب زكاة المال ٢٠٥٠ كيرا وين فقط والله تعالى المال كالهي المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالية وكانه المعالى المعال

كتبه: احقر محد سلمان منصور بورى غفرله

2147777110

# نه سونے کا نصاب پورانہ چاندی کا ، توز کو ہ کا کیا حکم ہے؟

سوال (۱۰): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے ہیں کہ: زینب کے پاس سونے کے ۲ ریا ۳ رتولہ وزنی زیورات ہیں ، اس کے علاوہ اس کے پاس چاندی کے زیورات ہیں ، اس کے علاوہ اس کے پاس چاندی کے زیورات پان ، جس کی قیمت ۱۹۰۰ رہوگی ، سونے کی قیمت بارہ ہزار ہوجاتی ہے، اس صورت میں چاندی کی قیمت لگا کر زلوۃ واجب قرار دیں گے یا سونے کے نصاب کے ناقص ہونے کی وجہ سے زلوۃ واجب نہیں ہوگی؟ اس سونے اور چاندی کے علاوہ دوسرا کوئی مال روپے وغیرہ اس کے پاس نہیں ہیں، بالفرض اگروہ چاندی کے زیورات کو فروخت کرد ہے تو کیا چہروہ سختی زکوۃ ہوجا گیگی؟ چاندی کی اس مقدار کے ہونے کی وجہ سے کیا جاندی کا حساب لگا کر زکوۃ کوفرض کہا جائے گیا نہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: سونے كساتھا گرچاندى يار و پيهول تو چاندى كا حساب لگاكرز كو ة واجب ہوگى، اورا گرصرف سونا ہے قوجب تك اس كى مقدار ساڑھ سات تولد تك ندينجي، ذكو ة واجب ندہوگى۔

أخرج أبو داؤد عمروبن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم - الممذكور قبله - قيل لسفيان كيف تزكيه ؟ قال: تضمه إلى غيره. (سنن أبي داؤد، الزكاة / باب الكترماهو زكاة الحلى رقم: ٥٦٦ )

وعن عبيد الله بن عبيد قال: قلت لمكحول: يا أبا عبد الله! إن لي سيفاً فيه خمسون و مائة درهم، فجعل علي فيه زكاة؟ قال: أضف إليه ما كان لك من ذهب و فضة، فإذا بلغ مائتي درهم ذهبا و فضة فعليك فيه الزكاة. (المصنف لابن أي شية، الزكاة / باب في الرجل تكون عنده مائة درهم وعشرة دنانير ٣٩٣/٦ رقم: ٩٩٧٨)

ويضم الذهب إلى الفضة وعكسه بجامع الثمنية قيمة. (شامي ٣٠٣/٢ تركريا)

**وتـضـم الـذهب إلى الفضة قيمةً**. (مرافي الـفـلاح ٣٩٠،الفتاوى الهندية ١٧٩،١، الفتاوى التاتارخانية ٥٧/٣ ( رقم: ٣٩٨٢ زكريا)

فاما إذا كان لها صنفان جميعاً فإن لم يكن كل واحد منهما نصاباً بأن كان له عشرة مثاقيل ومائة درهم فإنه يضم أحدها إلى الأخرى في حق تكميل النصاب عندنا. (بدائع لصنائع ٢٠٢٠ ١٠ احسن الفتاوي ٢٥٤٠٤، فتاوي رحيميه ١٥١٥) فقط واللّات الى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يوري غفر له ١٨٧٥/١٥ اله الجوار محمسلمان منصور الإرائ غفر له ١٨٨٥/١٥ اله الجوار محمسلمان عنها الله عنه

٣ رتوله سونااورايك كلوجإ ندى پرز كوة

سوال (۱۱):- کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

میں کہ:عبدالکریم کے پاس سرتولہ سوناا ورایک کلوچاندی ہے،کیااس میں زکوۃ نکالی جائے گی یا نہیں؟اگرنکالناضروری ہےتو کتنی نطے گی،اوراس کے کتنے روپئے نکالے جائیں گے؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

البحدواب وبالله التوفيق: صورتِ مسئوله ميں سونااور چاندی دونوں کی قیمت بازار میں لگواکر ڈھائی روپیہ فیصد کے اعتبار سے زکو قرادا کی جائے گی۔

أخرج البيه قي عن عمرو بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه عن جده قال: أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم رجل عليه خاتم من ذهب عظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدي زكاة هذا؟ فقال: يا رسول الله! وما زكاة هذا؟ قال: فلما أدبر الرجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة عظيمة. (السنن الكبرى للبيهقي، باب تحريم تحلى الرحال بالذهب ٥٩/٦ ورقم: ٧٦٧٩ الفتاوى التاتار حانية ٥٩/٢ رقم: ١٥٨/٣)

ولوضم أحد النصابين إلى الآخر حتى يؤدي كله من الذهب أو من الفضة فلا بأس به لكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء قدرا ورواجاً وإلا فيؤدي من كل واحد ربع عشره. (تحفة الفقهاء / كتاب الزكرة ٢٦٧/١ الشاملة)

ويضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب، ويكمل إحدى النصابين بالآخر عند علمائنا، ويقوم الدراهم بالدنانير، فإن بلغت قيمتها عشرين مثالاً، تجب فيها الزكاة. (لفناوى الناتارخانية، الزكاة/ زكة المال ٢٣٢/٢ كراجي، ٥٨/٣ رقم: ٣٩٨٢ زكريا)

**وجاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج و نذر وكفارة.** (الدر المحتار، الزكاة / باب زكاة الغنم ٢٧٥/٦ كراچي) **فق***ظ واللاتعا***لى اعلم** 

کتبهه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله۲۱/۲/۱۲ ه الجواب صحیح بشبیراحمدعفا الله عنه

۴ رتوله سونا اور چندروپیه پرز کو ة

سوال (۱۲): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ:کسی کے پاس ۴ رتو لیسونا ہے ،اور دس پانچ رو پہیڈھی ہیں ہتو اس پرز کو ۃ واجب ہے یانہیں؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: روپيه چاندى كهميں ب؛ البذا چارتو ايسونا كساتھ چندروپيه ہونے كى شكل ميں چاندى كے نصاب كا حساب لگايا جائے گا، لينى اگر م راوليسونا اور چند روپيے كى قيمت ساڑھ باون وله چاندى كى قيمت كو پنچى به آلى پرز كو ة واجب ہو جائے گى۔ ولي چى قيمت ساڑھ با حده ما نصابا و خمسا، و بالآخر أقل قو مه بالأنفع للفقير. (درمختار مع الشامى ۲۲۹ تركویا)

أي تعضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة ويضم الذهب إلى الفضة فيضم الذهب إلى الفضة فيكمل به النصاب. (تبيين الحقائق/باب زكاة المال ٢٨٠/١ الشاملة، ٢٠٠٨ رشيديه، كذا في البحر الرائق ٢٠٠/٢ رشيدية، الدر المختار مع الرد المحتار، الزكاة/ باب زكاة المال ٣٠٣/٢ كراجي، شامى ٣٠٤/٣ زكريا، فقط واللرتع الى اعلم

کتبهه:احقرمجرسلمان منصور پوری غفرله ۱۹۷۱۱/۳۱ه الجواب صحیج شبیراحمدعفا الله عنه

# ر ہن رکھے ہوئے زیور پرز کو ۃ کا حکم؟

سوال (۱۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: ہمارے ہیں کہ: ہمارے بیال بعض وہ حضرات جن کو کہیں سے قرض نہیں ملتا، وہ اپنازیور مسلم فنڈ، یا بیت المال میں رکھ کر قرض لے لیتے ہیں، مثلاً اگر ہمارازیور پچاس ہزارر و پید کا ہے، تواس زیور کورہن رکھ کر ہمیں پچیس ہزارر و پید قرض کے مل جاتے ہیں، معلوم میرکرنا ہے کہ جب ہم اپنے مال کی ذکو ہ کا حساب لگا ئیں تو کیا بیزیور جو ہم نے مسلم فنڈ میں رکھا ہے، اس کی قیمت بھی جوڑ لیں اور جوزیور رکھ کرہم نے قرض لیا ہے، اس قرض کو مجرانہ کریں، شرعاً جوشکل بھی سے ہوتح ریز مائیں؟
تو کیا جو قرض لیا ہے اس کو بھی مجرانہ کریں، شرعاً جوشکل بھی سے جوتح ریز مائیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: جوزپور بهن میں رکھا ہوا ہے اس کی زکوۃ نہ تو را بهن پر ہے اور نہ مرتبین پر باس لئے کہ مرتبین اس کا مالک نہیں اور را بهن کا اس پر قبضہ نہیں ؛ لہذا اس میں سردست تصرف کرنے یا پنی مرضی سے واپس لینے کا حق نہیں رکھتا ، مسئولہ صورت میں جب تک زیور گردی رکھا رہے گا اس کی زکوۃ ادا نہیں کی جائے گی ، اور را بهن نے جوقرض لیا ہے اس کواصل مال سے منہا کر کے زکوۃ ادا کر کے ایک کے قرض بہر حال قرض ہے ، خواہ ربین کے بدلہ میں ہو یا بلار بهن ۔

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال : زكوا زكاة أموالكم حو لا إلى حول، وما كان من دين مظنون فلا زكاة فيه، حتى حول، وما كان من دين مظنون فلا زكاة فيه، حتى يقيضه صاحبه. (المصنف لابن أبي شية، الزكاة / في زكاة الدين ٤٨٥/٤ رقم: ١٠٣٥١ السنن الكبرئ للبيهقي ٤٨٥/٤ رقم: ٧٦٢ دار الكتب العلمية بيروت)

ولا: أي لا يجب الزكاة في مرهون أي لا على المرتهن لعدم ملك الرقبة، ولا على الراهن لعدم اليد. (الدرالمحتار كتاب الزكاة مع الشامي ١٨٠/٣ زكريا، ٢٦٣/٢ كراچى) ومن موانع الوجوب الرهن إذا كان في يد المرتهن لعدم ملك اليدكذا في العناية. (البحر الرائق ٢٥٥/ ٥٣ رشيدية، ٢٠٣/٢ كوئة)

وكذا لو رهنها بألف وله مائة ألف فحال الحول على الرهن في يد الموتهن يوكذا لموتهن يد الموتهن يذكى الراهن ما عنده من المال إلا ألف المدين. (شامي ١٨٠٠٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم المادة الترقم سلمان منصور يورى غفر لـ١٣٣١/١/٢٣١هـ

الجواب صحيح بشبيرا حمدعفا اللدعنه

# مسلم فنڈ میں رہن رکھے ہوئے زیور پرز کو ۃ کا حکم

سوال (۱۴): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے بہال کچھاں گرتے ہیں کہ اپنا کہ: ہمارے بہال کچھاں گرتے ہیں کہ اپنا زیور مسلم فنڈ سے قرض لیتے ہیں، جب قرض اداکر دیتے زیور مسلم فنڈ سے قرض لیتے ہیں، جب قرض اداکر دیتے

ہیں، اوراس قرض لینے پریا زیور رکھنے پر جو سروس جارج کاغذات وغیرہ کاخرج آتا ہے وہ ادا کر جے آتا ہے وہ ادا کر جے ہیں، اپنازیور واپس لے لیتے ہیں، کچھ مالدار لوگ بغرض حفاظت اپنازیور مسلم فنڈ میں رکھتے ہیں، وراس حفاظت کا جوخرچ آتا ہے وہ ادا کرتے ہیں، معلوم میکرنا ہے کہ اس طرح جوزیور ہمارے علاقہ میں اکثر لوگ مسلم فنڈ میں رکھ رہے ہیں اس زیور پر زکوۃ آئے گی یانہیں؟ اگر بیزیور رئی مانا جائے تو زکوۃ ختم ہوتی ہے، جبیا کہ مفتیان کرام نے لکھا ہے؟

#### باسمة سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهيق: اگراپاذاتی زيور بهن پررکها ہے تواس پرزکوة نهيں ہے، اورا گريوی کی مليت کا زيور بهن پررکھا ہے توگی ہے، اور ایر دين قوی کے درجہ میں ہے؛ اس لئے يوی پرزکوة واجب بموگی چاہے تو وہ بروقت ادا کر دے، اورا گر بروقت ادا نہ کيا تو زيور کے چھڑانے کے بعد گذشتہ سب سالوں کی زکوة ادا کرنی ہموگی، اور مالدار لوگ بغرض تفاظت جوزيور کھتے ہيں وہ اما نت ہے، ان سب پرزکوة حسب دستوروا جب بموگی۔ عن عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالا: من أسلف مالا فعليه زكاته في كل عام إذا كان في ثقة. (السن لكرئ / باب زكاة الدين ٢٨٦٦ رقم: ٣٧٧٧) ولا على المرتهن لعدم ملك الرقبة ولا على المرتهن لعدم المدن الربوب ہوروت)

قسم أبو حنيفة الدين على ثلاثة أقسام قوى وهو بدل القرض، ومال التجارة ومتوسط وهو بدل ما ليس للتجارة ..... ففي القوى تجب الزكوة إذا حال الحول، ويتراخى القضاء إلى أن يقبض ..... ويعتبر لما مضى من الحول. (بحر الرائق ٢٠٧ كوئه، كذا في لدر المحتار، الزكاة / باب لزكاة المال ٢٠٥، ٣ كراجى) فقط والله تعالى المم كتية: احقر محملمان مضور يورى غفر له ١٨٣٥/١٨ اله المجواب عجي بشير المحقالة عند

۵۰ ہزار کازیور ہن رکھ کر ۱۰ ہزار قرض لینے والے پرز کو ہ کا حکم

سوال (۱۵): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: زید کے پاس پچاس ہزار کا زیور تھا زید کودس ہزار رو پید کی ضرورت پڑی نقد پیسہ پاس نہیں تھا، پچاس ہزار کا زیور تعمل کر دی گردی ہزار رو پید قرض لے لیا،اب اس شخص پرز کو ہ کا کیا تھم ہے،کیا بچاس ہزار کے زیور میں سے جوگروی رکھا ہے دس ہزار کم کرکے چالیس ہزار کی زکوہ دے یا زیور ہیں رکھے جانے کی وجہ سے زکوہ ختم ہوجائے گی؟

باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: عامطور پرفقهی جزئیات سے تو بی معلوم ہوتا ہے دین خواہ رہن کی اصل قیت سے کم ہویا زیادہ بہر صورت زکوۃ نہ ہوگی ، لیکن یہاں سے بات قابل خور ہے کہ سونا چاندی خلقتا ثمن ہیں، ان کور ہن رکھنے میں جہاں ایک پہلور ہن کا نکتا ہے وہیں دوسرا پہلو قرض یا مانت کا بھی نکتا ہے ؛ اس کے احتیاط بی معلوم ہوتی ہے کہ صرف جس قدرر دپیقرض لیا ہے اسے ہی میں زکوۃ ساقط ہواور اس سے زیادہ قیمت کوقرض یا مانت مان کر حسب دستورز کوۃ کے وجوب کا حکم دیا جائے ، بیاحقر کی ناقص رائے ہے، المعینان کے لئے دیگر مفتیان سے رجوع کیا جائے۔

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: زكو ا زكاة أمو الكم حولا إلى حول، وما كان من دين مظنون فلا زكاة فيه، حتى حول، وما كان من دين مظنون فلا زكاة فيه، حتى يقيضه صاحبه. (المصنف لابن أبي شعبة الزكاة / في زكاة الدين ٤٨٥/٤ رقم: ١٠٣٥١ السنن الكبرئ لليهقي ٤٨٥/٤ رقم: ٤٦٢٥ دار الكب العلمية بيروت)

ومن موانع الوجوب الرهن، وظاهره و لو كان الرهن أزيد من المين. (شامي ١٨٠/٣ زكريا)

ولا: أي لا يجب الزكاة في مرهون أي لا على المرتهن لعدم ملك الرقبة، ولا على الراهن لعدم اليد. (الدرالمختار معالرد المحتار، كتاب الزكاة ١٨٠٠٣ زكريا،

٢٦٣/٢ كراچي، البحر الرائق ٥/٢ ٣٥ رشيدية، ٢٠٣/٢ كوئثه)

وكذا لو رهنها بألف وله مائة ألف فحال الحول على الرهن في يد المرتهن يزكى الواهن مع عنده من المال إلا ألف المدين. (شامي ١٨٠/٣ (زكريا) فقط والدُّتّالُى اللهُم

کتبه:احقرمی سلمان منصور بوری غفرله ۱۲۳۰٫۱۱۸ ه الجواب صحیح بشیراحمدعفاالله عنه

# جس سونے کی انگوٹھی میں ہیرا جڑا ہواہواس پرز کو ۃ؟

سوال (۱۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص کے پاس سونے کی انگوشی ہے، جس میں ہیرا بھی لگا ہوا ہے، اب زکوۃ نکالنے کے لئے جب وہ سب چاندی سونے کو وزن کر کے قیت لگا کر زکوۃ دے گاتو کیا ہیرے کی قیت بھی شامل کرے، مثلاً انگوشی میں سونا دو ہزار دو پید کا ہے اور ہیرا ۲۸ ہزار دو پید کا ہے، تو زکوۃ صرف دو ہزار دو پید کا ایک ہزار دو پید کی دے یا آٹھ ہزار کی اداکرے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: زكوة كى قيت جورُت وقت ميركى قيت شامل نه موگى؛ بلك صرف سونے يا جاندى كى قيت يرزكوة واجب موگى۔

عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: ليس في حجر زكاة إلا ما كان لتجارة من جوهر و لا ياقوت و لا لؤلؤ و لا غيره إلا الذهب و الفضة. (السنن الكبرئ للبيهقي ٢٤٦/٤ دار الكتب العلمية يروت)

عن الحكم عن علي قال: ليس في جو هر زكاة. (السنن الكبرى للبيهقي ٢٤٦/٤ رقم: ٩١ ه دار الكتب العلمية بيروت)

لا زكواة في اللألي و الجواهر إلا أن يكون للتجارة. (درمختار معالشامي ٩٤/٣ از كريا)

أما المائع كالقير والنفط والملح وما ليس بمنطبع و لا مائع كالنورة والمجرص والجواهر واليواقيت فلا شيء فيها، كذا في التهذيب. (الفتاوئ الهندية ١٨٠٠/١، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ٢٦،١، ايضاح النوادر ٣٩)

لا زكاة في الجواهر واللالي إلا أن يتملكها بنية التجارة. (مراقي الفلاح ٣٩١ كرلجي) عن عكرمة قال: ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون لتجارة، فإن كان لتجارة ففيها زكاة. (لفتاو التفار حالية ١٧٣٣ رقم: ١٧٣١ فقط والترتعالى أعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور لورى غفرله ١٧١١٧ اله الجواري عقر له ١٧١١٧ اله الجواري عقر اله ١٧١٢ المحمدة المجارة عند المجارة على المجارة على المجارة عند المجارة على المجارة المحمدة المجارة على المجارة المجارة المحمدة المجارة المجارة المحمدة المجارة المجارة المحمدة المجارة المحمدة المجارة المحمدة المجارة المحمدة المجارة المحمدة المحم

جس زیور میں ۱۹۸ فیصد حال ندی اور باقی کھوٹ ہے اس پر ز کو ۃ کا حکم ؟

سوال (۱۷): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہم میں سے بعض کے پار ایس چاندی ہے، تو کیا کہ: ہم میں سے بعض کے پار ایس چاندی ہے، تو کیا ہمارے زیور پرزکوۃ نہیں ہوگی؟ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فر مائیں، ''سب حضرات ندائے شاہی پڑھنے والے ہیں ، شاہی کے فتوی پر ہی اطمینان کریں گے، تفصیل سے تحریر فرمائیں''۔ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوهنيق: ايبازيورجس ميں گھوٹ غالب ہواسے عام سامان كے درجه ميں ركھاجائے گا، اوراس كى بازارى قيت پرزكوۃ واجب ہوگى، نيز اگراس كے ساتھ سونے، چاندى كے مزيدزيورات ہوں ياروپي، پييه موجود ہوتو سب كوملا كرنصاب بنايا جائے گا، اگرسب كى مجموعى قيت ادنى سے ادنى نصاب كو پہو چگے جائے توزكوۃ واجب ہوگى ورنىزيس۔

بخلاف ما إذا كان الغش غالباً فإن نواها للتجارة اعتبرت قيمتها وإن لم ينوها، فإن كانت بحيث يتخلص منها فضة تبلغ نصابا وحدها، أو لا تبلغ لكن عنده ما يضمه إليها فيبلغ نصابا وجب فيها؛ لأن عين النقدين لا يشترط فيهما نية التجارة ولا القيمة هلكت فيه إذ لم يخلص فلا شيء عليه؛ لأن الفضة هلكت فيه إذ لم ينتفع بها لا حالا ولا مآلا، فبقي العبرة للغش وهي عروض يشترط في الوجوب فيها نية التجارة. (فتح القدير/باب زكاة الأعمال ١١٣/٢ دارالفكر بيروت)

الدراهم إذا كانت مغشوشة، فإن كان الغالب هو الفضة، فهى كالدراهم الخالب هو الفضة، فهى كالدراهم الخالصة، أى فتجب فى كل مأتى درهم خمسة دراهم ..... وإن غلب الغش فليس كالفضة كالستوقة، فينظر إن كانت رائجةً أو نوى التجارة، اعتبرت قيمتها فإن بلغت نصابا من أدنى الدراهم التي تجب فيها الزكاة وهي التي غلبت فضتها وجبت فيها الزكاة وإلا فلا. (الفتاوى الهندية، الزكاة / الفصل الأول فى زكاة الذهب والفضة ١٩٩١/ ١٠لد المحتار مع الرد المحتار الزكاة / باب زكاة المال ٢٠٠١ كراچى، بدائع الصنائع، الزكاة / فصل فى بيان صفة النصاب ٢٨، ٤٠ بيروت فقط والشرتعالي علم

املاه:احقر محوسلمان منصور پوری غفرله۲۲/۱/۲۳۱ اه الجواب صحیح بشیر احمدعفا الله عنه

#### استعالی جواهرات پرز کوة؟

سوال (۱۸):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: پہننے کے زیورات وجواہرات جیسے سچموتی یا سپی یا فیمی پھر وغیرہ پرزکو ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس ہوتو اس نقد رقم یا بیوی کے پاس نقد رقم نہیں ہے تو اس صورت میں کس چیز سے زکو ہا ادا کرے؟ جب کہ زیورات کی مالک بیوی ہوتی ہے، اور بیوی کا کام تجارت نہیں ہے۔

تجارت نہیں ہے۔

الجواب وبالله التوفيق: صرف و نے جاندی کے زیورات پرزگوۃ ہے، جواہرات اورموتوں پرزگوۃ واجب نہیں،الایدکہ اس کی تجارت کرتا ہو، پھریسونا جاندی جس کی

ملکیت ہوگا اسی پر اس کی زکوۃ ادا کرنی لازم ہوگی، اگر روپئے نہ ہوں تو زیور ﷺ کرز کوۃ ادا کی جائے ۔ (ایفناح النوادع ۴۵)

عن سعيد بن جبير رضي الله عنه: ليس في حجر زكاة إلا ما كان لتجارة من جوهر و كاة إلا ما كان لتجارة من جوهر و لا ياقوت و لا لؤلؤ و لا غيره إلا الذهب و الفضة. (السنن الكبرئ للبيهةي ٣٤ ٦/٤ وقم: ٣٠ ٢٠ ١ دار الكتب العلمية بيروت، المصنف لابن أبي شبية ٣٧ ٤/٢ رقم: ٣٠ ١٠٠ دار الكتب العلمية بيروت)

عن عكر مة قال: ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرُّد زكاة إلا أن يكونا للتجارة، فإن كانا للتجارة ففيهما زكاة. (المصنف لابن أبي شببة ٢٤٤٧، وقم: ٢٠١٠، ٢٠٢، ٥٠٦٠ وقم: ٢٠١٨)

عن على رضي الله عنه قال: لا زكاة في اللؤلؤ. (التلخيص الحبير ١٨٤١، بحواله: إعلاء السنن ٧١/٩ رقم: ٢٤١٢)

ولا شيء فيما يستخرج من البحر كالعنبر واللؤلؤ والسمك. (الفتاوي الهندية ١٨٥/١، تبيين الحقائق ٢٣/٢، المبسوط للسرخسي ٣٧/٣)

لازكولة في اللالي والجواهر إلا أن يكون للتجارة. (درمختار مع الشامي ١٩٤/٣ زكريا، الفتاوي لتاتارخانية ١٧٣/٤ زكريا، ايضاح النوادر ٣٩/٢، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ٤/١ ٦١)

أما المائع كالقير والنفط والملح وما ليس بمنطبع و لا مائع كالنورة والجرص والجواهر واليواقيت فلا شيء فيها، كذا في التهذيب. (الفتاوئ الهندية ١٨٠١-١٨٠)

لا زكاة في الجواهر و اللالي إلا أن يتملكها بنية التجارة. (مرقى الفلاح ٣٩١ كراجي) فقط والله تعالى اعلم

> کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲۳ / ۱۲۱۳ ه

## استعالی اور تجارتی ہیرے جواہرات اور سونا چاندی کے درمیان وجوب زکوۃ کا حکم؟

سےوال (۱۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زکوۃ کے تعلق سے احکام قر آنِ کریم میں متعدد جگہوں پینماز کے قائم کرنے کے حکم کے ساتھ ہی زکوۃ کے اداکرنے کا بھی حکم دیا ہے۔

قرآن میں الدتعالی کا فرمان' نحذ من أمو المهم صدقة" (توبہ/7، آیت: ۲۰۳)' ان کے اموال میں سے الصدقہ یعنی زکوۃ حاصل کرو' کا حکم دیا گیا ہے۔ اور متفقہ طور پر شلیم کیا گیا ہے کہ "المصدقة" ہم معنی زکوۃ کے ہے، اموال کا مطلب ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ کتنی کسی کی شرح ہمیں متعدد احادیث میں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کسی چیز کی قوت خرید کا اندازہ لگانا مشکل تھا، کی وہیشی وضرورت کے لحاظ سے چیز وں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ اب جب کہ ہر چیز کی قوت خرید کا کی قوت خرید کا کی قوت خرید کا کی اندازہ لگانا مشکل تھا، کی وہیشی وضرورت کے لحاظ سے چیز وں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ اب جب کہ ہر چیز کی قوت خرید معلوم کرنے اس طرح ہم آسانی کے ساتھ کی اللہ الموال کی قوت خریداس کرنی کے ذریعہ معلوم کرکے اس کے مطابق، حدیث میں وار دوڑھائی فیصد کے صاب سے ادا کر سکتے ہیں۔

بعض فقہاء صرف سونے اور چاندی پرز کوۃ کا اطلاق کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسری دھاتیں، ہیرے جواہرات چاہے اور کتنی ہی قیتی ہوں نیز مکانوں پر بھی ادائی زکوۃ ہے مشٹیٰ قرار دیتے ہیں ،ایک عالم صاحب تو نوٹوں پر بھی زکوۃ ادانہ کرنے کی ہدایت کے ساتھ چل بسے۔

کوئی جیرت کی بات نہیں ہے، رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی جب لوگ مرمد ہونے گلے اور نبوت کے جھوٹے دعویدار پیدا ہوئے تو اس وقت صحابہ کی ایک بڑی جماعت شاید حضرت عمر فاروق یا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہو نچے کہ دو چاروقتوں کی نما زبڑھا لیں، مگرادائی زکوۃ سے مشتیٰ قرار دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے قول ومل سے ہم سب واقف ہیں۔ سورۃ ویل لکل ھمہ ۃ کافی ہے۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: زكوة كاندرواجب مقداركى كوئى قيمت اداكردي تو اس سي بھي زكوة اداموجاتى ہے،اس ميں كوئى اشكال ہى نہيں ہے۔

فإن أدى القيمة وقعت عن القدر المستحق . (شامي ٢٢٧/٣ زكريا)

اور جہاں تک مکانات اور ہیرے جواہرات کی زکوۃ کا تعلق ہے تواگر وہ تجارت کی غرض سے کسی کے پاس ہیں تواس میں بھی زکوۃ واجب ہے، اورا گر بخرض تجارت نہیں؛ بلکہ اپنے استعال کے لئے ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء را شدین نے زکوۃ وصول نہیں کی ہے؛ اس لئے فقہاء نے بھی اس میں عدم وجوب کا قول نقل کیا ہے، رہا سونا چاندی یعنی نقو داس میں استعالی اور تجارتی دونوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوۃ وصول فرمانے کا حکم دیا ہے؛ لہذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نروۃ وصول فرمانے کا حکم دیا ہے؛ لہذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کو واضح کیا، اس میں کیا اشکال کی بات ہے؟ اس سلسلہ میں آپ نے سوال میں جو طنز بیا نداز اپنایا ہے وہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔

لأنه قد كان يخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء فلم يأت فيه سنة و لا عن أحد من خلفائه من وجه يصح؛ ولأن الأصل عدم الوجوب فيه. (إعلاء السن ٢٢/٩)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في حجر، أخرجه ابن عدي في الكامل. (الكامل ٢٢٥٥، نصب الراية ٣٩٦٢، بحواله: إعلاء السن ٢١٨٩ رقم: ٣٤١٣)

عن عكر مة قال: ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرُّد زكاة إلا أن يكونا للتجارة، فإن كانا للتجارة ففيهما زكاة. (المصنف لابن أبي شيبة ٢٧٦٦ ؛ وقم: ٢٠١٦، ٢٠٤٨ وقم: ٣٧٤/٢ وقم: ٢٩٧/١ وقم: ٢٤١١ (١٤٢٨ وقم: ٢٩٧/١ وقم: ٢٤١٨) عن على رضى الله عنه قال: لا زكاة في اللؤلؤ. (التلخيص البحير ١٨٤/١)

بحواله إعلاء السنن ١١/٩ رقم: ٢٤١٢)

عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: ليس في الخرز و اللؤلؤ زكاة إلا أن يكونا لتجارة. (المصنف لابن أبي شيبة ٤٦٦٦ ، رقم: ١٠٠٦٨ ، ٣٧٤/٢ ، ٢٠٤٢٦ رقم: ١٠٠٦٨ جديد، دار الكتب العلمية بيروت)

عن عطاء والزهري و مكحول قالوا: ليس في الجوهر شيء إلا أن يشتري لتجارة. (المصنف لابن أبي شيبة ٤٤٨/٦ رقم: ١٠١٦٩)

عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: لا صدقة في اللؤلؤ ولا زبر جدولا ياقوت ولا فصوص ولا عرض ولا شيء لا يدار، وإن كان شيء من ذلك يدار، وفيه الصدقة في ثمنه حين يباع. (المصنف لابن أبي شببة ٤٨٨٦) وقم: ٧٧٠/٢،١٠١٧ ورقم: ٧٠٠/٢ دار الكتب العلمية بيروت)

عن أسامة قال: سألت القاسم عن اللؤلؤ هل فيه زكاة أم لا؟ فقال: ما كان من ذلك للتجارة ففيه منه يلبس كالحلي ليس لتجارة فلا زكاة فيه، و ما كان من ذلك للتجارة ففيه الزكاة. (المصنف لابن أبي شية ٤٤٨/٦ رقم: ٢٧٥،٢،١٠١ رقم: ١٠٠٧ وارالكب العلمية بيروت) قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهُبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَسُرُ هُمُ بِعَذَابِ اللهِ ﴾ [التوبة: ٣٤]

عُن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤد منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه و جبينه وظهره كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين (وفي رواية: حتى يحكم الله بين) العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار الخ. (صحيح مسلم ١٨٨٦ وقم: ١٩٨٧) مثكوة المصابيح ١٥٥١ رقم: ١٧٧١، مرقاة المفاتيح ٢٢٥/٤ دار لكب العلمية يروت) عن عدم و بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة من أهل اليسمن أتست رسول الله صلى الله عليه وسلم و بنت لها، و في يد ابنتها مسكتان

غليظتان من ذهب فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار، قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله عليه وسلم فقالت: هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. (سنن النسائي ٢٦٦٨ رقم: ٢٤٧٥ دار الفكربيروت)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امر أتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يسور كما الله بسوارين من نار، قالتا: لا، قال: فأديا زكاته. (سنن ترمذي ١٣٨/١ ارقم: ١٣٧٠، مشكوة الصابيح ١٠٠١)

عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الإبل صدقتها، وفي المعنم صدقتها، وفي البر صدقتها، وفي البر صدقتها، ومن دفع دنانير أو دراهم، أو تبرا وفضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله، فهو كنز يكوى به يوم القيامة. (المستدرك للحاكم ٢٥٥١) وفي النسخة القديمة ٢٨٨١ رقم: ٢٦١١) فقط والله تعالى اعلم كتب: احقر محمسلمان شعور لورى ففراده ١٣٣٠/٣٠١هـ الجواصيح بشمر المحمقا الله عنه

## کیااستعالی زیورات پر ہرسال زکوۃ نکالناواجب ہے؟

سوال (۲۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شادی بیاہ اور تہواروں کے موقع پر جوزیورات پہنے جاتے ہیں، جن پرایک بارزکوۃ نکالی جا چکی، ان زیوروں پر بعد کے سالوں میں زکوۃ نکالناچا ہئے یائبیں؟ زیورات کا وزن پہلے جیسا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البجواب وبالله التوفيق: نركوره زيورات پر جرسال زكوة زكالناضرورى ب، محض ایک سال زكوة زكالنا كافی نبیر ب

وشرطه أي شرط افتراض أدائها حولان الحول، وهو في ملكه وثمنية الممال كالدراهم والدنانير لتعينها للتجارة بأصل الخلقة، فتلزم الزكاة كيفما أمسكهما، ولو للنفقة. (درمختار/مطلب في زكاة ثمن المبيع ١٧٣/٣ دارإحياء التراث العربي، ١٨٥-٨٥٠ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبهه:احقر محموسلمان منصور اپوری غفرلداا ۱۴۲۷۸۸ ه الجواب صحیح بشیر احمد عفا الله عنه

# لڑ کیوں کے زیور کی زکوۃ کس پر؟

سوال (۲۱): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: مبین کی چارلاکیاں ہیں اور ان میں سے دوبالغ ہیں، اور دو نابالغ ہیں، مبین نے چاروں کر کیوں کے واسطے ان کے نام سے سات سات تولیہ و نے کے زیورات بنواکرر کھ لئے ہیں۔ اور سے شخص اپنی چاروں کو ان کے زیور کامالکانہ حق د سے چکا ہے اور بیلا کیاں اس زیورکواستعال کر رہی ہیں، تواس صورت میں شخص ان لا کیوں کے زیورات کی ذکوۃ دے گایا نہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: سونے کانصاب ساڑھے سات تولہ ہے، بشرطیکہ اس کے ساتھ چاندی یارو پئے نہ ہوں۔ اور مسئولہ صورت میں جب کہ آپ نے سات سات تولہ ہرلڑکی کو زیورات بناکردے دئے ہیں اور ان کو مالکانہ قل بھی مل چکا ہے، تواگر ان لڑکیوں کے پاس اس سونے کے علاوہ چاندی کا کوئی زیور نہیں ہے، اور ندان کے پاس رو پئے جمع ہیں، تو نصاب کامل نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو لڑکیوں پر زکوۃ واجب ہے اور نہ باپ پر۔ اور اگر ان زیورات کے ساتھ چاندی یا روپیہ بھی ہے تو پھر چاندی کے نصاب کے حساب سے بالغ رائیوں پر زکوۃ واجب ہوگی، نابالغ پر نہیں۔

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا كانت لك

مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء يعنى في الذهب حتى تكون لك عشرون ديناراً. (سنن أبي داؤد، لزكاة / باب في زكاة السائمة ٢٢١/١) فأما إذا كان له ذهب مفرد فلا شيء فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا.

(بدائع الصنائع ١٠٥/٢ زكريا)

و نصاب الذهب عشرون مثقالاً، والفضة مائتا درهم، كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل. (الدرالمختار، الزكاة / باب زكاة المال ٢٩٥/٢ كراچي، ٢٢٤/٣ زكريا، النهر الفائق، الزكاة / باب زكاة المال ٤٣٦/٢)

ومنها البلوغ عندنا فلاتجب على الصبي. (بدائع الصنائع ٧٩/٢ زكريا، مرقاة المفاتيح ١٣٥/٤)

تجب في كل مأتي درهم خمسة دراهم. (الفتاوى الهندية ١٧٨٨) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور بورى غفرله ١٣٢٢٦/٣١٥ه

## بیوی کے زیور کی ز کو ہ کس کے ذمہ ہے؟

سوال (۲۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میں اپنے لڑکے کوا پنے ساتھ رکھتا ہوں؛ کیکن ان کی کمائی میں نہیں لیتا، میری ہدایت ہے کہ تم اپنی کمائی اپنے ہی پاس رکھو، اُن کی شادی میں ان کی بیوی کوسونا ملا ہے، ایسی صورت میں جوزکو ۃ واجب ہوگی وہ کون اداکرے گا؟ میں کروں گایا لڑکایا ان کی بیوی؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسئوله مين زيوركى زكوة الركى بيوى پر واجب مولى، اس كے اسله التوفيق: صورت مسئوله مين زير آپ يا آپ كالركا اپنى رضامندى عدور بيوى كى اجازت ساس كى طرف سے زكوة اداكر دين تو بھى زكوة ادام و جائى ۔ د جل أمر د جلاً بن يؤ دى عنه الذكاة من مال نفسه فأ دى المامور فإنه لا **يـرجـع إلى الآمر مالـم يشترط الرجوع**. (كـذافـي فتـاوىٰ قاضى خان على الفتاوىٰ الهندية / فصل في أداء الزكاة ٢٦٢١ ٢)

الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصاباً ملكا تاماً، وحال عليه الحول لقوله تعالى: و آتو الزكاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أدوا زكاة أمو الكم، وعليه إجماع الأمة، والمراد بالواجب الفرض. (هلاية ١٨٥/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۰ ار۱۳۷۳ ه

## لڑ کیوں کے لئے بنا کرر کھے گئے زیورات کی زکوۃ کس پر واجب ہوگی؟

سوال (۲۳): -کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسکن ذیل کے بارے میں کہ: زید کی چار بیٹیاں ہیں اوران چاروں لڑکیوں کی شادی کے لئے زید ابھی سے سونے کے زیورات بنواکر رکھنا چاہتا ہے، تاکہ شادی کے وقت وہ زیورات لڑکیوں کو دے سکے، اور دوسرے افراجات کیلئے آسانی ہوجائے، اس صورت میں زید اپنی ہرلڑکی کے لئے کتنے سونے کے زیورات بنوا سکتا ہے، ابلڑکیوں کے زیورات کی وجہ سے زید پراس زیورکی ذکوۃ واجب ہے یا نہیں؟ اگر چہ زید کی حیاروں لڑکیاں بالغ ہیں اوروہ لڑکیوں کے اس زیورسے اپنے لئے تصرف کی نیت بھی نہیں رکھتا ہے؟ جاروں لڑکیاں بالغ ہیں اوروہ لڑکیوں کے اس زیورسے اپنے لئے تصرف کی نیت بھی نہیں رکھتا ہے؟ باسمہ سجانہ نیعالی

البحواب وبالله التوهنيق: زيدا پني بينيوں كے لئے جتنا چاہے زيورات بنواسكا ہم، البحواب وبالله التوهنيق: زيدا پني بينيوں كے لئے جتنا چاہتى سے اپنى ہم، اب اس كى زكوة كون اداكرے؟ تو اس سلسلہ ميں تفصيل بيہ ہے كہ اگر زيد ابھى سے اپنى لڑكيوں كوان كا ما لك بناكران كے قبضے ميں ديدے اورلا كياں بالغ ہوں اور زيورات ہرا يك كے حصے ميں نصاب تك پہنچتے ہوں (صرف سونے يا جاندى كا نصاب يا دونوں سے ل كر

چاندی کی قیت کانصاب) توالی صورت میں زکوۃ کی ادائیگی ہرلڑکی پرفرض ہوگی۔ اورا گرزید نے اپنی لڑکیوں کو ابھی مالک نہیں بنایا؛ بلکہ شادی کے وقت مالک بنانے کا ارادہ ہے، توالیم صورت میں زکوۃ کی ادائیگی زیدہی برفرض رہےگی۔

وتصح بالايجاب والقبول والقبض ..... والقبض لابد منه لثبوت الملك. (هناية / الهبة ٢٦٧/٣ إدارة المعارف)

الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصاباً ملكا تاماً، وحال عليه الحول لقوله تعالى: ﴿وَآتُو الزَّكَاةَ ﴾ ولقوله صلى الله عليه وسلم: أدوا زكاة أموالكم، وعليه إجماع الأمة، والمراد بالواجب الفرض. (هلاية ١٨٥١) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احتر مُحسلمان منصور يورى غفرله

2174777110

### کیابیوی کے زیور کی زکو ہ شوہر پاسسرالی رشتہ دارا دا کر سکتے ہیں؟

سوال (۲۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: میری شادی کو چار سال ہوئے ہیں، شادی پر مال کے گھر ہے اور میری سرال ہے پچھزیور ملا تھا، دونوں کی مالیت کے حیاب ہے میرے اوپرز کو قفرض تھی؛ لیکن جب بھی میں نے اپنے شوہر ہے کہا تو انہوں نے کہا کہ الو مشترک سب کی زکو قادا کرتے ہیں؛ لیکن میں کسی طرح بھی مطمئن نہیں ہوں؛ اس لئے میں اپنے ذاتی خرچ ہے پچھز کو قاکی نیت ہے ہر ماہ نکالتی ہوں؛ لیکن وہ مجموعی رقم ایک تہائی ہے بھی کم ہے، اور مجھ کو ماہا نیٹر چا اتنا نہیں ملتا کہ میں پوری زکو قائل سکوں، محموعی رقم ایک تہائی ہے بھی کم ہے، اور مجھوکو ماہا نیٹر چا تنا نہیں ملتا کہ میں پوری زکو قائل سکوں، کاروبار یا کراہ یک آ مدنی جو بھی ہے مشترک ہے، ایسی صورت میں مجھے یکرلائی رہتی ہے کہ آئندہ کے لئے کیالانچ ممل اختیار کروں؟ اور اگر گذشتہ سالوں کی زکو قاتھا یہ ہے تو اس کو کیسے ادا کیا جائے، تا کہ میں فرض ادا نہ کرنے کے گناہ سے نچ سکوں، نیز واضح رہے کہ سرال کے حالات ایسے نہیں کہ باپور (سسر) یا کسی بھائی ہے تفصیل حساب کی مائی جا سے۔

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: جوزبورآپ كى ملك ميں ہاس كى زكوة بھى اصلاً آپ بى پرفرض ہے، اگر شوہر ياسسرال والے اسے اواكريں قویدان كى طرف سے تبرع اور احسان ہے؛ اس لئے آپ كوا ہتمام كے ساتھ حساب لگاكرا پى زكوة خود نكانى چاہئے، اگر نقدر قم پاس نہ ہو تو زكوة كى مقدار كے بقدرز بور بى كى كود زيور بى كى مستحق كوديديں، تاكم آپ كے ذمه سے زكوة كافرض ادا ہو جائے۔

الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصاباً ملكا تاماً، وحال عليه الحول لقوله تعالى: ﴿ وَ آتُو الزَّكَاةَ ﴾ ولقوله صلى الله عليه وسلم: أدوا زكاة أموالكم، وعليه إجماع الأمة، والمراد بالواجب الفرض. (هلية ١٨٥٨) فقط والله تعالى المم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفر لها ۲٫۲۲ ۱۳۳۰ه. الجواب صیح بشبیراح مدعفا الله عنه

### بیوی کےزبور کی زکوۃ کون ادا کرے؟

**سو ال** (۲۵):-کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگر بیوی میکے سے دیا ہوا شادی کے موقع پر زیور تقریباً چارسال سے میکے رکھ آئی ہواور رہتی کھاتی شوہر کے ساتھ ہوتو کیا شوہراس کی زکو ۃ ادا کرےگایا میکے والے یا بیوی خود؟

شادی یا خوشی کے موقع پر کسی دوسرے سے ما نگ کر پہن کر جاتی ہیں،میرے کہنے پر اپنا زیور میکے سے نہیں لے کر آتی ہے،تو کیا ایسی صورت میں مجھ پرز کو قادیناوا جب ہے یانہیں؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوهنيق: شرعاً بيوى كـزيوركى زكوة اداكرنابيوى پربى واجب ئے، شوہركـذ ممادائيگى لازمنہيں ہے، اگرشو ہر بيوى ئے مملوكدز يوركى زكوة ادانه كرئو وه گنه گار نه ہوگا؛ بلكه بيوى ہى عدم ادائيگى كى ذمدار ہوگى، اس كئے مسئولہ صورت ميں شوہر پرزكوة كى كوئى

ذ مەدارى عائدنېيىن ہوتى\_

عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا ربكم، و أدوا زكاة أموالكم تدخلوا جنة ربكم. (سنن السرمذي/باب ماذكر في فضل الصلاة رقم: ٦١٦، التعليقات على الهداية ٢٢٦ مكتبه البشرئ كراجي)

الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصاباً ملكا تاماً، وحال عليه الله عليه وسلم: أدوا وحال عليه الحول لقوله تعالى: ﴿ وَ آتُو الزَّكَاةَ ﴾ ولقوله صلى الله عليه وسلم: أدوا زكاة أموالكم، وعليه إجماع الأمة، والمراد بالواجب الفرض. (مناية ١٨٥٨) فقط والله تعالى المم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۷ ارساله اره

کیاشو ہر کے انتقال کے بعد بیوی کے زیورات بچوں کی ملک ہوجاتے ہیں؟

سوال (۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: میرے شوہر نے آمدنی کا کوئی ذریعہ کہ: میرے شوہر نے آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں چھوڑا ہے، میرے گھر کا خرچ میرے باپ بھائی چلاتے ہیں؛ لیکن میں صاحب نصاب ہوں، جوزیورمیرے پاس ہیں اور میرے میکے سے بھی ملے ہوئے ہیں، اور شوہر کی جانب سے بھی، برائے مہر بانی مجھوا آگاہ کریں کہان پرز کو قواجب ہے یا نہیں؟ شوہر کے انتقال کے بعد بھی برابرز کو قادا جسب میں میں ہے وہ میرے بچوں کا ہے میرا پھینیں؟ بیس؟ بارمہ بیوانہ تعالی

الحجواب وبالله التوفيق: آپايخ زيوركي خودما لك بين،اس كي زكوة نكالنا

^a^ آپ پرلازم ہے،اس زیور میں آپ کی زندگی میں آپ کے بچوں کا حق نہیں ہے،جس شخص نے بچوں کی ملکیت کامسکلہ بتایا ہے وہ سیجے نہیں ہے۔

قلت و سألت عن المرأة هل تصير غنية بالجهاد الذي تزف به إلى بيت ز وجها؟ والـذي يظهر فما مر أن ما كان من أثاث المنزل وثياب البدن و أواني الاستعمال مما لابد لأمثالها منه فهو من الحاجة الأصلية، وما زاد على ذلك في الحلى والأواني والأمتعة التي يقصد بها الزينة إذا بلغ نصابا تصير به غنية. ﴿الرد المحتار للعلامة ابن عابدين الشامي / باب مصرف الزكاة والعشر، مطلب: في جهاز المرأة هل تصير به غنية ٣٤٨/٢ دار الفكر بيروت)

وسببه أي سبب افتر اضها ملك نصاب حولي نسبة للحول لحو لانه عليه. (درمختار ٩/٢ ٢٥ كراچي، ٩/٣ ١٧ز كريا، الدر المنتقى ١٩٣/١)

الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصاباً ملكا تاماً، وحال عليه الحول لقوله تعالى: ﴿ وَآتُو الزَّكَاةَ ﴾ ولقوله صلى الله عليه وسلم: أدوا زكاة أموالكم، وعليه إجماع الأمة، والمراد بالواجب الفرض. (هلاية ١٨٥/١) فقط *والله* تعالى اعلم

> كتبه: احقر محرسلمان منصور يورى غفرله 21/11/11/17

شوہراور ماں باپ کی جانب سے ملے ہوئے زیورات کی ما لک بیوی ہے یا شوہر؟

**سو ال** (۲۷): - کیا فرماتے ہیں علیاء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: کسی کی بیوی کے ماس پچھتر ہزا ررویہہ کے زیورات ہیں، جن میں سے تقریباً ہیں ہزار رویبہ کے زیورات ان کے والدین کی طرف سے ہیں، اور شوہرا پی بیوی کو اخراجات کے لئے جوروپیہ دیتا تھا، بیوی نے اس میں سے بچت کرکے پندرہ ہزار روپیہ کے زیورات بنالئے ہیں ،اور چالیس ہزار روپیہ کے زیورات باس کے شوہر نے بنا کر دیے ہیں ،اب اس صورت میں زیورات بیوی کی ملکیت ہے تو وہ ان زیورات کی زکوۃ کن روپیوں سے ملکیت ہے تو وہ ان زیورات کی زکوۃ کن روپیوں سے نکالے گی ؛ کیوں کہ بیوی کے پاس آمدنی کا کوئی معقول ذریعہ الگ سے نہیں ہے ،جس سے ان کی بیوی زکوۃ نکال سکے ،اورا گریہ زیورات شوہر کی ملکیت ہے تو شوہر کے ذمہ فی الوقت ۹۲ رہزار روپیقرض ہے تو نہیں؟
روپیقرض ہے تو کیا اس صورت میں شوہر پرزکوۃ فرض ہے یانہیں؟

البحواب وبالله التوفيق: صورت مسكوله مين شومرومال باپ كى جانب سه و كه تا البحوات كى تران الله التوفيق و كه البنال الله التوفيق و كه تا الله الكورت كو دمه لا زم ج، خواه وه الله زيورات في كراداكر ع، شومراس كا ذمه دار نبيس به درامدادالا دكام ٢٠١٣) و اللازم مبتدأ في مضروب كل منهما ومعموله ولو تبراً أو حلياً مطلقاً مباح الاستعمال أو لا. (درمحنار ٢٠٧٣ زكريا)

وسببه أي سبب افتر اضها ملك نصاب حولي نسبة للحول لحولانه عليه. (درمختار ۹/۲ ۲۵ کراچي، ۱۷۵/۳ز کريا، الدرالمنتقي ۱۹۳/۱)

الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصاباً ملكا تاماً، وحال عليه الحول لقوله تعالى: ﴿وَآتُو الزَّكَاةَ ﴾ ولقوله صلى الله عليه وسلم: أدوا زكاة أموالكم، وعليه إجماع الأمة، والمراد بالواجب الفرض. (هداية ١٨٥٨) وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة. (هلاية ١٩٥٨، فتاوئ دارالعلوم ١٨٥١، ١٠٥٥) فقط والله تقال علم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲۱/۱۱/۱۲ ه الجواب سیح بشهراحمد عفاالله عنه

## جس کے پاس ۲۵ رہزاررو پئے کی مالیت ہواس پرز کو ۃ؟

سوال (۲۸): - کیا فرماتے ہیں علاء دین دمفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: الساشخص جس کے پاس ۲۵ ہزار روپئے کی مالیت نہیں ہے اور وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے؛ لیکن اگروہ مکان خالی کریے واس کی ۲۵ ہزار روپئے کی مالیت ہوسکتی ہے، تو کیا ایسٹخص پر زکو ق دیناوا جب ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگروه صاحبِنصابْيس، توفى الحال الى پرزگوة واجبنيس بوفى الحال الى پرزگوة

وسببه ملك نصاب حولي نسبة للحول. (كذا في تنوير الأبصار على الدر المختار ٢٥٩/٢ از كريا)

وسببه أي سبب افتراضها ملك نصاب حولى تام فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد، وعن حاجته الأصلية. (درمختار، كتاب الزكاة ١٧٤/٣ زكريا، ٢٥٩/٢ كراچي، البحر الرائق ٢٠٢/٢، النهر الفائق ١٧٢/١، تبيين الحقائق ١٦٢/٢ بيروت)

قال حسن بن عمار بن علي: وشرط وجوب أدائها حولان الحول على النصاب الأصلي. (مراقى الفلاح، كتاب الزكاة ٧١٤، البحر الرائق، كتاب الزكاة ٣٥٦،٢٥)

الزكاة ١٥ م المركبانة إنما تجب إذا ملك نصابا تاماً نامياً حولاً كاملاً. (علاصة الفتاوى، كتاب الزكاة ٢٥ ٥١ لاهور) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۹ را را ۱۳۱۲ ه

ادائے زکو ۃ کی متعینہ تاریخ کے بعد بقایا جات میں سرکاری

### اضافه كاحكم؟

سوال (۲۹): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:
گذشتہ سال حکومت نے سرکاری ملاز مین کی تنخواہ اور پنشن میں اضافہ منظور کیا، اور اضافہ شدہ تنخواہ
اور پنشن دینی شروع کر دی، بقایاجات کی کل رقم کا جالیس فیصد حصہ بھی اداکر دیا تھا، باقی ساٹھ فیصد
آئندہ سال دینے کا اعلان کر دیا تھا، معلوم میکرنا ہے کہ میر ساٹھ فیصد بقایا جات کی رقم جوعمر کواس
سال ملنے والی ہے، کیا اس کی بھی زکوۃ اداکر نی جائے؟ عمر ہر سال ۱۵ررمضان المبارک کوزکوۃ کا
حساب لگا تا ہے اور اسے میرقم ۲ رشوال المکر م کو وصول ہوئی ہے۔

نوٹ: یہ بھی حقیقت ہے کہ سر کارنے یو نیورٹی کے سر کاری ملاز مین کو یہ ساٹھ فیصدر قم ابھی ۲۷ ذیقعدہ ۱۴۳۰ھ تک ادانہیں کی ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ فی الحال اس کا صرف تین چوتھائی حصہ ملے گاا در باقی بعد میں دیا جائے گا۔

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهنيق: بقایاجات میں اضافه دراصل سرکاری تمرع ہے،جس پر قبضه کے بعد بی ملکیت آتی ہے اور بیرقم چونکه آپ کوزکو قرضمتعینہ وقت پندرہ رمضان المبارک کے بعد کی ہے؛اس کئے اس قم پراس سال کی زکو ہ واجب نہ ہوگی ۔

لأن الملك من شوائط الوجوب. (بدائع الصنائع ٨٢١٨ زكريا)

لاتجب ما لم يقبض نصاباً ويحول الحول بعد قبضه عليه. (المحرالرائق

٢٠٨/٢، وكذا في الدر المختار، الزكاة / باب زكاة المال ٢٠٥٦ كراچي، الفتاوي الهندية ١٧٥١)

والابد من ملك مقدار النصاب. (هداية ١٨٥/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۵ /۱۱ر ۴۳۰۱ ه الجوارضیج بشیراحمدعفاالله عنه

## حوائج ضرور به کامصداق کیاہے؟

سوال (۳۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: حواثَ ضروریہ سے زائد مال پر زکوۃ ہوتی ہے، اس میں کتنی مدت کی ضروریات ہوئی چاہئے؟ یعنی کتنی مدت تک کی حواثَ اصلیہ سے زائد رقم ہوئی چاہئے، ایک ماہ، دو ماہ، یاایک سال؟ اور کیارتم کی کوئی مقدار متعین ہے؟ مثلاً ایک آ دمی کے پاس ہیں ہزار روپئے زائد لیکن وہ صرف ایک ماہ کاخرج ہے، اس کی مدت کی کوئی تعیین ہے یا نہیں؟ یا پھرا پنے خرج کے اعتبار سے الگ الگ مقدار ہے؟

الجواب وبالله التوهيق: زكوة كمعامله مين حوا نُحضر دريه كامصداق روپيه پيهنېين؛ بلكه استعالى چيزين بين، مثلاً كير مكان وغيره، اور روپيه پييه خواه ضرورت كے بفتر رمو ياضرورت سے زائد موسب مين بلاكس فرق كے زكوة واجب موتى ہے۔

فاضلا عن مسكنه وخادمه و فرسه وسلاحه و ثيابه و أثاثه ونفقة عياله وخدمه و كسوتهم وقضاء ديونه. (بنائع الصنائع ٢٩٧/٢ زكريا)

إن الزكوة تجب في النقد كيف ما أمسكه للنماء أو للنفقة. (شامي ١٧٩١ زكريا) وسبب افتراضها ملك نصاب حولي – إلى قوله – فارغ عن حاجته الأصلية؛ لأن المشغول بها كالمعدوم، وفسره ابن ملك بما يدفع عنه الهلاك تحقيقا كثيابه كالنفقة و دور السكني وآلات الحرب والثياب والمحتاج إليها لدفع المحر أو البرد أو تقديرا كالدين وآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها، فإذا كان له دراهم مستحقة بصر فها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة. (در محتار مع الشامي ١٧٤٠ - ١٧٩ زكريا) فقط والله تعالى الم

#### املاه:احقر محدسلمان منصور بوری غفرله ۱۸ ۱۲ ۱۲۳۱ ه. الجواب صحح بشیر احمد عفا الله عنه

#### مال نامی اور غیرنامی میں ضرورتِ اصلیه کا مطلب؟

سوال (۱۳۱): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکدذیل کے بارے ہیں کہ: حضرات فقہاء کرام نے وجوب زکوۃ کے بارے ہیں جو ضروریاتِ اصلیہ سے زائد مال کی مقدار پر نصاب کو گئی جائے زکوۃ کے واجب ہونے کی صراحت فرمائی ہے خواہ ضرورت اصلیہ سے مقدار پر نصاب کو گئی جائے زکوۃ کے واجب ہونے کی صاحب عثانی مدظلہ کے فتاوی عثانی ۲۸۸۲ ناکد قم کم از کم ہی کیوں نہ ہو؟ مثلا حضرت مفتی حجم تقی صاحب عثانی مدظلہ کے فتاوی عثانی ۲۸۸۲ میں ہے نفقد قم پر زکوۃ کے سلیلے میں اصول ہیہ ہے کہ اگر ساڑھے باون تولہ چا ندی کی قیت کا نفتہ دو ہی ہے موجائے گی، موجود جواور اس پر سال گذر جائے تو زکوۃ واجب ہوجائے گی، دوسری جگہ ۲۲۸۲ میں ہے دو تولہ سونے کے علاوہ کچھ چاندی یا نفتد قم بھی آپ کے پاس موجود تھی اور دو تولہ سونے کے علاوہ کچھ چاندی یا نفتر قم بھی آپ کے پاس موجود تھی اور دو تولہ سونے کے علاوہ کو تولہ سونا ہے جس کی قیمت ایک ہزار رو پئے ہے اور اس کے سورو پئے فران ہوتا ہے اور اس کے سورو پئے نور کو اور اس سے سور کو تولہ سونے کے اس دو تولہ سونا ہے جس کی قیمت ایک ہزار رو پئے ہے اور اس کے سورو پئے کی گئی تولہ سونے کے اس دوتولہ سونے کے گا

دریافت به کرنا ہے کہ ضرورتِ اصلیہ کامعیار کیا ہے؟ مٰدکورہ بالا کی وضاحت سے بین ظاہر ہے کہ جس عورت کے پاس دوتو لہ سونا ہوا ور پچھ نقد رقم ہومشلاً دس، پانچ رو پڑتواس عورت پر زکو ۃ فرض ہوگی ؟ کیونکہ عام طور پر پچھ نہ پچھ تو نقتر رقم رہتی ہی ہے، تو کیا ضرورت اصلیہ کی جامع توضیح فرمادیں، اگر کتب فقہ کے عربی حوالے بھی نقل فرمادیں تو مزید احسان ہوگا۔ باسمہ سجانہ نعالی

الجدواب وبالله التوفيق: جواموال غيرنا ي بين ان مين ضرورت إصليه كا مطلب بيه كه وي كرز بسرك ليوان كاستعال مولب بيه كه وي كرز بسرك ليوان كاستعال مولب بيه كه وي كرز بسرك ليوان كاستعال مولب

اورسواریاں وغیرہ اوراموال نامیہ یعنی اثمان اوراموال تجارت میں ضرورت اصلیہ کا مطلب میہ ہے کہ وہ مال قرض کے لیےرکھا ہو، یایوں کہئے کہ اس پرقرض نہ ہولیں اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ سونا چاندی کے ساتھ جہاں روپیہ یا مال تجارت مل جائے گا وہاں صرف مید دیکھیں گے کہ اس پر قرض تونہیں ،اگر قرض ہو گاتو اسے منہا کرلیں گے، گویاس مال میں یمی ضرورت اصلیہ کہلائے گ اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا اگر وہ دونوں مل کرافل نصاب یعنی چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکو ہ واجب ہو جائے گی ، امید ہے کہ اس وضاحت سے آپ کوفنا وکی عثمانی کے مندر دیم مسائل کو سیجھنے میں آسانی ہوگی۔

فارغ عن حاجته الأصلية لأن المشغول بها كالمعدوم، وذلك حيث قال: وهي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا كالنفقة، ودور السكنى، و آلات الحرب، والثياب المحتاج إليها ..... أو تقديرا، كالمدين فإن المديون محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب، وكآلات الحرفة، وأثاث المنزل، و دواب الركوب، وكتب العلم لأهلها ..... فإذا كان معه دراهم أمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة فيها إذا حال الحول وهي عنده، لكن اعترضه في البحر بقوله: ويخالفه ما في المعراج في فصل زكاة العروض: أن الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو النفقة، وكذا في البدائع في بحث النماء التقديري، قلت: وأقره في النهر والشرنبلالية وشرح المقدسي ..... وكذا في التارخانية: نوى التجارة أو لا ..... (شامي ١٧٨/٣-١٧٥٤ زكريا)

وكذا في الهندية ..... وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال ..... و ما يتجمله به من الأواني. (الفتاوى الهندية ١٧٢١، ومثله في الهداية، كتاب الزكاة ٨/٢ مكتبة البشرى كراجي) فقط والدّنعالي اعلم

املاه: احقر محدسلمان منصور پوری غفرلیه ۱/۲۲ ار۱۳۳۳ ه الجواسطیح بشیراحرعفا الله عنه

## اار ہزار کی تخواہ کا ٹیچرجس کے پاس۵۸ر ہزارروپیہ ہے،وہ ز کو قاکس طرح ا دا کر ہے

**سےوال** (۳۲):- کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع مثین مسّلہذیل کے بارے میں کہ: میں ایک سرکا ری ٹیچر ہوں میری سروس ۸رد تمبر ۲۰۰۱ء کو لگی تھی ،اوراب ۸رد تمبر ۲۰۰۷ء کو ا یک سال ہو گیا ہے، کیا میرے اوپر زکوۃ واجب ہو گئ؟ میری مامانتخواہ گیارہ ہزار رویبہ ہے، اب میرے پاس ۵۸۰۰۰ روپیہ جمع میں، میں کس حساب سے اور کس طرح سے زکوۃ نکالوں ہر مہدنہ کے حباب سے پاسالانہ کے حساب سے زکوۃ نکالی جائیں گی؟ باسمه سجانه تعالى

الجواب وبسالله التوفيق: آپويل مرتبج سارخ كوتخواه لى اورآب صاحب نصاب بنے اگلے سال اس قمری تاریخ کوآپ کے پاس جتنا مال موجود ہے ان سب پر ڈھائی فیصدی کےحساب سےزکوۃ کی ادائے گیفرض ہوگی ،زکوۃ کی ادائے گی میں سالانہ حساب کا اعتبار ہوتا ہے،اور سال کا شار قمری تاریخوں کےاعتبار سے ہوتا ہے،اور درمیان میں رقم کی کی بیشی سے مسکلہ برکوئی فرق نہیں بڑتا، بلکہ صرف وجوب زکوۃ کی تاریخ کے دن جوبیلنس ہو، اسی برزکوۃ واجب ہوتی ہے۔اباس اصول کے اعتبار سے آپ اپنی ملکیت جانچ کیں۔

وشرط وجوب أدائها حولان الحول على النصاب الأصلي. (مراقى الفلاح ٤٧١) وحولها أي الزكاة قمرى لاشمسى . (شامي ٢٢٣/٣ زكريا)

وشرط كمال النصاب في طرفي الحول في الابتداء للانعقاد، وفي الانتهاء للوجوب فلا يضر نقصانه بينهما . (درمختار مع الشامي ٢٣٣/٣ زكريا)

كمال النصاب شرط وجوب الزكاة ..... لكن هذا الشرط يعتبر في أول الحول، وفي آخره لا في خلاله، حتى لو انتقص النصاب في أثناء الحول، ثم كـمـل في آخر ٥ تجب الزكاة، سواء كان من السوائم أو من الذهب والفضة، أو مال التجارة. (بدائع الصنائع ٩٩،٢ زكريا) فقطوالله تعالى اعلم

كتبه:احقر مح سلمان منصور پورى غفرلدا ۱۳۲۸ اھ الجواب صحيح بشير إحمد عفا الله عنه

چے کے نام پر نکالی گئی رقم پرز کو ۃ؟

سے ال (۳۳): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:ایک شخص نے حج کے لئے رقم الگ نکال کے رکھ دی، تو کیا سال گذرنے پراس رقم پر بھی ز کو ة واجب ہوگی؟ جو بھی تھم ہو مدلل جو ابتحریر فر مائیں۔

باسمه سبحانه تعالى

الجسواب وبالله التوفيق: جى ہاں يرقم اگر نصاب كو پنجى ہے تو سال گذرنے پر اس میں ذکو ة واجب ہوگی۔

في المعراج في فصل زكاة العروض: إن الزكاة تجب في النقد كيفما أمسك للنماء أو للنفقة إذا أمسك للينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول وقد بقي معه منه نصاب فإنه يزكى ذلك الباقي وإن كان قصده الإنفاق منه أيضاً في المستقبل. (شامى، الزكاة / مطلب: في زكاة ثمن المبيع وفاء ٢٦٢/ كراچى، ٣٩/٣ (زكريا، مستفاد: احسن الفتاوئ ٢٦٤/٤، فتاوئ دارالعلوم ٢٤/٦، انوار مناسك ٢٦، فتاوى محموديه ٩/٩٣٣ دابهيل، (شامى، لزكاة ٢٦٢/٢ كراچى، حاشية لطحطاوى على مراقى الفلاح: ٥١٥، البحر الرائق، كتاب الزكاة ٢٦٢/٢ كراچى، حاشية لطحطاوى على مراقى الفلاح: ٥١٥، البحر الرائق، كتاب الزكاة ٢٦٢/٣ مشيدي، فتقو والله تقال اللهم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲۷۲۳ راا ۱۶۱ه

## پیشگی ز کو ة نکالنااور مال مستفاد کی ز کو ة کاحکم؟

سوال (۳۲): -کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید ہرسال زکو ہ نکا تا ہے، درمیان سال ہی وہ سال گذشتہ کی زکو ہ ختم ہو جاتی ہے، اب کوئی ادارے والے آکر سوال کرتے ہیں، تو کیا ہم اس وفت دے کر آئندہ سال کی زکو ہ میں سے کا ک سکتے ہیں یا نہیں؟ مثل ۱۹۹۸ء کی زکو ہ ختم ہوگئی، اب درمیان سال میں ۱۹۰۰ء کر ہزار رو ہیہ کی زکو ہ کی نیت سے دیا، اب ۱۹۹۹ء سال کی زکو ہ دو لاکھر و ہیہ ہوتی ہے، تو اب اس میں رو ہیہ کی زکو ہ دو لاکھر و ہیہ ہوتی ہے، تو اب اس میں کرنا زید کے لئے وائز ہے اٹھالیا، باقی ایک لاکھ بچاس ہزار زکو ہ نکال کردے دیا، تو کیا اس طرح کرنا زید کے لئے جائز ہے یا نہیں؟ اس طرح کی نیت سے پہلے اٹھانا درست ہے یا نہیں؟

البحدواب وببالله التوهنيق: آئنده سال کی زکوة پیشگی نکالناجائز ہے؛کین اگر مال بڑھ جائے تو مزید مال کی زکوة حساب لگا کر زکانی ضروری ہوگی۔

ولو عجل ذو نصاب زكاته لسنين أو لنصب صح لوجود السبب. (الدر المختار مع الشامي ٢٢٠/٣ زكريا)

ويجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إذا ملك نصابا عندنا، أخرج الترمذى عن على أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له فى ذلك. (الفتاوى التاتارخانية ١٨٤/٣ رقم: ١٠٦٤ زكريا، والحديث رواه الترمذي، الزكاة / باب ماجاء فى تعجيل الزكاة / ١٤٦١ رقم: ١٢٢)

عن عبد الله قال: ..... أن النبي صلى الله عليه و سلم تعجل من العباس عن عبد الله عليه و سلم تعجل من العباس صدقة عامين في عام. (رواه الطبراني في المعجم الكبير ٧٢١٠٠ رقم: ٩٩٨٥) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد المان منصور يورى غفر له ١٣٢٠هـ

#### الجواب صحيح بثبيراحمه عفااللهعنه

#### درمیان سال میں مستفاد ہونے والے مال پرز کو ۃ؟

سوال (۳۵): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص کے پاس پچاس ہزار روپیہاییا ہے کہ جس پرز کو قرواجب ہے ( یعنی سال گزر چکا ہے) نیزایک زمین بھی فروخت کی ہے، اس کی قیت جواسے ملی ہے اس پرسال نہیں گزرا ہوال سے ہے کہ کیااس زمین کی قیمت والی رقم کو پرانی رقم کے ساتھ شامل مان کرز کو قواجب ہوگی یانہیں؟ باسم سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: زكوة مين فنس رو پيه پزييں؛ بلكه فصاب پرحولان حول شرط ہے، مسكوله صورت ميں اگروه خض پہلے سے صاحب فصاب ہے تو درميان سال ميں مستفاد مونے والا رو پير سابقه فصاب ہى سے ملايا جائے گا اور آخر سال ميں كل مال پرزكوة كى ادائيگى واجب ہوگى۔

والمستفاد في وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه فيز كيه بحول الأصل. (كذا الدر المختار / باب زكاة الغنم ٢٨٨/٢ كراچي، الفتاوئ الهندية ١٩٧١، البحر الرائق / فصل في الغنم ٢٢٢/٢ كوثه، مراقي الفلاح ٣٨٩، كذا في الهنايه: الزكاة / فصل في الغنم ١٩٣/١، تبين الحقائق، الزكاة / باب صنفة الغنم ٢٢٢، يبروت)

ويضم مستفاد من جنس نصاب إلى النصاب في حوله وحكمه: أى في حكم المستفاد أو الحول، وحكم الحول وجوب الزكاة أيضاً، فمن ملك مائتي درهم وحال الحول وقد حصلت في أثنائه أو في وسطه مأة درهم يضمها إليه ويزكى عن الكل. (محمع الأنهر ٢٠٧١، الزكاة / زكاة النهب والفضة، بيروت)

عن النوهري أنمه كان يقول: إذا استفاد الرجل مالا فأراد أن ينفقه قبل مجيئ شهر زكاته فليزكه ثم لينفقه و إن كان لا يريد أن ينفق فليزكه مع ماله.

(المصنف لابن أبي شيبة ٣٨٧/٢ رقم: ٢٠٢٧)

شم انما يضم المستفاد عندنا إلى أصل المال إذاكان الأصل نصابا. (بدائع الصنائع ٩٧١٦، الزكاة /ما يستفاد بعدالحول زكريا) فقط واللاتعالى اعلم

كتبه. احقر محمسلمان منصور بورى غفرله

217/9/17/10

### مكان كے كرايه پرزكوة؟

سے ال (۳۷): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اس مکان کی آمد نی جوکرا میک شکل میں آتی ہے،اس پرز کو قر واجب ہے یانہیں؟ باہم سبحانہ تعالی

البعواب وبالله التوهنيق: مكان كى آمدنى جوكراييك شكل مين آتى ہے،اس كو ديگر ذرائع آمدنى ميں شامل كرليا جائے گا،اوراگروہ سب مال زكوۃ كنصاب كوئنچ گيا تواس پر زكوۃ واجب ہوگى \_(فتادي دراعلوم ١٣٣٧)

وقيمة العرض للتجارة تضم إلى الثمنين؛ لأن الكل للتجارة وضعا و جعلا. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار / باب زكاة المال ٢٣٤/٣ زكريا)

ولا زكاة في ثياب البدن ..... وأثاث المنزل و دور السكني و نحوها و كذا الكتب (در مختار) قوله ونحوها: أى كثياب البدن الغير المحتاج إليها و كالحوانيت والعقارات. (در مختار مع الردالمحتار ١٨٢/٣ زكريا، فتاوئ دار العلوم ديوبند ١٣٣/٦) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۱۱/۱۲ ارد الجواب صحح بشیر احمدعفا الله عنه

گاڑی کی قیت پنہیں؛ بلکہ آمدنی پرز کو ہے

سوال (۳۷): -کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید نے ایک چھوٹی گاڑی خریدی، اس گاڑی کی قیمت کی زکو ۃ ادا کی جائے گی یا اس سے ہونے والی آمدنی کی اور کس حساب سے؟ مفصل تحریر فرمائیں۔ ہاسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: اس گاڑی کی قیت پرز کو ة نہیں؛ بلداس سے جو آمد نی ہوگیاس پرز کو قاجب ہوگی، لینی اگروہ آمد نی نصاب کو پینی ہواوراس پرایک سال گذرگیا ہوتواس کا میالیسوال حصد زکالناوا جب ہوگا۔

وكذلك الات المحترفين (درمختار) وفي الشامية: وقوارير العطارين ولحم الخيل والحمير المشتراة للتجارة ومقاودها وجلالها إن كان من غرض المشتري بيعها بها ففيها الزكوة وإلا فلا. (درمحارم الشامي ٢٦٥ كراجي، ١٨٣/٣ (زكريا) وفي تقريرات الرافعي: وكذا إذا كان غرضه بيعها استقلالاً؛ لأنها حينئذ عروض تجارة (وقوله: وإلا لا) أي بأن كانت لحفظ الدواب. (تقريرات الرافعي ١٨٥/٢) فقلوالله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۸۱ر۱ ارا۱۴اهه

تجارتی مال سپلائی کے بل اور قسطوں پرآنے والی رقم کی زکو ۃ کسطرح اداکریں؟

سوال (۳۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں ایک تا جرہوں پورے شہر میں مال سپلائی کرتا ہوں، دکان دارایک دوبل ہمیشہ باقی رکھتے ہیں، جن میں سے بعض کے بل دودو، تین تین لاکھ کے ہوتے ہیں، اور بعض دکان دار مال تو یک

مشت لیتے ہیں؛ کیکن پیسے قسطوں میں ادا کرتے ہیں جن کی قسطیں دونٹین سال میں پوری ہوتی میں، ندکورہ دونو ںصورتو ں کی ز کو ق کی ادائے گی کا کیاطریقہ ہوگا؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: زكوا زكاة أموالكم حولا إلى حول، وما كان من دين مظنون فلا زكاة فيه، حتى حول، وما كان من دين مظنون فلا زكاة فيه، حتى يقيضه صاحبه. (رواه ابن ابي شعبه الزكاة /في زكاة الدين ٤٨٥/٤ رقم: ١٠٣٥١ السنن الكبرئ للبيهقي ٢٥٢/٤ رقم: ٢٠٢٤ دار الكتب العلمية بيروت)

عن عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر قالا: من أسلف ما لا فعليه زكاته في كل عام إذا كان في ثقة. (السن الكبري / باب زكاة الدين ٦٨/٦ رقم: ٧٧١٣)

واعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوى و متوسط وضعيف: فتجب زكاتها إذا تم نصاباً وحال الحول لكن لافوراً بل عند قبض أربعين درهماً من الدين القوى كقرض وبدل مال تجارة، فكلما قبض أربعين درهماً يلزمه درهم. (درمحتار مع الشامي ٢٣٦٦/٢ كريا)

فلا زكاة على مكاتب و مديون للعبد بقدر دينه، فيزكى الفاضل إن بلغ نصاباً. (درمحتار مع الشامي ١٨٠١٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ۱۲۹۷۲ ۱۵ هـ الجواب صحيح بشيراحمد عفا الله عنه

# فکس ڈیازٹ رقم پرز کو ۃ؟

سوال (۳۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص بینک میں میں ہزار روپے فکس ڈپازٹ میں ڈال دیتا ہے جس کو چیرسال کے بعد نکالتا ہے، تو کیایشیخص ہرسال زکو قادیتارہے گا؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بینک میں بطور فکس ڈیازٹ جمع کرنادین قوی کے درجہ میں ہے جب مرت معینہ گذرنے پر پوری رقم ملے گی تواصل جمع کی ہوئی رقم پر ہرسال زکو ۃ واجب ہوگی ؛لیکن جورقم بڑھکر ملے گی و وسود ہے اور قطعاً حرام ہے، اس پرزکو ۃ واجب نہیں۔

فت جب زكاتها إذا تم نصاباً وحال الحول؛ لكن لا فوراً؛ بل عند قبض أربعين درهماً من الدين القوي كقرض. (شامي، الزكاة/ باب زكاة المال ٢٣٦/٣ زكريا، خانية ٢٥٣١، الفتاوي الهندية ١٧٥/١، بدائع الصنائع ٢٠،٢)

أما القوي فلا خلاف فيه من أنه تجب الزكواة فيه بحول الأصل. (شامى ٥٠٠ كراچي)

عن عمرو بن ميمون رضي الله عنه قال: أخذ الوليد بن عبد الملك مال رجل من أهل الرقة يقال له أبو عائشة عشرين ألفاً، فألقاها في بيت المال، فلما ولى عدمر بن عبد العزيز، أتاه ولده فرفعوا مظلمتهم إليه، فكتب إلى ميمون: أن الدفعوا إليهم أمو الهم وخذوا زكاة عامهم هذا. (فتح القدير، كتاب الزكاة ٢٦/٢٦ امطبع مص فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله ۱۲/۱۱/۱۲ اهاره

الجواب صحيح بثبيراحمه عفااللهءنه

## زمین کی خریداری پرز کو ة؟

سوال (۴۰): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: ہمارے پاس شادی کے واسطے یا حج کے واسطے یا خریداری مکان وتعیر کے واسطے جو پیسے رکھا ہے اور اس پر سال گذر گیا ہے، یا مالِ تجارت گودام میں پڑا ہے اور سال گذر گیا تو اس پر زکو ۃ واجب ہوگی یانہیں اور کنتی واجب ہوگی؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جن بيهاور مال تجارت پرسال گذر گيا ہے اوروہ نصاب كے بقر رجمى ہے، تواس كى زكوة ماليت كا حساب لگا كر ڈھائى روپئے سيكڑہ كے حساب سے اوا كى جائے۔

وعن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن ..... إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم، ولا تأخذ مما زاد شيئاً، حتى تبلغ أربعين درهماً، وإذا بلغ أربعين درهماً فخذ منه درهماً. (رواد اللارقطني، الزكاة / باب ليس في الكسر شيء ٢/٢ رقم: ١٨٨٦)

ومنها كون المال نصاباً. (الفتاوي الهندية ١٧٣/١)

و منها حولان الحول. (الفتاوى الهندية ١٧٥١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: اهتر محرسلمان منصور پورى غفرله ١٣١٣/١٢هـ ١٣٥٠

بچہ کی شادی اور تغمیر کے لئے رکھے ہوئے بیسہ پرز کو ۃ؟ سوال (۳): -کیافراتے ہیں علاء دین دمفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زمین جو ہم نے ذاتی تعمیرات یا جو تجارت کے واسط خریدی ہے،اوراس پرسال بھی گذر گیا ہےتواس پرز کو قواجب ہوگی ؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: جوزین ذاتی تغیرک لیخ بدی ہاس میں زکوة واجب ہوگا۔ واجب نہیں ہے؛ البتہ جوزین تجارت کے لیخ بدی ہاس کی پوری الیت پرز کوة واجب ہوگا۔ ولیس فی دور الکسنی وثیاب البدن زکواق. (شامی ۲۲۲ کراچی، ۱۷۷/۳ زکریا، مستفاد: احسن الفتاوی ۲۹۰/۶)

الزكاة واجبة في عروض التجارة وفي المضمرات: يريد بالعروض ما خلا الذهب والفضة والسوائم. (الفتاوي التاتار خانية ١٦٤/٣ رقم: ٩٩٩٣ زكريا)

فى عروض التجارة يجب ربع العشر إذا بلغت قيمتها من الذهب أو الفضة نصابا و يعتبر فيهما الأنفع للمساكين. (تبيين الحقائق/باب زكاة المال ٢٧٩/١، البحر الرائق ٢٢٨/٢ كوئه)

عن سمرة بن جندب قال أما بعد! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. (رواه أبو داؤ دفي السنن، الزكاة / باب العروض إذا كانت للتحاره هل فيها من زكاة ٢١٨/١ رقم: ٢٥٦٢) فقط والله تعالى اعلم كتير: انقر عمسلمان منصور يورئ غفرله

21717710

# شجارت اور کاروباری مشین میں لگائی گئی رقم پرز کو ق کا حکم؟

سوال (۴۲):-کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: تجارت میں گلی ہوئی رقم پرز کو ۃ واجب ہے یا نہیں؟ ای طرح کا رو بار کرنے کے لئے جوشین وغیرہ لگائی ہےاس میں جورقم گلی ہے اس پرز کو ۃ ہے یا نہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: تجارت ميں لگى ہوئى رقم اور تجارتى سامان پرز كوة واجب ہے؛ كيكن كاروباركرنے كے لئے جوشين خريدى گئى ہے، اس كى قيمت پرز كوة واجب نہيں؛ البتة شين كے استعال سے جوآمدنى ہوگى وہ تجارتى مال ميں شامل كردى جائے گى۔

الـزكـاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق والذهب. (الفتاوي الهندية ١٧٩/١)

فى عرض تجارة قيمته نصاب من ذهب أو ورق مقوما بأحدهما. (تنوير الأبصار على الدرالمختار ٢٢٨/٣ باب زكاة المال زكريا)

وكذا كل ما قوبض به مال التجارة فإنه يكون لها بلا نية. (در محتار ١٩٤/٣ زكريا) عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة، إلا ما كان للتجارة. (السنن الكبرى لليهقي، الزكاة / باب زكاة التحارة ٢٤/٦ رقم: ٧٦٩٨) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفرله ٢٧٣/٣/١٥٥ الهجاب على الجواب عجم شير احمو عفا الله عنه

## بینک میں جمع شدہ رقم کی زکو ۃ؟

سے ال (۳۳): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میں نے بیس ہزار کی رقم پانچ سال کے لئے جمع کی ہے جس میں پانچ سال کی وہ رقم دوگنی ہوجاتی ہے،اب اس جمع شدہ اصل رقم کی زکوۃ اداکریں گے یانہیں؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

البحدواب وبسالی التوفیق: اس صورت میں جمع کردہ اصل رقم کی زکوۃ سال گذرنے پراداکرنی ہوگی،اورسود کی رقم پرز کوۃ نہیں ہوگی، بلکماس رقم کو بینک سے نکال کرغریوں کو تقیم کرنا ضروری ہوگا۔ وسببه ملك نصاب حولى نسبة للحول لحولانه عليه تام بالرفع صفة الملك. (در محتار ١٧٤/٣ زكريا)

الزكاة واجبة على الحو العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصاباً ملكا تاماً، وحال عليه الحول. (الفتاوى التاتارخانية ١٣٣/٣ رقم: ٣٩٣٤)

وإلا فلا زكاة كما لو كان الكل خبيثا. (در مختار) وفي الرد المحتار في الدد المحتار في المدق عليه، القنية: لو كان الخبيث نصاباً، لا يلز مه الزكاة! لأن الكل واجب التصدق عليه، فلا يفيد ايجاب التصدق ببعضه. (الدر المختار مع الرد المحتار، الزكاة / باب زكاة الغنم، مطلب: فيما لو صادر السلطان رحلا الخ ٢٩١/٢ كراجي، ٢١٨/٣ زكريا، كذا في الفتاوى البزازيه: الزكاة / الثاني: في المصرف ٨٦/١ رشيدية)

لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق. (شامي ٥٥٣/٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: اهم محمسلمان منصور لورى غفر له ارام ١٣٢٧ه

يد الجوات صحيح بشبيراحمد عفا الله عنه الجواب صحيح بشبيراحمد عفا الله عنه

بینک میں جمع شدہ رقم اگرنصاب ہے کم ہے تواس پرز کو ہنہیں

سوال ( ۱۹۳ ): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص کے بینک میں پانچ ہزاررو پے یادی ہزاررو پے یا ہیں ہزاررو پے جمع ہیں ،اس کے علاوہ اس کے پاس خدو اتناسونا ہے اور خداتی چا ندی ہے کدز کو قواجب ہو؟ تو کیا اس جمع شدہ مرقم پرز کو قواجب ہوگی؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرينك مين جمع شده رقم ساڑھ باون تولد چاندى كى قيت كوئيني سے تواس يرز كوة واجب بنواه اس كعلاوه مونا جاندى بالكل نه بو

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ..... ليس فيما دون خمس أوراق صدقة. (صحيح البحاري/باب زكاة الورق ١٩٤/١)

ولو بلغ بإحداهما نصاباً وخمساً وبالأخر أقل قومه بالأنفع للفقير. (درمختار/باب زكاة المال٢٩٩/٢ كراجي، ٢٢٩/٣ زكريا)

الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصاباً ملكا تاماً، وحال عليه الحول. (الفتاوى التاتارخانيه ١٣٣٦ رقم: ٣٩٣٤) فقط والله تعالى اعلم كتبه: اهر محمسلمان مضور يورى غفرله ١١/١٢/١١/١١ه الجواب صحح بشم المحفالة عنه

## پرائيويدْ فندْ برز كوة كاحكم

سوال (۴۵):-کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے ہیں کہ:سرکاری ملازموں کی تخواہ سے جورقم پرائیویڈٹ فنڈ کے نام سے کاٹی جاتی ہونے کی ہیں اکثر کتابوں میں جو حکم تحریفر مایا گیا ہے اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اس پر ملازم کی ملک نہ ہونے کی وجہ سے زکوہ واجب ہوگی ؛لیکن اس وجہ سے زکوہ واجب ہوگی ؛لیکن اس فنڈ کے سلسلہ میں تفصیل بیہ ہے کہ ملازم جب چاہاں جمع شدہ پینے کو حسب ضرورت لے سکتا ہے ، ایسے میں ملازم کی ملک اور اختیار ہونے کی صورت سامنے آتی ہے، اگرچاس کی ملکیت میں ہے ، ایسے میں اس رقم کا حکم بینک میں جمع شدہ مال کی طرح ہوگا اور اس وجہ سے شوافع نصاب ہونے کے بعداسی حال میں حولانِ حول ہونے شدہ مال کی طرح ہوئے کے اجداسی حال میں حولانِ حول ہونے نہ براس پرزکو ہ واجب ہونے کے قائل ہیں ،اس سلسلہ میں تفصیلی وضاحت کی ورخواست ہے؟

الجواب وبالله التوفيق: دورانِ ملازمت رِاسُويدُ فندُ رِملازم كى ملكت

نہیں آتی ؛ بلکہ اس فنڈ کے ضابطہ کے اعتبار سے ملا زمت ختم ہونے پر ہی پورافنڈ ملازم کو ملتا ہے، اور آپ نے جوسوال میں لکھا ہے کہ ملازم جب چاہے اپنا فنڈ نکال سکتا ہے، توبید نکالنا مالکانہ حیثیت سے نہیں ہوتا ؛ بلکہ ملازم کو پرائیویڈٹ فنڈ کی بنیا د پر مذکورہ رقم بطور قرض دی جاتی ہے اور پھراس کی حسب ضا بطق سطیں با ندھ دی جاتی ہیں، جنہیں ماہ بماہ ملازم کی شخواہ سے پورا کیا جاتا ہے۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ اختتام ملازمت سے قبل پرائیویڈٹ فنڈ پر ملازم کو مالکانہ تصرف کا اختیار نہیں ہے ؛ البذا ابھی اس پر فنڈ میں موجو در قم کی زکو قدینی واجب نہیں ہے، اور وہی فتو کی برقر ارہے، جو ہمارے اکا برسے منقول ہے۔ اس کے برخلاف بینک میں جمع شدہ رقم پر مالک کا مکمل اختیار ہوتا ہے ؛ اس لئے اس قم میں زکو ق کے وجوب میں کوئی اختیار ہوتا

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين ويحول عليه الحول من وقت القبض وهو أصح الروايتين عنه. (بدائع الصنائع ٢٠٠٦، املاد الفتاوي ٤٨/٢)

لا تجب مالم يقبض نصاباً، ويحول الحول بعد القبض عليه. (البحر الرائق، كتاب الزكلة ٣٦٣/٢ رشيدية، فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم، في الدر المختار، الزكاة / باب زكاة المال ٢٠٥ م كراجي، ٣٣٧/٢ زكريا) فقط والله تقال المام

کتبه: احقر محدسلمان منصور پوری غفرله۳ ۱۴۲۴/۱۱هه الجواب صحیح بشیراحمدعفاالله عنه

# L.I.C اور پرائيويدْ ط فنڈ کی زکوة کس طرح ادا کی جائے؟

سوال (۲۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید کی بیوی سرکاری ملازمت میں ہے، جہاں اس کی تخواہ سے مختلف فنڈ (G.P.F) اس طرح دیگر فنڈ کے لئے اس کی اجازت سے رقم وضع ہوجاتی ہے، پیرقم اس کی مت

ملازمت ختم ہونے کے بعداسے ملے گی؟ L.I.C کی مدت پندرہ سال رہتی ہے، ہیں سال میدت ختم ہوتے ہی اس کی زکو ہ کس حساب ختم ہوتے ہی اس کی رقم اسے والپس ہوجاتی ہے، دریافت طلب امریہ ہے کہ اس کی زکو ہ کس حساب سے ادا کی جائے گی؟ پوری رقم ملنے پریا گروہ سال کی سال ادا کر دیتو ادا ہوگی یانہیں؟ نیزاس کی اپنی عین رقم کے علاوہ مزید جورقم ملتی ہے اس رقم میں اگر اپنی رقم ملاکر جج کر بے واس کا جج ادا ہوگا؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفیق: پرائیویدٹ فنڈ پروصول ہونے سے بل زکو ۃ واجب نہیں ہے۔ (عزیز الفتادیٰ ۲۷ مارد المفتین ۲۷ م) اور ایل آئی ی (زندگی بیمہ) کی جور قم مالک کی اجازت اور رضامندی سے وضع ہوتی ہے اس میں ہر سال کی زکو ۃ واجب ہوگی ؛ اس لئے کہ بید ملازم کی ملکیت ہے، اوروہ جب چاہے اسے لے سکتا ہے، بیر قم مینک میں رکھے ہوئے رو پیدے مانند ہے، اور اس بیمہ پر جوز اکر قم ملے گی وہ حرام ہے، اس حرام رقم سے اگر جج کرے گا تو فریضہ گوکہ ساقط ہوجائے گا ؛ کیکن ثواب سے حروی رہے گی۔

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين ويحول عليه الحول من وقت القبض وهو أصح الروايتين عنه. (بدائع الصنائع ٢٠،١٦، امداد الفتاوي ٤٨/٢)

لا تجب مالم يقبض نصاباً، ويحول الحول بعد القبض عليه. (البحر الراق، كتاب الزكاة ٣٦٣/٢ رشيديه، كذا في لدر المختار، لزكاة /باب زكاة المال ٣٠٥/٢ كراچي، ٣٣٧/٣ زكريا)

واعلم أن المديون عند الإمام ثلاثة: قوي ومتوسط وضعيف: فتجب زكاتها إذا تم نصاباً وحال الحول لكن لافوراً بل عند قبض أربعين درهماً من الدين القوى كقرض وبدل مال تجارة، فكلما قبض أربعين درهماً يلزمه درهم.

(درمختار مع الشامي ۲۳۶/۳ زكريا)

ففي الفور تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى القضاء إلى أن يقبض

**أربعين درهما ففيها درهم و كذا فيما زاد بحسابه**. (البحرالرائق ٢٠٧/٢ كوئته) فقط واللّٰهة الى اعلم

کتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۰/۲۸ ۱۳۳ه ه الجواستیج بشیراحمه عفاالله عنه

## مبیع کی قیمت پرز کو ہ کس کے ذمہ ہے؟

سوال (٧٥): - كيافرماتے بين علماء دين ومفتيانِ شرع متين مسئله ذيل كے بارے بين كه: اكبرعلى مكانات بناكر بھى بيچة بين، بسا اوقات كى مكان كا نقشه بناكر مشترى سے نصف رقم حاصل كى اور نصف رقم باقى ہے، نصف رقم جوحاصل ہو چكى ہے اس پرزكوۃ واجب ہوگى يانہيں، اسى طرح مشترى جوۃ دھى رقم بائع كود بے چكا ہے تو مشترى پركونى رقم كى زكوۃ اداكرنى واجب ہوگى؟ آيا دہ رقم جود بے چكا يادہ رقم جو بائع كود بى باقى ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: صورت مسئوله ميں بائع كوجونصف قيت حاصل موجي ہاس كى حجواب وبالله التوفيق: صورت مسئوله ميں بائع كوجونصف قيت حاصل موجي ہاس كى جاس كى ادائيس كى ہاس كى ادائيس كى ہاس كى اور قتى دار كى الله مال كى ہے، اور معيا يعنى مكان تقير نهونے كى وجہ سے ابھى بائع كاحق اس قم پر تام نہيں ہوا ہے كہ اسے مشترى كے ذمة قرض قر ارديا جاسكے۔

و منها الملك التام هو ما اجتمع فيه الملك و اليد. (الفتاوى الهندية ١٧٢/١) وسببه ملك نصاب حول نسبة للحول لحو لانه عليه تام. (درمختار، كتاب الزكاة ١٧٤/٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور اپوری غفرله ۱۹ ۱۳/۱۷/۱۱ه الجوال صحیح: شبیراحمدعفا الله عنه

### تجارت کے منافع کی زکوۃ کس طرح نکالیں گے؟

سوال (۴۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: خبارت کے ذریعہ جومنا فع حاصل ہوا ہے، اس کی زکو 8 کیسے ادا کی جائے گی؟ آیا اسے اصل رقم کے ساتھ ملالیا جائے گایا اس کی زکو 8 الگ سے ذکالتی ہوگی؟

#### باسمه سجانه تعالى

ا لىجىواب وبسالىلە التوفىيق: درميانى سال مين تجارت دغيره كـذريعه جو منافع حاصل ہواہاس كواصلى سرماية تجارت اور سامان تجارت كے ساتھ ملا كرسب كے مجموعه كى زكوة ئكالى جائے گى۔

وأخرج عبد الرزاق عن الزهري قال: من استفاد مالاً زكاه مع ماله. (المصنف لعبد الرزاق ٧٩/٤ رقم: ٧٠٤٠)

عن الحسن قال: إذا كان عندك مال تريد أن تزكيه وبينك وبين الحول شهر، أو شهران، ثم أفدت مالاً فزكه معه زكهما جميعاً. (المصنف لعبد الرزاق ٧٩/٤ رقم: ٧٠٤٠،٧٠٤)

ومن كمان لمه نصاف فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه وزكاه به. (هدايه ٩٣/١ ١، كذا في الفتاوي الهندية ١٧٥/١، وفي البدائع الصنائع مفصلا ٩٧/٣ زكريا)

و لو كان الزيادة والنقصان في العين قبل الحول ثم حال الحول وهي كذالك، ففي الزيادة تجب الزكاة زائدة؛ لأن تلك الزيادة مستفادة في خلال الحول فيضم إلى الأصل. (الفتاوى التاتار حانية ١٧٢/٣ رقم: ١٢٨ ٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان مضور يورى غفر له ٢٣٣/٣/١٥ اله الجواب عجي بشير المرعفا الله عنه

### نا بالغ کے مال پرز کو ہے نہیں

سوال (۴۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: نابالغ بچہ جوصاحب نصاب ہوجا تا ہے نابالغیت کی بناپر شرعی زکوۃ سے سبک دق ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر والدین یا سر پرست ہیں، تو کیا اس بچے کی زکوۃ کے ذمہ دار ان کے والدین یا سر پرست ہوں گے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نابالغ پرز كوة واجب نبين اگرچاس كے پاس كتنا ہى مال ہو، اور نداس كے والدين كواس كے مال سے زكوة ثاكل كا اختيار ہے۔

عن ابن عباس قال: لا يجب على مال الصغير زكاة حتى تجب عليه الصلاة . (سنن الدار قطني ٩٧/٢ وقم: ١٩٦٢)

عن عملي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث ..... وعن الصبي حتى ليشبّ . (سنن الترمذي ٢٦٣/١)

ومنها العقل والبلوغ فليس الزكوة على صبي ومجنون. (لفتاوئ الهندية ١٧٢/١) ومنها البلوغ عندنا فلا تجب على الصبي، وهو قول علي وابن عباسُّ فإنهما قالا: لا تجب الزكاة على الصبي حتى تجب عليه الصلاة. (بدائع الصنائع، شرائط فرضية الزكاة ٧٩/٢ زكريا)

وشرط افتراضها عقل وبلوغ فلا تجب على مجنون وصبي. (درمختار مع الشلمي ١٧٣/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۷۹ اره۱ ۱۹۳۳ اره

# نابالغ بچوں کے نام سے خریدی گئی زمین پرز کو ہ؟

سوال (۵۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی زمین جائیدا دنا بالغ بچوں کے نام سے لی جائے تو اس کی زکوۃ کی نوعیت کیا ہوگی؟

باسمه سبحانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: اگرزين يا جائيداد نابالغول كنام الكانه حثيت عضريدي جائيدي واقعتاً أنبيس ما لك بى بنانامقصود موصل كسى مصلحت سان كانام دالنا پيش نظر نه موء توان نابالغول يرزكوة واجب نه موگى -

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا يجب على مال الصغير زكاة حتى تجب عليه الصلاة . (سنن الدار قطني ٩٧/٢ رقم: ٩٦٢)

عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث ..... وعن الصبي حتى ليشبّ . (سنن الترمذي ٢٦٣/١)

وشرط افتراضها عقل وبلوغ، فلا تجب على مجنون وصبي. (شامي ۱۷۳/۳زكريه ملتقي الأبحر على هامش محمع الأنهر ۱۹۲/۱ بيروت)

ومنها العقل والبلوغ فليس الزكوة على صبي ومجنون . (الفتاوى الهندية ١٧٢/١)

و منها البلوغ عندنا فلا تجب على الصبي، وهو قول علي و ابن عباس رضي الله عنه ما فإنه ما قالا: لا تجب الزكاة على الصبي حتى تجب عليه الصلاة . (بدائع لصنائع/شرائط فرضية لزكاة ٢٩١٢ زكريا، سنن الدار قطبي ١٦٢/٢) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفرله ٢٠١٢/١/١١هـ الجواب صحح بشير احمعفا الله عنه

#### دىن قوى پرز كۈة

سوال (۵۱):-کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں نے والد مرحوم کی وراثت میں سے اپنے بھا ئیوں سے پانچواں حصہ لیا ہے، جس کی رقم ایک لاکھ میں ہزار بنتی ہے، جس میں سے ۳۵ مربرارد ہوں ہے، باقی رقم میر کی تجارت میں لگی ہوئی ہے، اور بھائی نے اپنی طبعیت سے میرے پاس میرقم چھوڑ رکھی ہے کہ جب بھی جھے ضرورت ہوئی میں طلب کرلوں گا، ایک صورت میں اس رقم پر جوز کو قاموگی وہ کس پردینا واجب ہے؟ باسم سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: الرقم كى ذكوة آپرواجب نبين؛ بكداس بهائى پر واجب نبين؛ بكداس بهائى پر واجب جوال رقم كااصل مستق ب، ال تك جب يدقم بينج جائے گي تو سالها ئامنىدى ذكوة بھى اسے دين ہوگى۔

عن عائشة قالت: ليس فيه زكاة حتى يقبضه، عن عطاء قال: لا يزكيه حتى يقبضه. وقوى وهو ما يجب بدلاً عن سلع التجارة إذا قبض أربعين زكى مما مضى، كذا في الزاهدي، عن أبى جعفر قال: ليس فيه زكاة حتى يقبضه.

(المصنف لابن أبي شيبة ٣٩٠/٢ رقم: ١٠٢٦٠ - ١٠٢٦٠ كار الكتب العلمية بيروت)

ففى القوى تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى القضاء إلى أن يقبض أربعين درهماً. (البحر الرائق، كتاب الزكاة / ٣٦٣/٢ رشديه، خلاصة الفتاوى، الزكاة / الفصل السادس فى الديون ٢٨/١ لاهور، بدائع الصنائع، الزكاة / مراتب الديون ٢٨/١ زكريا)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: زكاة أمو الكم حول إلى حول فما كان من دين ثقة زكاة، وماكان من دين ظنون فلا زكاة فيه، حتى يقضيه صاحبه. (المصنف لابن أبي شيبه، الزكاة / في زكاة الدين ٤٨٥/٦ رقم: ١٣٥١) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احتر محرسلمان منصور يورى غفرله

۱۲/۳/۱۰/۱۳ اه

### قرض پرز کو ة

سوال(۵۲):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا ادھار قم (جو وصول ہو کتی ہے) پڑھی زکو قدینی واجب ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

المجدواب وبالله التوفيق: اگروه ادهار قم بقدرنصاب ہویا آپ کے پاس رکھی ہوئی رقم سے ل کرنصاب کو پہنچ جاتی ہوتو ادھار رقم وصول ہونے پر گذشته زمانه کی زکوۃ دینالازم ہوگا۔ (ستفاد: فاوئ محودیہ ۳۲۲۸ ڈاجیل)

ويعتبر لمما مضى أي ولا يعتبر الحول بعد القبض بل يعتد بما مضى من الحول قبل القبض. (البحر الرائق ٢٠٧/٢)

و يعتد بما مضى من الحول قبل القبض فى الصحيح من الرواية. (تاتارخانيه ۲۶ ۲۲ زكريا، طحطاوى ۳۹۰)

عن سائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤ د دينه، حتى تحصل أمو الكم فتؤ دون منه الزكاة. (الفتاوي والتارخانية ٢٤٥/٣ رقم: ٢٥٦٤) فقط والترقع الى اعلم

کتبه: احقر څړسلمان منصور پورې غفرله ۱۳۱۶ ۱۹ ۱۳ ۱۳ ۱۸

#### قرض برز كوة

سے ال (۵۳): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص فرم کھولتا ہے، پچاس ہزار رو پیہ سے کام شروع کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مال کی تیاری کر باجر ، مال کی تیاری کے بعد باہرانڈیا میں پارٹی کو جھیجتا ہے، روپید گھو منے لگتا ہے، ساٹیکس بھی دیتا ہے، لینا دینا جالے ،جب بزنس کرتا ہے تو ہر کسی پارٹی سے لینا دینا جالے خرج کو

بھی لیتا ہے، روپیگھوم رہا ہے، جب سال پورا ہوجا تا ہے تو وہ حساب بنا تا ہے، حساب میں رقم جو شروع میں لگائی تھی، پچاس ہزار سال بھر محنت کرنے کے بعد وہ رقم ساٹھ ہزار ہوجاتی ہے، کھا قدمیں رقم ساٹھ ہزار ہوگی، رقم ہاتھ میں یا بدیک میں نہیں ہے، وہ لینے دینے میں گھوم رہی ہے، علماء دین زکو ہے کے بارے میں کیافر ماتے ہیں کہ زکو ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر ہوتی ہے تو کتنی رقم پر ہوتی ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جومال تجارت آپ کے پاس موجود ہے اس کی قیت پراور آپ کا جوروپید دوسروں کے پاس ہے جس کی واپسی کی قوی امید ہے اس پرزلو قو واجب ہوچکی ہے؛ البت فرق میہ کے قبضہ میں موجود مال تجارت پرفور آزکوق نکا لناوا جب ہے، اور جوروپید دوسروں کے پاس ہے اس کے وصول ہونے پر گذشتہ زکو قانکا لنالا زم ہوگا۔

عن الليث بن سعد أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عن الله عمر رضي الله عن عمر رضي الله عنه ما قالا: من أسلف مالا فعليه زكاته في كل عام، إذا كان في ثقة. (الفتاوي الناتار خانية ٢٤٥/٣ رقم: ٢٥٦٦)

فت جب زكوتها إذا تم نصاباً وحال الحول لكن لا فوراً بل عند قبض أربعين درهما من الدين القوي كقرض وبدل مال التجارة . (درمحتار ٢٠٥٠ كراجي) فقطوالدتوالي اعلم

کتبه: احقر محمه سلمان منصور پوری غفرله ۱۲ /۱۱ ۱۸ ۱۳۱۱ ه الجواب صحح بشیر احمد عفا الله عنه

## قرض کی زکوۃ مقروض پرہے یا قرض خواہ کے ذمہ واجب ہے؟

سوال (۵۴): -کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید کے بکر کے ذمہ ۱۷ اررو پیرباقی ہیں، اس باقی رقم کو ابسات سال ہورہ ہیں، زید برا بربکر سے اپنی بقایار قم کا مطالبہ کرتا ہے، مگر بکر ہمیشہ یہی جواب دیتا ہے کہ باقی رقم کا خیال ہے جلد ہی ادا کر دول گا؛ لیکن اس طرح کے وعدہ کے باوجود ابھی تک ادائیگی نہ کی۔ اب معلوم یہ کرنا ہے

کہ زید کے بکر سے ۱۷روییہ وصول نہ ہونے سے زیدنے جوتا جرہے مجبوراً تجارت کے لئے قمر کے سرمایہ سے تجارت کی ، اس تجارت سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، قمر کا سر مایہ لگنے سے نفع قمر کو دینا یڑتا ہے،اگر بکر زید کی رقم نہ رو کتا تو ظاہر ہے زیدایے ہی سر مایہ سے تجارت کرتا اور سجی نفع زید کا ہوتا، اورزیدکا سرمایی بھی بڑھتا۔ تو کیاا بزیر بمرے اس قم کوطلب کرسکتا ہے جواس نے قمرکودی، بکرنے زید کی رقم نہ دے کراس عرصہ میں قریب • ۵۰ار کی حائیدا د کی خریداری کی ، زید نے اس کے جوثبوت حاصل کئے اس کو بکر قبول کرتا ہے کہ •• ۵ار کی جائیدادخریدی،اب اس نے سات سال کے عرصہ میں بکر کی خرید کر دہ جا ئیدا د•• ۱۵رسے•••۲۰رکی ہو چکی ہے، بکر بھی کہتا ہے کہ ہاں جاری خرید کرده جائیداد کی قیت میں اضافیہ وگیاہے، ایک طرف بکر کاسر مایہ جائیداداورخریداری ۰۰ ۱۵ رسے ۲۰۰۰ تک ہو چکا ہے۔ دوسری طرف اس عرسال کے عرصہ کے بعد اگر بحررقم واپس کرےگا تو ۲ ارروپیہ ہی کرےگا ،اس کی زکو ۃ سات سال کی دوروپیہاسی بیسے ۴۰ × ۷ = ۴۰۰ بیسے سال کے حساب سے ۲ روپیدای پیپیہ زکوۃ کی ادائیگی کا کون ذمہ دار ہوگا؟ زید کے یاس سات سال رقم تو رہی نہیں، اگر زید کے پاس قم ہوتی تو وہ ز کو ۃ ادا کرنے کے بعداس کی یونجی ۲۰ رروییہ بھی ہوسکتی تھی، تجارت کے ذلعہ سے۔ بکرنے اس سات سال کے عرصہ میں جج بھی کیا ہے، اور ضروریاتِ زندگی کی ہرطرح کی سہولت ایئر کنڈیشن مکان آفس، گاڑی بھی ان کے پاس ہے، رمضان المبارك میں افطار پارٹی کا خوب اہتمام کرتا ہے، رشتہ داروں کی شادی میں مدیتیخفہ بھی خوب دیتا ہے،انگمٹیک دیتا ہے، تجارتی سفرہوائی جہا زسے زیاد ہ کرتا ہے؛لیکن زید کےاس سات سال میں اقرار کرنے کے باوجود آج تک کچھندیا۔خلاصہ یہ ہے کہ ذکوۃ کی ادائیگی عرسال کے عرصہ کی کس کے ذمہ ہوگی؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جو شخص وسعت ہونے كيا وجو د قرض كى ادايكى ميں تاخيراور ثال مثول كرے وہ شرعاً كنها راور ظالم ہے، اگرصاحب ق اسے معاف نہ كرے تواس

پرآ خرت میں مواخذہ ہوگا۔ارشاد نبوی ہے: مطل الغنی ظلم. (مسلم شریف ۱۸/۲) الہذامسئولہ صورت میں بمر نے زیدکا روپیہ بروقت نہ دے رظلم کیا ہے؛ کیکن اس ظلم کے باو جود قرض کے متعلق مسئولہ شرعی احکامات درج ذیل ہوں گے: قرض کی رقم وصول ہونے کے بعد زکو ق کی ادائیگی زید ہی پر لازم ہوگی ، بکراس کا ذمد دارنہ ہوگا اور سابقہ سالوں کا حساب سی جا نکار مفتی یا عالم سے لگوا کر زید زرد کو قا داکر ہے۔

فتجب زكاتها إذا تم نصاباً وحال الحول لكن لا فوراً بل عند قبض أربعين درهما من الدين القوي كقرض وبدل مال التجارة. (درمحتار ٢٠٥١٢ كراچي) وأما سائر الديون المقر بها فهي على ثلاث مراتب عند أبي حنيفة رحمه الله عليه ضعيف وهو كل دين ملكه بغير فعله لا بدلا عن شيئ لا زكاة فيه عنده حتى يقبض نصاباً و يحول عليه الحول إلى قوله و قوى وهو ما يجب بدلا عن سلع التجارة إذا قبض أربعين زكى لما مضى . (الفتاوي الهندية ١٩٥١ الباب الأول كتاب الزكاة ، مطبوعه دار الكتاب ديوبند، البحر الرائق ٢٠٧/٢ الزكاة كراچي، النهر الفائق ١٦٦١ ٤ كتاب الركاة دار الكتب العلمية يروت)

عن عبيدة قال: سئل علي رضي الله عنه عن الرجل يكون له الدين الظنون أي شيه، أيز كيمه ؟ فقال: إن كان صادقاً فليز كه لما مضى إذا قبضه. (المصنف لابن أبي شيه، الزكاة / في زكاة الدين ٤٨٦٦٦ رقم: ١٠٣٥٦)

وما وجب بدلاً عما هو مال إلا أنه ليس للتجارة فحكمه في رواية عنه - أبي حنيفه - أنه لايكون نصاباً قبل القبض وعلى هذه الرواية اعتمد الكرخي، وفى النصاب: وهو الصحيح - وفى رواية الأصل عنه أن يكون نصاباً قبل القبض وتجب فيه الزكاة، ولكن لا يجب الأداء مالم يقبض فيه مائتى درهم وفى الخانية: ويعتد بما مضى من الحول قبل القبض فى الصحح من الرواية. (الفتاوى

الناتار خانية ٢٤٦/٣ رقم: ٥٨ ٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۷ / ۱٬۲۲۲ ه الجواب صحیح بشیراحمدعفا الله عنه

### قرض لے کر کھولی گئی دوکان کی زکوۃ کس طرح نکالے؟

سوال (۵۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید نے کچھرو ہے قرض لے کردوکان کھولی اور تقریباً ایک سال پورا ہونے جارہا ہے، اور ابھی قرض پورا باقی ہے، اور اس دوران جو اس دوکان سے منافع ہوئے ہیں، اس کو یا تو اپنی ضروریات میں خرچ کیا ہے یاای کا سامان خرید کردوکان میں لگادیا ہے، اب اس دوکان کے مال کی ذکو ہ کس طرح نکالی جائے ؟

باسمه سجانه تعالى

البعدواب وبالله المتوفيق: دوكان كى پورى ماليت سے قرض نكالنے كے بعدا گر نصاب كے برابر ماليت بچتى ہے تواس بچت كى زكوة نكالنا واجب ہے، اورا گرقرض نكالنے كے بعد بقدرنصاب ماليت نہيں بچتى تو زكو ة واجب نہ ہوگى۔

عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه، حتى تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. (رواه الإمام محمد في الموطأ ١٢٨)

وفي الموطأ ٢٨ ١ - ١٦٩ بعد هذا الحديث: قال محمد: وبهذا نأخذ، من كان عليه دين، وله مال فليدفع دينه من ماله، فإن بقي بعد ذلك ما تجب فيه الزكاة ففيه زكاة، وتلك مائتا درهم أو عشرون مثقالاً ذهبًا فصاعدًا، وإن كان الذي بقي أقل من ذلك بعدما يدفع من ماله الدين فليست فيه الزكاة، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله. (إعلاء السن / باب من كان عليه دين لا زكاة عليه بقدره الخ ١٤/٩ يروت)

عن ميمون قال: أخرج ما كان عليك من دين ثم زكيٰ ما بقى، إن كان ما له أكشر من دينه زكيٰ الفاضل إذا بلغ نصاباً. (هناية ١٨٦/١، تبيين الحقائق، كتاب الزكاة ٦٢/٢ يروت، درمختار مع الشامي ١٨٠/٣ زكريا)

و من کان علیه دین یحیط بماله، وله مطالب من جهة العباد سواء کان من المنقود أو من غیرها، وسواء کان حالا أو مؤجلا، فلا زكاة علیه. (فتح القدیر، كتاب الزكاة ۲۰، ۲۰ مصر، بهشتی زیور ۲۳/۳، آپ کے مسائل اور ان کا حل ۳۹ ۹۹، ایضاح المسائل ۱۱۰) فقط والله تعالی اعلم

کتبه :احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱۹/۲۹۱۱ هد الجواب صحیح بشیراحمدعفاالله عنه

## كهرادمثين اورٹرك برز كوة

سوال(۵۲):-کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کھر ادمشینوں وٹرک وغیرہ پر جن کی قیمت لاکھوں رو پیہ ہے،ان پر زکو ۃ واجب ہوتی ہے یانہیں ،ان مشینوں سے کمائی کی جاتی ہے، تجارت کا اسباب نہیں؟ یاسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مثينول اورثرك كى قيمت برزكو ة واجب نهيل به و كذلك الات المسحتوفين أي سواء كانت مما لا تستهلك عينه في الانتفاع كالقدوم والمبود. (شامى ٢٠٥٢ كواجى، ١٨٣/٢ (زكريا) فقط والله لتعالى اعلم كتية: احتر محمد سلمان منصور بورى غفر له ١٣١٢ (اار ١٣١١هـ الجواب شخ بشيرا حموفا الله عنه الحواب مع بشيرا حموفا الله عنه دوكان ميل موشر يا رئس كي سامان برزكو ق كاحكم؟

**سے ال** (۵۷): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

میں کہ: زیدایک برنس مین آ دمی ہے، موٹر پارٹس کی دوکان میں سامان رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی نفذی رقم وغیرہ نہیں ہے، جس پرز کو ۃ واجب ہو؛ البتہ میرے پاس دوکان ہے جس میں سامان ہے، تو دوکان میں جو پارٹس وغیرہ کا سامان ہے اس پرز کو ۃ ہے یا نہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

واللازم مبتدأ في مضروب كل منهما ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقاً مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة لأنهما خلقا أثماناً فيزكيهما كيف كان أو في عرض تجارة قيمته نصاب. (لدر المحتار مع الشامي ٢٨/٣ تزكريا)

الزكاة واجبة ..... إذا بلغ نصابا تاماً. (الفتاوى التاتارخانية ١٣٣/٣ رقم: ٣٩٣٤ رقم: ٣٩٣٠ رقم: ٣٩٣ رقم: ٣٩٣٠ رقم: ٣٩٣٠ رقم: ٣٩٣ رقم: ٣٩٣٠ رقم: ٣٩٣ رقم: ٣٩٣٠ رقم: ٣٩٠ رقم: ٣٩٠

کتیه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۴۰/۱۳۷۱ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفا الله عنه

# كمپيوٹر،مو بائل فون پرز كو ة كاحكم؟

سے ال (۵۸): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: مندرجہ ذیل اشیاء پرز کو ق آتی ہے یا نہیں، اورا گرآتی ہے تو ان کی قیت کا حساب کیسے لگایا جائے ، کمپیوٹر، موبائل فون، فرنیچر، واشنگ مشین، فی وی، قیمتی کپڑے، پئلھا، کولر، اے بی) پانی بھرنے کا موٹروغیرہ۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: فدكورهاشياءاً رخبارت كى نه ہوں؛ بلكها بني ذاتى استعال اور ضروريات ميں سے ہوں، تواس پرز كو ة واجب نہيں ہے۔ وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة؛ لأنها مشغولة بحاجته الأصلية. (شامى ١٧٨/٣ زكريا، كذا في الفتاوي التاتار خانية ١٧٣/٣ رقم: ٤٠٣١ زكريا، هدايه ٢٠٢/١، ايضاح النوادر ٣٣/٢-٥٠)

يسفتاد بهما اخرجه ابن أبي شيبه عن عكرمة قال: ليس في حجر اللؤلوء ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون لتجارة، فإن كان لتجارة ففيها زكاة. (المصنف لابن أبي شيبة الزكاة/في اللؤلؤ والزمرد ٤٧/٦٤ رقم: ١٠١٦١) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احقر محمسلمان منصور يورى ففرله ١٣٢١/٨/١١هـ الجوات عجم بشير العمقاللة عنه

#### بھٹے کی اینٹوں اور کو ئلے لکڑی پرز کو ۃ

سوال (۵۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں دو بھٹوں کا مالک ہوں اور ہر سال الحمد للدا ہے اعتبار سے حساب لگا کر زکو ق زکالتا ہوں کین مزید تنفی اور سلی کے لید رج ذیل سوالوں کا جواب مطلوب ہے۔ زکو ق نکالتے وقت کچی اور کی ونوں طرح کی اینٹیں رہتی ہیں اور بسااوقات کی اینٹیں بک جاتی ہیں صرف کچی رہ جاتی ہیں تو ان کی ذکو ق کا حساب کیسے ہوگا ؟ نیز بھٹے میں استعال کرنے کے لیے ککڑیوں اور کوکلوں کا جو ذخیرہ ہوتا ہے کیا اس پڑھی زکو ق ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البعدواب وبالله المتوهنيق: زكوة نكالته وقت جتنى بھي كچى يا بكى اينيس موجود موں ان كى قيمت جوڑ كرزكوة كا حساب لگايا جائے اگر صرف بكى بى اينيس باقى موں تو صرف ان كى بى قيمت جوڑى جائے ، البتہ بھٹ میں استعال کے لیے جوكوئلہ يالکڑى ذخيرہ كى گئى ہواس كى قيمت برزكوة نہيں ہے كوئكہ ياشياء جل كرختم ہوجاتى ہيں باقى نہيں ہتیں۔ (كتب المائل ٢٢٣٠٢)

تستفاد هذا الحكم من قوله: وكذلك آلات المحترفين أي سواء كانت ممالا تستهلك عينه في الانتفاع كالقدوم والمبرد أو تستهلك، لكن هذا منه ما لا يبقى أثر عينه، كصابون وجرض الغسال، ومنه ما يبقى كعصفر، وزعفران لصباغ، ودهن وعفص لدباغ، فلا زكاة في الأولين؛ لأن ما يأخذه من الأجرة بمقابلة العمل، وفي الأخيرة الزكاة إذا حال عليه الحول؛ لأن الماخوذ بمقابلة العين كما في الفتح . (ردالمحتار للشامي، الزكاة / مطلب: في زكاة المبيع وفا ١٨٣/٣ زكريا)

املاه:احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۲۹ س/۳۳۳/۱ه الجواب صحیح بشیراحمدعفا الله عنه

# ا ينك ڈھونے والےٹريکٹروں برز کو ۃ واجب نہيں

الجواب وبالله التوفيق: اين وهو في الخريم رول قيمت برزكوة نبيل البتان كرايك قيمت برزكوة نبيل البتان كرايك ورايد ورايد الماكل ٢١٨/٢) و البتان كرايك ورايد كور البيان الماكل ٢١٨/٢) و الات الصناع الذين يعملون بها، و ظروف الأمتعة لا تجب فيها الزكاة ولو أن نخاسا يشتري الدواب و يبيعها فاشترى جلالا ومقاود وبرادغ؛ فإن كان يبيع هذه الأشياء مع الدواب ففيها الزكاة وإن كانت لحفظ الدواب، وفي الخانية: ولا يدفع ذلك مع الدابة فلا تجب فيه الزكاة. (الفتاوي التاترالحانية ١٦٩/٣ (كريا)

لو اشترى قدوراً من صفر يمسكها و يواجرها لا تجب فيها الزكوة، كما لا تجب في بيوت الغلة. (الفتاوى التاتار خانية ٢٥١/١)

إذا اشتىرى جوالق بعشرة آلاف درهم ليواجرها من الناس فحال عليها الحول، فلا زكواة فيها؛ لأنه اشتراها للغلة لا للتجارة. (الفتاوى التاتار حانية ١٦٩/٤ رقم: ١٧-١٦ زكريا) فقط واللاتعالى اعلم

املاه:احقرمحرسلمان منصور بوری غفرله ۱۳۳۷/۱۲۹ه الجواب صحیح بشیرا تمدعفا الله عنه

#### JCB مشين يرز كو ة واجب نهيس

سوال (۱۱):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:ایک JCB مشین ہے جو بھی اپنے کام میں استعال ہوتی ہے اور بھی کرایہ پر بھی چلتی ہے تو اس میں زکو ق کا کیا حساب ہوگا؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جى بى شين كى قيت پرزكوة نبير لكن اس كوكرايد پرچلانے كى صورت ميں جوآمدنى ہوگى اسے جوڑ اجائے گا۔ (كتاب المائل٢١٨)

و كذا كتب العلم إن كان له من أهله و آلات المحترفين. (الفتاوين ١٧٢/١)

لو اشترى قدوراً من صفر يمسكها و يواجرها لا تجب فيها الزكاة، كما لا تجب فيها الزكاة، كما لا تجب في بيوت الغلة. (حانية ٢٥١/١) فقط والله تعالى اعلم

املاه :احقرمجرسلمان منصور بوری غفرله ۲۹/۷/۳۳/۱۵

الجواب سيحج بشبيراحمد عفا اللهءنه

گھریلوا ستعالی چیزیں ہاکشی مکان، فیکٹری اورز مین پرزکو قاکا کا حکم؟ سوال (۱۲):-کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرعتین مئلہ ذیل کے بارے میں

کہ:زیدایک صنعت کارہے،اس کے پاس رہنے کے تین مکان ہیں، جن کی مجموعی قیمت لگ بھگ ڈیڑھ کروڑر ویئے ہے،ایک مکان میں زیدایئے ہوئی بچوں کے ساتھ رہتا ہے،اس کا دوسرامکان الگ شہر میں ہے، جہاں زید مہینے میں دو جا ردن جا کررہتا ہے، اور تیسرے مکان میں جوالگ شہر میں واقع ہے وہاں زیدسال میں دوجا ردن جا کرر ہتا ہے،اس کے پیچھے باقی مکان مقفل رہتے ہیں، زید کے ہرایک گھر میں دونتین فریج دونتین اے ہی ، مائیکرولیو، زیور، کمپیوٹر، واشنگ مشین، جزیٹر، خبریں سننے کی ٹی وی اور اس کےعلاوہ گھر کوسجانے کے لئے فانوس اور دیگرضروری سازوسامان ہے،جن کی مجموعی قیت لگ بھگ ہیں لا کھرویئے ہوگی، نیز زید کے پاس اپنی ایک فیکٹری ہے جس میں وہا پنی صنعت تیار کرتا ہے، فیکٹری کی قیمت لگ بھگ ایک کروڑ روپیہ ہے،اوراس کےاندر ساٹھ لاکھرو یے کی مشینری گلی ہوئی ہے، اوراس میں کافی لوگ کام کرتے ہیں ،جن کی تخواہ لگ بھگ تین لا کھرویئے ہے جوزید ہر ہاہ ان کو دیتا ہے ،زید کے پاس اپنے بچوں کے استعمال کے لئے چار کاریں ہیں،اوراس کے علاوہ اسکوٹراورموٹرسائنگل وغیر ہجھی ہیں،جن کی مجموعی قیمت بائیس لا کھرویئے ہے،اورزید کے پاس کچھز مین بھی ہے جو بیچنے کی نیت سے نہیں ہے،اس زمین کوزید مجھی بھی کاشت کارکو بٹائی پر دیا کرتا ہے،اور بھی زمین کےربٹ بڑھ جاتے ہیں تواس کو پیچ کراس قیمت کی دوسری زمین خرید لیتا ہے یا اس کا پیسہ اپنے خرچ میں لے لیتا ہے، زمین کی قیمت ایک کروڑ سے زائد ہے،زید کی ہوی کے پاس ایک سیٹ جس میں جا رتولہ سوناا ورباقی ہیرے ہیں،اور اس کے علاوہ باقی خالص ہیروں کے جواہرات مختلف شکلوں میں موجود ہیں، جن کی مجموعی قیمت بیں لا کھرویئے ہوگی، زید نے اپنی ملکیت کے کاغذات کی بنیاد پربینک میں لمِٹ (Limit) لے رکھی ہےجووہ اپنے کاروبار میں استعال کرتا ہے بصنعت کار زیدکارویییہ جب آتا ہے تب بینک اپنا پیپہاینے انٹرنیٹ کے ساتھ جمع کر لیتا ہے،اور فائدہ سے زیدا نی فیکٹری کے لوگوں کے اخراجات چلا تا ہے،اور بھی بھی ایباہوتا ہے کہ زیدا وور لمٹ (Over-Lim it) کے استعال کرنے پر قرضہ میں حیلاجا تا ہے۔

زید کے حالات کو مد نظرر کھتے ہوئے جب کہ زیدلگ جمگ سات کروڑ کی مالیت رکھتا ہے،
پھر بھی زید کے پاس بھی بھی اپنا کوئی رو پیا ایسانہیں ہوتا جس پرسال گذر تا ہوا وروہ رکھا رہے، بلکہ
اکثر بینک کا پییہ ہی زید کو دینا ہوتا ہے، جب کہ صنعت کاری میں فائدہ ہوتے ہی زیدنی سواری کی
گاڑی یا ہیرے جواہرات اور گھر کی سجاوٹ کا سامان لے آتا ہے یا زمین وغیرہ خرید لیتا ہے، جبکہ
اس کی نیت اس سے تجارت کی نہیں ہوتی علماء دین قرآن وحدیث کی روشنی میں بیر بتائیں کہ زید
اپنے کس مال کی زلو قدرے اور کتنی اور کیوں، جب کہ زید نے سن رکھا ہے کہ رہنے، ہیرے جواہرات ، سواریاں، اور گھر کے سازو مان پرزکوق واجب نہیں ہے، بیر بتائیں کہ
اگر زیدکوزکوق دینا تی ہے تو بینک کے ذر لیے کمائے ہوئے پینے پرزکوق کالینا اور دینا کیسا ہے؟ نیز بید
بھی بتائیں کہ قرآن میں کنز، اور عفو سے مراد کیا ہے؟

البحواب وبالله التوفیق: رہائی مکانات گریاواستعال کے آلات، فیکٹری کی زمین اوراس میں گی ہوئی مشین، ذاتی استعال کی سواریاں اور ہیرے جواہرات وغیرہ پرشرعاً زکوۃ کا مطالبہ نہیں ہے، اور زمینوں کے بارے میں تفصیل ہے ہے کہ اگر خریدتے وقت ان میں صرف کا مطالبہ نہیں ہے، اور زمینوں کے بارے میں تفامل نہیں ہوگی، اورا گرخریدتے وقت بینیت کی تھی کہ اشت کی نیتے تھی، توان کی قیمت زکوۃ میں شامل نہیں ہوگی، اوراس کی قیمت زکوۃ میں لگائی جائے گی، اس کے بعد سال کے قمری مہینوں سے زکوۃ کی اوائیگی کی مقررہ تاریخ کوزید کی میں لگائی جائے گی، اس کے بعد سال کے قمری مہینوں سے زکوۃ کی اوائیگی کی مقررہ تاریخ کوزید کی میں جمع شدہ ملکیت میں جنایا ال تجارت (خواہ وہ تیار شدہ ہویا تیاری کے مرحلہ میں ہو) بینک میں جمع شدہ بینس اور نقد رو پیے؛ اس طرح تجارتی پیائ اور زمینیں اور سونے چاندی کے زیورات میں ان سب بینس اور نقد رو پیے؛ اس طرح تجارتی پیائے اور زمینیں اور سونے چاندی کے زیورات میں ان سب نوزہ تی ادار بینک کا جو قرضہ ہے اس کومنہا کرنے کے بعد جورقم بیچاس کا ڈھائی فیصدی کی قیمت جو ٹرکرزید پر بینک کا جو قرض کی تا سودی قرض لینا شرعاً حرام ہے، جب تک بینک سے سودی معاملہ رہے گازید گہرگار ہوگا، ایکن بینک سے قرض پر لئے ہوئے مال سے جو آمد نی ہوگی اس کوحرام معاملہ رہے گازید گہرگار ہوگا، ایکن بینک سے قرض پر لئے ہوئے مال سے جو آمد نی ہوگی اس کوحرام معاملہ رہے گازید گہرگار ہوگا، لیکن بینک سے قرض پر لئے ہوئے مال سے جو آمد نی ہوگی اس کوحرام

نہیں کہا جائے گا،اورحسب قواعداس پرزکو ۃ واجب ہوگی اور جان ہو جھ کرا بیاطریقہ اختیار کرنا جس سے زکوۃ واجب نہ ہوتخت مکر وہ اور ناپسند ہے،اور کنز کا اطلاق ایسے مال پر ہوتا ہے جس کی زکوۃ اوا نہ ہوئی ہوجس کو چمع کرنے پر قر آن وحدیث میں سخت وعید آئی ہے،اور عفو کا اطلاق ایسے مال پر ہوتا ہے کہ جواپنی ضرورت سے زائد ہوقر آن پاک میں نفلی صدقات کے لئے ایسے مال سے خرج کرنے کے ترخیب دی گئی ہے۔

قال تعالىٰ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهُبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِيُ سَبِيْلِ اللَّهِ فَشَّرُهُمُ بِعَذَابِ اَلِيُعِ﴾ [التوبة: ٣٤]

عن سعيد بن أبي سعيد أن عمر رضي الله عنه سال رجلا عن ارض له باعها فقال له احرز مالك واحفر له تحت فراش امرائتك قال يا امير الموئمنين اليس بكنز؟ فقال ليس بكنز ما أدى زكاته.

عن مجاهد وعطاء قالا ليس المال بكنز اذا ادى زكاته وان كان تحت الارض وان كان لايو دى زكاته فهو كنز وان كان على وجه الأرض.

و هكذا روى عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم. (المصنف لابن أبي شيبة ٤١١/٢ رقم: ١٠٥١-١٠٥١ -١٠٥١ ١٠٠١ دار الكتب العلمية بيروت)

وقال الحكم عن مقسم عن ابن عباس: ﴿وَيَسُئُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ﴾ قال: يفضل عن أهلك، كذا روى عن ابن عمر و مجاهدو عطاء و عكرمة و سعيد بن جبير و محمد بن كعب و الحسن و قتادة والقاسم وسالم و عطاء الخراساني والربيع بن أنس وغير واحد، أنهم شيئ، وعن الربيع أيضا: أفضل مالك و أطيبه والكل يرجع إلى الفصل. (تفسيرابن كثير ١٧٢)

والعفو: ما سهل و تيسر وفضل، ولم يشق على القلب إخراجه؛ ومنه قول الشاعر خذي العفو مني تستديمي له ولا تنطقي في سورتي حين أغضب فالمعنى: أنفقوا مافضل عن حوائجكم، ولم تؤ ذوا فيه أنفسكم فتكونوا عالمة؛ هذا أولى ما قبل في تأويل الآية، وهو معنى قول الحسن وقتادة و عطاء والسدي والقرظي محمد بن كعب و ابن أبى ليلى وغيرهم، قالوا: العفو ما فضل عن العيال؛ و نحوه عن ابن عباس، وقال جمهور العلماء: بل هي نفقات التطوع. (تفسير قرطبي الجامع لأحكام القرآن ٥٨/٢)

وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة، وسلاح الاستعمال زكوة؛ لأنها مشغولة بحاجة الأصلية ليست بنامية. (شامي ١٧٨/١ زكريا، ومثله في الفتاوي الهندية ١٧٢/١)

ومنها كون المال فاضلاً عن الحاجة الأصلية الخ كثياب البذلة والمهنة والعلوفة والحمولة والعمولة من المواشى وعبيد الخدمة والمسكن والمراكب. (بدائع الصنائع ٩١/٢ زكريا)

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: الذي كرمها محمد بن الحسن رحمه الله تعالى والذي رخص فيها أبو يوسف رحمه الله فقد ذكر الخصاف رحمه الله تعالى الحيلة في إسقاط الزكاة وأراد به المنع عن الوجوب لا الإسقاط بعدم الوجوب ومشايخنا رحمهم الله تعالى أخذوا بقول محمد رحمه الله دفعا للضور عن الفقراء. (الفتاوي الهندية ١٩١٦)

عن ابن سيرين أن رجلا أقرض دراهم و شرط عليه ظهر فرسه، فذكر ذلك لا بن مسعود فقال: ما أصاب من ظهر فهو ربا. (الفتاوى التاتار حانية ٣٨٨/٩ وقم: ١٣٦٨٣ زكريا)

عن عملي أميسر المؤمنين رضي الله عنه موفوعا كل قرض جر منفعة فهو رباء. (الفتاوي التاتار حانية ٣٨٨/٩ رقم: ٣٦٨٣ (كريا) فق*طوا الله لقال اعلم* 

کتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۲ ۱/۲۷/۱۸ ه الجواب صحیح :شیراحمه عفا الله عنه

## جهيز ميں ملے غيرمستعمل برتنوں پرز كو ة؟

سوال (۱۳): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بیوی کے جیز میں ملے ہوئے برتن جس کا استعال نہیں ہوتایا بٹی کے لئے اکٹھا کیا گیا جہیزیا زیور پرز کو قو دینا واجب ہے؟ ہاسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: جہزیں ملے برتنوں پرز کو ہ نہیں، اور بیٹی کے لئے اگرسونا چاندی بقدر نصاب جمع ہوتوا کی سال گذرنے پر ز کو ق دینی واجب ہوگی ۔ دوسرے جمع شدہ سامان میں ز کو قواجب نہیں ہے۔

عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته. (السنن الكبرئ ٢٣٤/٤ رفم: ٥٥٥٠)

عن علقمة أن امرأة عبد الله سألت عن حلي لها فقال: إذا بلغ مأتي درهم ففيه الزكاة قالت: أضعها في بني أخ لي حجري قال: نعم. (السنن الكبرئ ٢٣٤/٤

رقم: ٤٦ ٧٥، درمختار، كتاب الزكاة ١٧٤/٣ زكريا، البحر الرائق، كتاب الزكاة ٢٠٢/ كراچي)

وليس في دور السكني وثياب البدن وأثاث المنازل و دواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة؛ لأنها مشغولة بحاجته الأصلية. (شامي ١٧٨/٣زكريا ، كذا في الفتاوئ لتاتارخانية ١٧٣/٢ وقم: ٤٠٣١ زكريا، هداية ٢٠٢/٦، ايضاح النوادر ٣٣/٢-٣٥)

وسببه أي سبب افترا ضها ملك نصاب حولي ..... تام. (درمختار، كتاب الزكاة ١٧٤/٣ كراچي)

ولا زكاة في الجواهر واللالي إلا أن يتملكها بنية التجارة كسائر العروض. (طحطاوي على المراقي ٣٩١، الحوهرة النيرة ٢٠١١، شامي ٢٧٢/٢ كراجي، الفتاوى الناتارخانية ٢٣٧/٢) فقط واللاتعالى اعلم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۹ را را ۱۹۲۲ ه

## ر ہائشی مکان برز کو ہنہیں

سوال (۱۴): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی شخص پر ۲۵؍ ہزار رو پئے کی مالیت کی زمین ہے یا مکان ہے تو اس پرز کو ۃ دینا واجب ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: اگر کسي كے پاس بقدرنصاب سونايا چاندى ياسامانِ تجارت يار و پيه وغيره نهيس ، محرف مكان يا جائيداد ہے تواس پرز كوة واجب نهيس ، خواه اس مكان كى قيت كتنى ہو۔

عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة في عرض في تجارة فإن فيه زكاة. (المصنف لابن أبي شبية ٢٠٦ ٠٤ رقم: ١٠٤٥٩)

عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يشتري المتاع فيمكث السنين يزكيه قال: لا. (المصنف لابن أبي شببة ٢٠٦/٠ ؛ رقم: ١٠٤١)

لا زكاة في ..... دور السكنى. (درمنحتار مع الشامي ١٨٢/٣ زكريا، متفاو: بَهِشَّى زيور اخرى ٢٥/٣) فقطوالله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۹ را ۱۲۱۲ ه

#### دوکان کےسامان پرزکو ۃ؟

سوال (۱۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کے پاس ایک دوکان ہے اس میں اُن گنت سامان ہے، کیاان چیزوں کی قیت کی زکو قادا کی جائے گی یا فروخت شدہ مال کی؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: دو كان مين موجود سامانِ تجارت كى قيمت لكا كَي جائ كى، وه اگرنصاب كوئېنچتى بهوتواس يرز كوة زكالنافرض به كال

عن ابراهيم قال: كل شيئ أريد به التجارة ففيه الزكاة و إن كان لبنا أو طينا قال: وكان الحكم يرى ذلك. (المصنف لابن أبي شية ٢٠٦٦، ومَم: ١٠٤٦٢)

عن سمرة بن جندب: أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. (السنن الكبرئ للبيهقي ٢٤٧/٤ رقم: ٩٥ ٥٧) عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة.

(السنن الكبري للبيهقي ٤٧١٤ ٢ رقم: ٥٦٠٥)

أو في عرض تجارة قيمته نصاب. (درمختار ٢٩٨/٢ كراچي، ٢٢٨/٣ زكريا) رجل لهمائتا قفيز خنطة للتجارة حال عليها الحول، وقيمتها مائتا درهم حتى وجبت عليها الزكاة. (الفتاري التاتارخانية ١٦٩/٣ رقم: ٢٠١٨)

الزكاة و اجبة في عروض التجاره كائنة ما كانت، إذا بلغت قيمتها نصاباً. (الفتاوي الهندية ١٧٩/١) فقطواللرتعالي اعلم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۰۱ را ۱۱۴اه

### ضرورت سے زائد کرایہ پر دیئے ہوئے مکان پر زکوۃ؟

سوال (۲۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ضرورت سے زائد مکان جو کرایہ پردے رکھا ہے، اس مکان کی زکو ۃ اداکرنا واجب ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوهنيق: ال ضرورت سے زائدم کان کی قیمت پرز کو ۃ واجب نہیں ہے۔ (نیا دکی دارالعلوم ۱۳۳۷-۷۷-۵، امدادالفتاد کا ۱۸۷۷)

بلکہ اس سے حاصل شدہ کراہی کی آمدنی اگر نصاب کے برابر ہوجائے تو سال گذرنے کے بعد اس منافع پرز کو ق واجب ہوگی۔

لا زكاة في ثياب البدن و اثاث المنزل و دور السكني'. (الدر المعتار على هامش ردالمعتار ٢٨٢/٣ كريا)

و لو اشترى قدورا من صفر يمسكها ويؤ اجرها لا تجب فيها الزكاة كما لا تجب فيها الزكاة كما لا تجب فيها الزكاة كما لا تجب في بيوت الغلة. (الفتاوى الخانية ٢٥١١، الفتاوى الناتارخانية ١٦٩/١ رقم:٤٠١٧ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۱۱/۱۲/۱۱اه الجواب صحح بشیراحمدعفاالله عنه

# كاروبارى زمين پرز كوة كاحكم

سوال (۱۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: جولوگ زمینوں کی خرید وفر وخت کا کام کا روبار کی حیثیت سے کرتے ہیں ،ان کے لئے کیا حکم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جولوگ زمین کی خرید وفروخت کا کام کرتے ہیں،ان کے لئے یہ زمین مال تجارت کا حکم رکھتی ہے، الہذا سال پورا ہوتے وقت جوزمینیں ملکیت میں ہیں ان کی موجودہ قیت لگا کرز کو ۃ اواکی جائے گی۔

عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى

الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخوج الصدقة من الذي نعد للبيع. (سنن أبي داؤد ٢٩١ رقم: ١٥٦٢ دار الفكر بيروت)

الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ماكانت، إذا بلغت قيمتها نصاباً. (الفتارئ الهندية ١٧٩/١)

أو في عرض تجارة قيمته نصاب الجملة صفة عرض وهو هنا ماليس بنقد. (درمختارمع الشامي ٢٢٨/٣ زكريا ديو بند) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲۰ /۲۷/۲ اهد الجواب صحیح بشیر احمدعفا الله عنه

# قیمت بڑھ جانے پر نفع کے ساتھ فروخت کرنے کی نیت سے خریدی گئی زمین پرز کو ۃ؟

سوال (۱۸): -کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: جو شہری زمین جائیدا دانی خرورت رہائش یا کارو بارے ہٹ کراس نیت سے خریدی میں کہ: جو شہری زمین جائیدا دانی خش ہوگا ، اس پر زکو قادینا فرض ہوگا یأنہیں؟ اورا اگر ہوگا تو اس کی جائے کہ مستقبل میں منافع بخش ہوگا ، اس پر زکو قادینا فرض ہوگا یأنہیں؟ اورا اگر ہوگا تو اس کی اوائے گی کا طریقہ کیا ہوگا تو سال نہ یا فروخت ہونے پر) (۱) اپنی زمین ذاتی ملکیت بھی ہوگتی ہے (۲) فتسطوں پر ادائیگی بھی ہوگتی ہے (۳) شراکت کی بھی ہوگتی ہے۔

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفیق: ندکوره جائیداد کی خریداری کے وقت اگریہ نیت تھی کہ اس کی قیت بڑھ جائے گی، تو نفع کے ساتھ تھ دوں گا، تو اس جائیداد کا ثار تجارتی مال میں ہوگا اور ہرسال اس کی باز اری قیمت لگا کر زکو قو نکانی ضروری ہوگی، اب اگریہ ذاتی یا شراکت کی زمین ہے اور اس کی قیمت پوری اداکی جا بھی ہے تو کل قیمت پر زکو قو ہوگی، لیکن اگر قبط پر خریدی گئی ہے تو مابقید قم قرض شار ہوگی، اور اس کو موجودہ قیمت سے منہا کر کے زکو قاکی ادائے گی کا تھم ہوگا۔

(ایضاح النوا در۲ (۳۲)

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. (سنن أبي داؤد ٢٩١ رقم: ١٥٦٢ دار الفكر بيروت)

وشرطه، أي شرط افتراض أدائها حو لان الحول وهو في ملكه إلى قوله: أو نية التجارة في العروض، إما صريحا ولابد من مقارنتها لعقد التجارة. (الدر المحتار ١٨٦/٣ زكريا)

فارغ صفة نصاب عن الدين، والمراد دين له مطالب من جهة العباد سواء كان الدين لهم الله تعالى، وسواء كانت المطالبة بالفعل أو بعد زمان، فينتظم الدين المؤجل. (محمع الأنهر ١٩٣١، دار إحياء التراث العربي بيروت) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محملمان منصور يورى غفرله ٢٠٨٠ ١٨٥ الم الجواب محج بشيرا الموعنا الله عنه الجواب محج بشيرا الموعنا الله عنه

## فروخت کرنے کی نیت سے خریدی گئی زمین اور بلڈنگ پرز کو ق

سوال (۱۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: (۱) بلڈنگ فروخت کرنے سے پہلے واجب ہوگی یا فروخت کرنے کے بعد؟

(۲) زمین اس نیت سے خریدی که اس میں بلڈنگ بنا کر فروخت کی جاوے، کیکن ابھی اس میں بلڈنگ نہیں بنائی گئی ہے، کیا اس زمین پرزکوۃ واجب ہوگی؟

(۳) زمین خرید کراس میں عمارتیں اور بلڈنگ بنا کر فروخت کرنے کا کار وبارہے ، اسی نیت سے زمین خریدی ،کیکن ابھی اس میں تعمیر نہیں ہوئی ہے صرف زمین پر زکوۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البجواب وبالله التوفيق: جوبلدنگ شروع عنى فروخت ك لئي بنالي كئ

ہے،وہ مال تجارت میں داخل ہے،اور اس کی قیمت پرز کو ۃ واجب ہو گی خوا فروخت ہو یا نہو۔ اگر بلڈنگ کے ساتھ زمین بھی بیچنے کا اراد ہ ہے تو بیز مین بھی سا مان تجارت میں داخل ہے،اوراس کی قیمت پر بہر حال ز کوۃ واجب ہے۔

۔ جوزمین فروختگی کے لئے خریدی گئی کے اس کی قیمت پرزکوۃ واجب ہے خواہ اس پر بلڈنگ تیار ہوئی ہویانہ ہوئی ہو۔

ومنها كون النصاب ماليا حقيقةً أو تقديراً ، وينقسم كل واحد منهما إلى قسمين: خلقى وفعلى، فالخلقى الذهب والفضة ، والفعلى ماسواه ويكون الاستمناء بالتجارة. (الفتاري الهندية ١٧٤/١)

هى تمليك مخصوص - إلى قوله - فارغ عن الدين وعن حاجته الأصلية تام، وتحته فى الطحطاوى والنماء الحقيقي يكون بالتوالد والتناسل والتجارة. (حاشية الطحطاوي ٧١٣-٧٥ أشرفي)

جوز مین دس لا کھ میں خریدی گئی اور بعد میں زکوۃ کی ادائے گی کے وقت اس کی قیمت بڑھ کرایک کروڑ ہوگئی، توایک کروڑ ہی پرزکو ۃ واجب ہوگی۔

وحكم الحول وجوب الزكاة أيضا، فمن ملك مأتى درهم وحال الحول وقـد حـصـلت في أثنائه أو في و سطه مائة درهم يضمهما إليه، ويزكى عن الكل.

(مجمع الأنهر مصر ٢٠٧١)

ويــزكــى بتــمــام الــحول الأصـلى سواء استفيد بتجارة، أو ميراث. (مـرافى الفلاح ١٥/أشرفي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۸/۸/۱ه الجواب صحح بشیراحمه عفاالله عنه

مکان بنا کر بیچنے کی غرض سے خریدی ہوئی زمین اور تغییر شدہ مکانوں برز کو قاکاتکم

**سے ال** (۷۰): -کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع<sup>متی</sup>ن مسکلہ ذیل کے بارے

میں کہ: میں پہلے سے صاحب نصاب ہوں ، ہر سال رمضان میں زکو ۃ نکالتا ہوں ، اس سال رمضان میں زکو ۃ نکالتا ہوں ، اس سال رمضان سے ہم مہینے قبل ایک بہت بڑی زمین خریدی جس میں مکانات کی تغییر جاری ہے ، جن میں سے ابھی صرف مکان فروخت ہوئے ہیں ، اور \* امکان مکمل تیار ہیں ، اس کے علاوہ \* ۴ مکانات کی نمین ابھی علی حالہ نامکمل اور دیگر \* ۳ مکانات کی نمین ابھی علی حالہ بڑی ہے ، تو یہ سب مکمل نامکمل صرف اور صرف بنیادیں کھدی ہوئی اور زمین کی زکوۃ کی ادائیگی کا طریقہ مفصل بیان فرما کرعنداللہ ما جورہوں۔

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: سوال مضعلوم ہوتا ہے كمآ پ زمين اور فليك كو ہنا نے اور بين كا کار وبار کرتے ہيں ؛ لہذا اس ميں ذكو ة كا كلم يہ ہے كہ يكمل زمين اور اس ميں تمير شده دكانات خواه مكمل ہوں يا نامكمل سب سامان تجارت ميں شامل ہيں، اور سال مكمل ہونے پرجس فدر بھى زمين اور جينے فليك آپ كى ملكيت ميں ہول كا، ان سب كى اس وقت فروختگى كى قيمت لگا كر زكو ة كالنى ضرورى ہوگى، اور جوفليك اور بلاك بك چكے ہيں، ان كى رقم جس قدر اس وقت جمع ہو اس يرجمي حسب ضابطرذ كو ة واجب ہوگى ۔ (ستفاداز زكانا ہے المنتی ۲۵۰۸)

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر نا أن نخر ج الصدقة من الذى نعد للبيع. (السنن الكبرئ للبيهةي ٢٤٧/٤ رقم: ٧٥٩٧، سنن أبي داؤد ٢٩١ رقم: ١٥٦٧ دار الفكر بيروت)

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. (السن الكبرى للبيهقي ٢٤٧/٤ رقم: ٧٦٠٥)

الـزكاة واجبة في عروض التجارة، وفي المضمرات: يـريد بالعروض ما خلا الذهـب والفـضة والسوائم. (الفتاوي التاتار خانية ٢٣٧/٢)

ويشترط في عروض التجارة أن تكون قيمتها نصاباً كاملاً في ابتداء الحول وانتهائه، فلا عبرة للنقصان فيما بين ذلك الخ. (الفتاوي الناتارخانية ٢٤٠/٢) (٢) ''في عروض التجارة بلغت قيمتها نصاباً من أحدهما، تقوم بما أنفع للفقراء وتضم قيمتها إليهما ..... نقصان النصاب في أثناء الحول لا يضر إن كمل في طرفيه؛ لأن في أعتبار كمال النصاب في جميع الحول حرجاً، فاعتبر وجود النصاب في أول الحول للانعقاد، وفي آخره للوجوب''. (محمع الأنهر ٢٠٠ / كتاب الزكة، دار الكتب العلميه يروت)

وعن محمد رحمه الله ..... إذا اشترى للتجارة أرض عشر، تجب الزكاة

مع العشو . (الفتاوي التاتار حانية ٢/٤٤٢) **فظرا الله تعالى اعلم** 

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۹/۲٫۹ ۹/۲ اهد الجواب صحح شبیراحمرعفا اللّه عنه

## بلاك برزكوة كاحكم؟

سوال (۱۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید سرکاری ملازم ہے اور صاحب نصاب ہے، زکو ۃ اواکرتا ہے، زید کی ہوی کے پاس زیور ہیں، اور وہ بھی صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے زکو ۃ نکالتی ہے، زید کے دفتر والوں نے ایک "کوآپریٹیو ہاؤسٹک سوسائٹی" بنائی اور زمین خرید کر اس میں پلاٹ نکالے، زید نے بھی پلاٹ خریدا، اور ایک دوسرا پلاٹ فرید کراپی ہوی کو ہبہ کر دیا، زید کواس کے والدین کی طرف سے مکان جہیں ملا ہے، جس میں رہائش ہے، کیازید اور اس کی المید کو پلاٹ ل کی ذکو ۃ نکالنی ہوگی؟ پلاٹ تقریباً ۱۰ سرسال سے خالی پڑے ہیں، زید کی پانچ بیٹیاں اور ایک چھوٹا بیٹا ہے؟

البحواب وبالله التوفیق: مسئوله صورت میں جوآپ نے بلاٹ خرید کر ہوئی کو ہمہ کر دیا ہے۔ اس کی زکو ہوئی کو ہمہ کر دیا ہے اس کی زکو قابیوی پر واجب نہیں ہے، اور جوآپ نے خود اپنے پاس رکھا ہے اس میں خرید نے کوفت کی نیت یکھی کہا ہے بعد میں فروخت کر دیں گے تواس کی ہرسال موجودہ قیمت پرزکو قواجب ہوگی، اورا گرخریدتے وقت وہاں رہائش یا کا رخانہ

وغیرہ بنانے کی نیت تھی ،تو اس پرز کو ۃ واجب نہیں ہے۔

وتشترط نية التجارة في العروض ولا بد أن تكون مقارنة للتجارة. (الأشهاة الديم ٣٨) الـزكـاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت، ويشترط نية التجارة.

(هداية ۲۱۵۷۱)

وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنزل. (شامي ١٨٧/٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمجمسلمان منصور بوری غفرله۱۷ را ۴۳۳ اه الجواب میجی شهیراحمد عفا الله عنه

## خالی پڑے ہوئے پلاٹ پرز کو ۃ؟

سوال (۷۲):- کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کا ایک پلاٹ خریدا ہوا ہے وہ استعال نہیں ہوتا، تقریبا ۳۵ رہزارر و پے اس کی قیت ہیں کہ: میرے پاس اس کو پانچ سال ہو چکے ہیں۔ مہربانی فرماکریہ بتا کیں کہ کیا میں اس زمین کی قیت کی زکو قادا کیا کروں؟

بإسمه سبحانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: اگروہ پلاٹ برائے تجارت خریداہے واس کی مالیت پر ہرسال زکو قاداکر نی ہوگی، اوراگراپنی رہائش یا کاشت کی ضرورت کے لئے خریداہے تو اس کی زکو قواجب نہیں ہے۔ (احس القادی ۲۹۵۷)

أي كثياب البدن الغير المحتاج إليها وكالحوانيت والعقارات. (شامي ٢٦٥/٢ كراجي، ١٨٣/٣ (كريا)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. (السنن الكبرى للبيهقي، الزكاة / باب زكاة المتجارة ، (السنن الكبرى للبيهقي، الزكاة / باب زكاة المتجارة ، (المنن الكبرى للبيهقي، الزكاة / باب زكاة المتجرم الميان مضور بورى غفرلد الما الراام الماسكة الجراب صحيح بشيرا حمي الله عنه المجارب صحيح بشيرا حمي الله عنه

## فروخت کرنے کی نیت سے خریدے ہوئے بلاٹ پرز کو ق واجب ہے

سوال (۷۳): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص زمین کے خرید نے اور بیچنے کی تجارت کرتا ہے، زمین خرید نے کے بعد نفع کے ساتھ فروخت کرتا ہے، ایس شخص نے جوزمین بیچنے کی نیت سے خریدی ہے، اس زمین کی زکوۃ ادا کرناواجب ہے پانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوهنية: جوشح شجارتى پلاٹ كى خريدوفروخت كاكاروباركرتا ہے، توبيہ پلاٹ اس كے تجارتى مال ميں شامل ميں؛ لہذا سب كى قيت لگا كراس كى زكو ة اواكرنا لازم ہوگا۔ (فارکا دارالعلوم ۲۷/۵۱۵ سن الفادئ ۴۵/۸۸)

الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصاباً من الورق والذهب، كذا في الهداية. (الفتاري الهندية ١٧٩/١)

أو في عوض تجارة قيمته نصاب من ذهب أو ورق. (الدر المحتار على هامش رد المحتار ٢٢٨/٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محدسلمان منصور پوری غفرلدا ۱۲۲/۱۱/۱۱هد الجواب صحیح بشیراحمه عفاالله عنه

جس بلاٹ کے خریدتے وقت تجارت کی حتمی نیت نہ ہوا س پر ز کو ۃ واجب نہیں

سے ال (۷۴): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص کے پاس چالیس لا کھرو پٹے ہیں،اس نے اس رقم کو بینک میں اس وجہ سے جمع نہیں کیا کہاس پر جوسود ملے گا،اس کالیناحرام ہے؛ الہذا بینک میں جمع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، پھراس رقم سے اس شخص نے زمین خریدی، اس نیت سے کہا گر نفع کے ساتھ فروخت ہوگی تو نجج دول گاور نہ مستقبل میں میرے بچوں کے کام آئے گی، تو اس زمین میں زکو ۃ واجب ہے یانہیں؟ ماسمہ سجانہ تعالی

الجسواب وبالله التوفيق: چول كماس پلاك كوثريدت وقت حتى طور پرتجارت كىنىت نېيىن تقى؛ لېذايه جائيدا د تجارتى مال ميس شامل نېيى ، موگى ، اوراس پرزكو ق فرض نېيى ہے۔ (احسن الفتاد كا ۲۵۷۸ م)

ثم نية التجارة لا تعمل ما لم ينضم إليه الفعل بالبيع أو الشراء أو السوم فيما يسام . (الفتاوي التاتارخانية ٦٦٢٣ زكريا)

وشرط افتراض أدائها حولان الحول وهو في ملكه أو نية التجارة في العروض. (الدر المختار على هامش رد المحتارز كريا ١٨٦/٣)

وتشترط نية التجارة في العروض، ولابد أن تكون مقارنة للتجارة. (الاشباه والنظائر ٣٨)

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه: سلام عليكم، أما بعد! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا برقيق الرجل، أو المرأة الذين هم تلاد له، وهم عملة لا يريد بيعهم، فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئا، وكان يأمرنا أن نخرج من الحرقيق الذي يعد للبيع. (سنن النارقطني، الزكاة/ باب زكاة مال النحارة وسقوطها هن خيل والرقيق الذي يعد للبيع. (هنن النارقطني) علم

کتبه: احقر مح رسلمان منصور پوری غفرله۱۱/۱۱/۱۲ اه الجواب صحیح بشیراحمه عفا الله عنه

#### تجارت کی غرض سے خریدے گئے بلاٹ کی زکوۃ

سوال (24): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: خیارت کی غرض سے خرید ہے گئے پلاٹ کی زکوہ کس طرح اوا کی جائے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے اس سال ایک پلاٹ خریدا جس کی قیمت مشلاً دس ہزاررو پے ہیں، ایک سال گذرتے گذرتے اس کی قیمت پچاس ہزارہوگئی؟ میرے پاس فی الحال زکوہ اوا کرنے کیلئے کوئی رقم نہیں اور ابھی تک پلاٹ فروخت نہیں ہوا، اتفاق سے دوسرے تیسرے سال اس کی قیمت نصاب سے بھی کم ہوگئ، تواب چند با تیں قابل غور ہیں۔

الف: - پہلسال میں مجھے دن ہزار کی زکوۃ ادا کرنی ہوگی یا پچاس ہزار کی؟ ب: - زکوۃ ادا کرنے کیلئے فی الحال کوئی رقم نہیں، زکوۃ کب ادا کی جائے؟

ج:- دوسرے تیسرے سال نصاب سے کم ہونے کی صورت میں سنین ماضیہ کی زکوۃ ادا کرناہوگی؟

باسمه سجانه تعالى

البحدواب وبالله المتوفیق: الف: زکوة ادا کرتے وقت تجارتی پلاٹ کی بازاری قیت جتنی ہوگی اسی حساب سے زکو ۃ نکالنافرض ہوگا،خواہ پچاس ہزار ہویا اس سے کم وثیش۔ ب:- اگرزکوۃ کی ادائیگی کے لئے رقم کا انتظام نہیں ہے تو دیگر سامان زکوۃ میں دے کریا کسی طرح بھی رقم کا انتظام کر کے جلداز جلدزکوۃ کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہئے۔

5:- یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ پلاٹ کی قیمت اصل نصاب زکوۃ سے بھی کم رہ جائے ، تا ہم اصل تحکم شرعی میہ ہے کہ جن سالوں کے ابتداء اور انتہاء میں بلاٹ کی قیمت نصاب کے بقد رر ہی ہوان سالوں کی زکوۃ بہر حال واجب ہوگی ۔ (ستفاد ایضا آلنوادر ۲۸۱۲، قادی دارالعلوم ۲۸۲۲، دیمہ کے بقد رر ۲۸۵۷ سالوں کی در ۲۸۲۷ العلوم ۲۸۲۷ المحکم ۲۸۲۷ المحکم کے بقد رہ ۲۸۲۷ المحکم کے بعد ۲۸۲۷ المحکم کے بعد ۲۸۲۷ المحکم کے بعد کا ۲۸۲۷ المحکم کے بعد کی بعد کی بعد کی بعد کی بعد کا کہ کو کی کو کو کہ کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ ک

عن عمرو بن دينار عن طاوس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم

معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير فأخذ لعروض والشياب من الحنطة والشعير . (المصنف لابن أبي شية ٤٠٤/٢ رقم: ١٠٤٣٧)

عن ليث عن عطاء أن عمر كان يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها. (المصنف لابن أبي شيبة ٤٠٤/٢ رقم: ١٠٤٣٨)

عن أبي سنان عن عنترة أن علياً كان يأخذ العروض في الجزية من أهل الإبر الإبر ومن أهل المال المال ومن أهل الجال الجال. (المصنف لابن أبي شيبة ٢٠٠٦ - ٤٠٤ رقم: ١٠٤٤)

و عندهما في الفصلين جميعا يؤدى قيمتها يوم الأداء في النقصان ...... وفي الزيادة. (بدائع الصنائع، التصرف في مال الزكوة ١١٥٥/ زكريا)

ويجوز دفع القيم في الزكوة عندنا (هداية ١٩٢/١)

و شرط كمال النصاب ولوسائمة في طوفي الحول في الابتداء للانعقاد، وفي الانتهاء للوجوب فلا يضر نقصانه بينهما. (درمحتار مع الشامي ٢٣٣/٣ زكريا) فقطواللرتعالي اعلم

كتبه:احقر مح سلمان منصور پورى غفرله ۱۳۲۷/۷۱۵ الجواصحیح بشیراحمد عفالله عنه

## تجارتی بلاٹ پروار ثین کی ملک میں آنے کے بعدز کو ہ کا حکم

سوال (۷۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: جناب زیدا پنی حیات میں پلاٹنگ کا کاروبار کرتے تھے؛ لیکن اب وہ دنیا سے رخصت ہوگئے، وارثین میں ۱۳ ربیٹے اورا یک ہوی ہے، بڑا ہٹیاان کے انتقال کے وقت بالغ تھا، جب کہ دو بیٹے سن رشد کوئیس پنچے تھے۔

ضروری عرض ہید بیرکرنا ہے کہ وارثین کے حصہ میں آنے والا تر کہ (زمین پلائنگ)ان کے انتقال کے بعد بھی مال تجارت ہی رہے گی ، یا تبدیل ملک کی بناء پر اس کا حکم نئے مالکین کے تصرف کے مطابق ہوگا، جواب خواہ نفی میں ہویا اثبات میں کیکن آنحضورا س بات کی صراحت تفصیلی طور پر فرمادیں کہ بہر صورت وجوب زکوۃ کی شکل کیا ہوگی؛ کیوں کہ ہم نے سنا ہے کہ ہندوستان میں تجارتی زمین کے علاوہ پرزکوۃ واجب نہیں ہے،خواہ ضروریات سے فاصل پلاٹ کی شکل میں بڑی ہویا زراعت کے کام میں استعمال ہورہی ہو۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله المتو فيق: مسئوله صورت ميں وارثين كے حصه ميں آنے كے بعد مذكورہ تجارتی پلاٹ سے تجارت كی نيت منقطع ہوجائے گی، اب ان كا آگے كا معاملہ ئے مالكين كی نيت اور تصرف كے مطابق ہوگا، جو بلاٹ جس وارث كے حصه ميں آئيں گے سردست كسى وارث بيان كى كوئى زكوۃ واجب نہيں ہوگی، تا آئكہ وہ مالك اپنى ملكيت والے بلاٹ كو تجارتی مقصد سے فروخت كردے، تو اس سے حاصل شدہ رقم پر حسب تو اعد سال گزرنے پرزكوۃ واجب ہوگی، اور جو وہ اس رقم سے دوسرے تجارتی بلاٹ خريديں تو ان بلالوں كی قيت پرزكوۃ واجب ہوگی، اور جو مالكين نابالغ ہيں جب تك وہ بالغ نہ ہو جائيں ان يركوئي ذكوۃ وغيرہ واجب نہيں ہے۔

وتشترط نية التجارة في العروض، والابد أن تكون مقارنة للتجارة. (الأشباه والنظائر ٣٨)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. (مشكوة المصابيح ١٥٧، سن الترمذي ١٣٨١)

وشرطو جوب أدائها حولان الحول على النصاب الأصلى، وأما المستفاد في أثناء الحول فيضم إلى مجانسة، ويزكى بتمام الحول الأصلى سواء أستفيد بتجارة أو ميراث. (مراقى الفلاح/ ٢١٤- ٧١٠)

في عروض التجارـة بـلغت قيمتها نصابا من أحدهما تقوم بما هو أنفع

للفقراء، وتضم قيمتها إليهما ..... نقصان النصاب في أثناء الحول لا يضر إن كمل في طرفيه؛ لأن في اعتبار كمال النصاب في جميع الحول حَرَجاً، فاعتبر وجود النصاب في أول الحول للإنعقاد، وفي آخره للوجوب. (محمع الأنهر ١٨٠٧- ١٨٠٨ داراحياء التراث العربي بيروت)

الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ماكانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق، أو اللهب لقوله عليه الصلاة والسلام فيها: يقومها فيؤدى من كل مائتي درهم خمسة دراهم. (فتح القدير ٢١٨/٢)

فالـزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ماكانت إذا بلغت قيمتها نصاباً من الذهب أو الفضة. (الفقه الحنفي وأدلته ٣٣٤/١)

و شرط وجوبها أي أفتراضها العقل والبلوغ والإسلام والحرية. (ملتقى الأبحر على هامش محمع الأنهر ١٩٢/١) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمسلمان منصور بورى غفرله ۲۷ از ۳۳۰ اهد الجواب صحح بشير احمد عفا الله عنه

## خريد کر کرايه پردې گئي زمين پرز کو ة

سے ال (۷۷): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی جائیدا دخرید کریا بنا کر کراہیہ پر دیدی جائے تو اس پر زکوۃ کی نوعیت کیا ہوگی؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اليى صورت مين جائيداد كي اصل قيت برتوز كوة خبين، كيكن اس حاصل شده آمد في كوديگراموال زكوة كيما تصلايا جائ گا، اورمجموى رقم پر حسب شرائط زكوة واجب هوگي -

إذا أجر داره أو بعده بمائتي درهم لا تجب الزكوة مالم يحل الحول بعد

القبض في قل أبي حنيفة رحمه الله تعالى: فإن كانت الدار و العبد للتجارة و قبض أربعين درهماً بعد الحول، كان عليه درهم بحكم الحول الماضى قبل القبض؛ لأن أجرـة دار التجارة وعبد التجارة بمنزلة ثمن التجارة في الصحيح من الرواية".

(فتاوي قاضي حان بهامش الفتاوي الهندية، كتاب الزكاة / فصل في مال التجارة ٢٥٣/١ رشيدية)

فليس في دور السكنى ..... وسلاح استعمال زكاة ..... وكذا كتب العلم إن كان من أهل وآلات المتحرفين، هذا في الآلات التى ينتفع بنفسها و لا يبقى اثرها في المعمول''. (الفتاوي الهندية، كتاب الزكاة ١٧٢/١٥ رشيديه)

ولو أجر عبده أو داره بنصاب إن لم يكونا للتجارة لا تجب ما لم يحل الحول بعد القبض الخ . (البحر الرائق، كتاب الزكاة ٢٠٨/٢ مطبوعه ماحديه كوئته)

وشرطه، أي شرط افتراض أدائها حولان الحول وهو في ملكه. (درمنتار مع الشامي ١٨٦/٣)

و لـو اشتـرى قدوراً من صفر يمسكها ويواجرها لا تـجب فيها الزكاة كما لا تجب في بيوت الغلة. (فتارى حانية ٢٥١٨) فقط والله تعالى الحام

کتبه: احقر محموسلمان منصور پوری غفرله ۲۰ /۲۷۲ه ه الجواب سیح بشیر احمد عفا الله عنه

## مكان كے كرايه پرزكوة؟

سے ال (۷۸): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اس مکان کی آمد نی جوکرا ریک شکل میں آتی ہے،اس پرز کو قر واجب ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

البعواب وبالله التوهنيق: مكان كى آمدنى جوكه كرايدك شكل مين آتى ہے، اس كو ديگر ذرائع آمدنی ميں شامل كرليا جائے گا،اوراگروہ سب مال زكو ة كے نصاب كو پہنچ گيا تواس پر ز کو ة وا جب ہوگی \_ ( فتا وی دا را لعلوم ۲ ر۱۳۳، فتا دی محمودیہے ۱۳۲/۱۳)

إذا أجر داره أو عبده بمائتي درهم لا تجب الزكوة مالم يحل الحول بعد القبض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: فإن كانت الدار والعبد للتجارة وقبض أربعين درهماً بعد الحول، كان عليه درهم بحكم الحول الماضي قبل القبض؛ لأن أجرة دار التجارة وعبد التجارة بمنزلة ثمن التجارة في الصحيح من الرواية'.

(فتاوى قاضي خان بهامش الفتاوي الهندية ٢٥٣١، كتاب الزكاة /فصل في مال التجارة، رشيديه)

فليس في دور السكنى ..... وسلاح استعمال زكاة ..... وكذا كتب العلم إن كان من أهل وآلات المتحرفين، هذا في الآلات التي ينتفع بنفسها ولا يبقى اثرها في المعمول. (الفتاوي الهندية، كتاب الزكاة ١٧٢/١ رشيدية)

ولو أجر عبده أو داره بنصاب إن لم يكونا للتجارة لا تجب ما لم يحل الحول بعد القبض الخ . (البحر الرائق، كتاب الزكاة ٢٠٨١٢ مطبوعه ماجديه كوئته)

و شرطه، أي شرط افتراض أدائها حولان الحول وهو في ملكه. (درمنتار مع الشامي ١٨٦/٣)

فإذا كانت مأتين وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. (هدايه ١٩٤/) فقطوالله تعالى اعلم

کتبه:احقر محدسلمان منصور پوری غفرله:۱۸۱۲/۱۱/۱۲۱۱هه الجواب سیح:شیراح معفالله عنه **ذ اتی اسکول کی آمد نی برز کو ۵ کاحکم**؟

سے ال (29): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ بکسی ذاتی اسکول کی آمدنی پر بھی زکو ۃ واجب ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ذاتى اسكول كى آمدنى الربقدر نصاب بوتواس پرزكوة واجب برستناد: حن القادئ ٣١٠/٣)

فإذا كانت مأتين وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. (هدايه ١٩٤/) فقط والدّرتالي اللم

كتبه:احقر مح سلمان منصور بورى غفرله ۱۳۲۳/۴۷ ه الجواب صحيح بشيراحمد غفا الله عنه

کیاز کو ۃ وصول کرنے والے سفیر کو تملیک کے بغیرز کو ۃ میں تصرف کاحق حاصل ہے؟

سوال (29): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اللہ تعالی نے قرآن پاک کی آیت ﴿ حُداً مِن اَمُوالِهِمُ صَدَقَةً تَطَهِّوهُمُ وَتُوْکِیْهِمُ مِیں کہ: اللہ تعالی نے قرآن پاک کی آیت ﴿ حُداً مِن اَمُوالِهِمُ صَدَقَةً تَطَهِّوهُمُ وَتُوکِیْهِمُ مِیں کہ: اللہ تعالیہ وسلم کریے ملی اللہ علیہ وسلم کریں اور ساری امت کا اس پراجماع ہے کہ اس آیت میں اگر چہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام المسلمین اور سربراہ مملکت نائب اور قائم مقام ہونے کے اعتبار سے وہ بھی اس کا مخاطب ہے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیفر یضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اموال ظاہر ہی کی ذکو ق وصول کر کے اس کو مصارف یو صرف کرے۔

قر آنِ کریم احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم اور خلفاء راشدین کے تعامل سے میہ بات ثابت ہے اور یہی تمام مشہور فقہاء کامسلک ہے کہ امام اسلمین لوگوں سے حیار قسم کے اموال وصول کرے گا اور ہر آمد کا حساب علیحدہ علیحدہ رکھے گا؛ بلکہ ہر آمد کا بیت المال بھی الگ الگ رکھنا ضروری ہے تاکہ خلط ملط اور کسی قسم کی گڑبڑی نہ ہوکہ ایک مدکا مال دوسری مدمیں صرف ہوجائے اور امام المسلمين پريه بھى ضرورى ہے كەدە مدز كوة كواس كے مستحقين پرتمليكاً صرف كرے، فقد كى متند ومشہور كتاب بدائع الصنائع ميں ہے: وعلى الإمام صوف هلذہ الحقوق إلى مستحقيها.

(بدائع الصنائع ٦٨/٢)

قرآنِ پاک میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم اورنائب ہونے کے اعتبارے امام اسلمین پر ز کو ہ وصول کرنے اور مصارف برصرف کرنے کا فریضہ عائد کیا گیا اور ظاہر ہے کہ بدکام براہ راست امام خودانجام نہیں دے سکتا؛ بلکہ کچھ کارندوں اور عمال کے ذریعہ ہی بیکام انجام پاسکے گا اور جولوگ اس کام میںمشغول ہوں گےتو ان کی معاشی ضروریات کا اسی میں سے پورا ہونا ضروری ہے،اسی حکمت سےاللہ تعالیٰ نے عاملین کوبھی بقد عمل زکوۃ کاایک مصرف قرار دے دیا ہے،لین ز کو ۃ کے سلسلہ میں جماعت اسلامی اور اس کے بانی مولانا مودو دی صاحب کا نظر یہ اور عقیدہ ومسلک ساری امت کے خلاف ہے کہ غریبوں کے نام سے جماعتی یا انفرادی طور پر جوبھی ز کو ۃ کا چندہ کرےگاوہ اس کاما لک ہوگیا، اب اس کوا ختیار ہے کہوہ جس طرح جا ہےاس کوصرف کرے، مکان بنوائے، کیڑے خریدے، شفا خانے چلائے، ڈاکٹروں کو تنخواہ دے، ادارے بنوائے، ملازمین تو تخواہ دے، گاڑیاں خریدے، الیکش لڑے، وہ کہتے ہیں کہ اصل مستحق کے پاس مال آنے سے وہ اس کا مالک ہوجا تا ہے،اور وہ اس مال زکوۃ میں جتنے اور جس طرح جاہے تصرفات کرسکتا ہے،اس کے تصرفات برکسی قتم کی روکنہیں ہے، وہ جس طرح چاہے خرج کرے اور جتنا چاہے خو در کھ لے، یاا بینے ساتھیوں کود بے دے،اس کے لئے مستحقین کوتملیکا دیناضر وری نہیں ہے،اس لئے کہ وہ خو داس کا ما لک ہوگیا۔

آپ کوشاید معلوم ہو کہ کافی دنوں سے مراد آباد میں جماعت اسلامی کے ایک سرگرم کارکن صاحب اہل مراد آبادسے لاکھوں رو پیصد قد فطر چرم قربانی اور زکوۃ کی رقم سے ماہانہ اور سالانہ غریبوں اور خدمت خلق کے نام سے وصول فرمارہے ہیں ، اور قرآن کریم ، حدیث پاک، اجماع امت سب کے خلاف جماعت اسلامی کے نظریات عقیدہ اور مسلک کے اعتبار سے من مانے طریقہ برخرج فرمارہے ہیں،اوراس کے ذریعہ سے جماعتی نظریات کا زوردار پر چارکر کے گمرا ہی پھیلائی جارہی ہے۔

ندکوره بالاتحریر کی روشنی میں آپ دوسوالوں کا جواب واضح طور پرتحر برفر ما <sup>ن</sup>میں۔

(۱) کیازگو ہے بارے میں جماعت اسلامی کا عقیدہ نظر پیاور مسلک درست ہے؟ اور شرعی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے؟

(۲) حقیقت حال معلوم ہوجانے کے بعد جولوگ جماعت اسلامی کے سرگرم کارکن صاحب کوز کو قصد قبہ فطر اور چرم قربانی دیں گے، تو کیا ید دینا جائز ہوگا، اور ان کی زکو قاور تصدقِ واجب ادا ہوجائے گا، اور ان پرضر ورکی ہوگا کہ وہ دوبارہ زکو قائل کا سمہ سجانہ تعالیٰ

البحدواب وبالله التوفيق: حفيه كنزديك ادائكًى زكوة ك لئة مصارف زكوة پرتمليكاً صرف ضرورى به اگرتمليك نه پائى جائے توز كوة ہى ادانہيں ہوتى \_

قال في الدر المختار: ويشترط أن يكون الصرف تمليكاً لا إباحة كما مو. (الدرالمختار مع الشامي ٣٤٤/٢ كراچي، تبين الحقائق/ باب المصرف ٣٠٠/١ امدادية ملتان، مجمع الأنهر / باب المصرف ٢٨٨/١ دار الكتب العلمية)

اور حنفیه کابیمسلک قرآنِ کریم کی آیت 'واتوا الز کوة "سےمتفاد ہے۔

قال العلامة عشمان بن على الزيلعي في التبيين: واتوا الزكواة يقتضي

التمليك ولا تتأدى بالإباحة . (تبيين الحقائق ١٨/٢ زكريا ديوبند)

حتی کہ ہمارے نز دیک بیر قید صرف شخصی طور پرز کو ۃ ادا کرنے والے کے لئے ہی نہیں ؛ بلکہ

امام وقت اوربيت المال پر بھی مصارف اور ستحقين كا پورا بورا خيال ركھنالازم قرار ديا گيا ہے۔ قال في البدائع: وعلى الإمام صوف هذه الحقوق إلى مستحقيها. (البدائع ١٩٠٦)

ولما حصل في يد الإمام حصلت الصدقة مؤ داة حتى لو هلك المال في يده يسقط الزكوة عن صاحبها. (بدائع لصنائع، الزكاة/ باب يرجع إلى لمؤدى إليه ٢/٢ ١٥ (زكريا) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله! إذا أديت الزكاة إلى رسول الله! إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا أديت الزكاة إلى رسولي فقد برئت منها لك أجرها وإثمها على

من بدلها. (السنن الكرى للبيه قي، الزكاة / باب الزكاة تتلف في يدى الساعى الخ ٥٠٢٥ برقم: ٧٣٨٠ المصنف لعبد الرزاق، الزكاة / باب موضع الصلقة الخ ٤٥/٤ رقم: ٢٩١٩ ، الفتاوئ التاتار خانية ١٩٩٣ رقم: ٤١٢٤)

لہٰذااس زکوۃ کی رقم میں عامل کو ہرگز بیاختیار نہیں دیا جاسکتا کہ وہ اسے جا ہے جہاں اور جس طرح خرج کرے، نیز فقہاء کی نظر میں الفاظ قرآنی ﴿ وَ الْعَامِلِينُ عَلَيْهَا ﴾ سے مراد ہر زکوۃ لینے والنہیں؛ بلکہ وہی عامل ہے، جے باقاعدہ اسلامی حکومت نے مقرر کیا ہو۔

العامل وهو من نصبه الإمام لاستيفاء الصدقات و العشور. (الفتاوي الهندية ١٨٨١، بدائع الصنائع، الزكاة / باب يرجع إلى المؤدي إليه ١٨٢١ و زكريا)

العاشرة: قول تعالى: ﴿وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا ﴾ يعنى السُّعاة والجُباة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك. روى البخاري عن أبي حُميد الساعدي قال: استعمل رسول الله ﷺ رجلاً من الأسد على صدقات بني سُليم يُدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه. (الحامع الاحكام القرآن للقرطي ج: ٤، الحزء الثامن ص: ٤٠٠ سورة البراء ة، الكتبة النجارية)

بریں بناءغیرسرکاری عاملین پر پوری طرح وہ احکامات جاری نہیں کئے جاسکتے جوسرکاری عاملوں پر جاری ہوتے ہیں ، زیادہ سے زیادہ مشابہت ثابت کی جاسکتی ہے جس سے اصل حکم یعنی تملیک وغیرہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ، اس تفصیلی وضاحت کے بعد سوال نامہ میں درج سوالوں کا جواب حسب ذیل ہے:

(۱) زکوۃ کی وصول یا بی اور عاملین کو کلی اختیارِ صرف دینے کے متعلق جماعت اسلامی اور اس کے بانی مودود کی صاحب کا نظر یہ کلی ہوئی گمراہی اور صلالت ہے جو تغییر بالرائے کی عادتِ سیریہ کی بنیاد پر ظہور میں آیا ہے، مودودی صاحب نے اپنے باطل نظریہ کی اساس دومقد مات پر رکھی ہے، اول یہ کہ ﴿ وَالْعَامِ لِینُ عَلَیْهَا ﴾ کالفاظ عام ہیں، ان میں سرکاری عاملین کے علاوہ غیر

سرکاری عاملین بھی شامل ہیں ، دوم یہ کہ زکوۃ خود عاملین کی ذات کوہی بطور تملیک دی جاتی ہے ،
عالال کہ یہ دونوں مقد مات احادیث مبار کہ اور اقوال مفسرین ہے میل نہیں کھاتے ، کیوں کہ اولاً
سجی فقہاء ومفسرین نے عاملین کی تفسیر اسلامی حکومت کے سرکاری عاملین سے کی ہے ، کسی جماعت
مخصوصہ کے عاملین اس میں داخل نہیں ہیں ، ٹانیا پر دو پیرعاملین کنہیں دیا جاتا ؛ بلکہ بیت المال کودیا
جاتا ہے ، الہذا عاملین کے مالک ہونے کے کوئی معنی نہیں ، نہیں تو صرف اس میں سے اپنی ممالت خیر میں لگانے کی شرعاً اجازت نہیں
کے بقدر لینا جائز ہوتا ہے ، الہذا ان کو بلاتم لیک وہ وقم مصارف خیر میں لگانے کی شرعاً اجازت نہیں
دی جاسکتی۔

ويعطى أجر عمالته ..... ودل: قوله تعالىٰ: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ على أن كل ما كان من فروض الكفايات كالساعي والكتاب والقسّام والعاشِر وغيرهم فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه. (الحامع الاحكام القرآن للقرطبي ج: ٤، الحزء الثامن ص: ٥٠، سورة البراء ة، الكتبة النحارية)

مودودی صاحب نے اپنے متدل میں حضرت انس کی جس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ ایک شخص کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا: نعم إذا أدیتها إلى دسولى فقد ہوئت منها إلى الله ورسوله المنح ، جس سے معلوم ہوا کہ دینے والا دے کربری ہوجا تا ہے اس پر بین شخص کے جواب میں کی آم مصرف میں گی ہے بینبیں، تو در حقیقت بیاستدلال بھی تلمیس پر بین ہے، کیوں کہ حدیث میں 'دسولی'' کے الفاظ لائے گئے ہیں، جواس بات کی طرف مثیر ہیں کہ بید محکم آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے رسول یا اسلامی حکومت کے رسول کا ہے، اس سے بیکبال لازم ہوتا ہے کہ وہ من وجہ فقراء کا بھی بہی تکم ہو، اور اسلامی حکومت کے رسول کے بارے میں مذکورہ تکم اس لئے ہوتا ہے کہ وہ من وجہ فقراء کا بھی وکیل ہوتا ہے، اور اس کا قبضہ نود فقراء اور بیت المال کا قبضہ مانا جاتا ہے، غیر سرکاری وکیل اس ضابطہ میں ہرگز داخل نہیں ہوسکا، الغرض جماعت اسلامی کا فدکورہ نظریہ بیشر بیت کے قطعاً خلاف ہے، اور اوگوں کے اموال زکوۃ کے نا جائز طور میں بار بارا پئی کم علمی کے بیشر بیت کے قطعاً خلاف ہے، اور اوگوں کے اموال زکوۃ کے نا جائز طور میں بار بارا پئی کم علمی کے بیشر بیت کے قطعاً خلاف ہے، اور اوگوں کے اموال زکوۃ کے نا جائز طور میں بار بارا پئی کم علمی کے بیشر بیت کے قطعاً خلاف ہے، اور اوگوں کے اموال زکوۃ کے نا جائز طور میں بار بارا پئی کم علمی کے بیشر بیت کے قطعاً خلاف ہے، اور اوگوں کے اموال زکوۃ کے نا جائز طور میں بار بارا پئی کم علمی کے بیشر بیت کے قطعاً خلاف ہے ، اور اوگوں کے اموال نکوۃ کے نا جائز طور میں بار بارا پئی کم علمی کے بیشر بیت کے قطعاً خلاف ہے ، اور اوگوں کے اموال نکوۃ کے ناجائز طور میں بار بارا پئی کم علمی کے

ا قرار کے با وجودموشگافیوں کاا ظہار کیا ہے، ان کا شرعی اورعلمی نگاہ میں کوئی وزن نہیں ہے؛ بلکہ بیہ مضمون قرآن کریم کی تفسیر بالرائے کا کھلا ہوا مظاہرہ ہے۔

(۲) جماعت اسلامی کے جوکار کنان تھلم کھلا زکو ق کی رقم بلاتملیک اورغیر مصارف میں صرف کرتے ہیں، ان کوزکو قاور صدقات واجبہ چرم قربانی اورصدقہ فطر کی رقومات وینا جائز نہیں ہے، انہیں زکو ق دینے سے اس وقت تک زکو ق ادانہ ہوگی جب تک کہ وہ مصارف پرصرف نہ کر دیں اگر وہ مصارف میں نہ لگا ئیں تو زکو ق دینے والوں کی رقم کے وہ ضامن ہوں گے اور مال دینے والوں کو اپنی الگ سے ادا کرنی ہوگی، اور سوال میں جن کارکن صاحبان کے بارے میں پوچھا گیا ہے چوں کہ ان کا زکو ق کو غیر کل میں اور من مانے طریقہ پرخرج کرنا معروف ہے، الہٰذا آئیں ہرگز اس طرح کی رقومات دینا حائز نہ ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲٫۲۸ ۱۳۱۳ ه الجواب صحح بشیم احمد عفا الله عنه

کاروبار میں لگی ہوئی رقم کی اصل مالیت اور نفع دونوں پرز کو ۃ واجب ہے

سوال (۸۰): - فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زکوۃ کن کن رقومات پر واجب ہے جورقم کا روبار میں گی ہوئی ہے اس پر یا سال بحر میں اس رقم میں سے جونفع ہوا اس پر یا کا روبار میں گی رقم اوراس پر جومنافع ہوں دونوں کو ملا کر؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوهنيق: جورقم كاروباريس كلى موئى ہاس كى اصل ماليت اور منافع دونوں يرزكوة واجب ہے۔

قیمة العروض للتجارة تضم إلى الثمنین لأن الكل للتجارة وضعاً وجعلاً. (شامی ۳۰۳،۲ كراچی، ۲۲ زكریا، امداد الفتاوی ۲۱،۲ ) فقط واللاتعالی اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور بوری غفرله کتبه: احقر محمسلمان منصور بوری غفرله

## باغ کی مالیت پرز کو ہنہیں؛ بلکہ منافع پرہے

سے وال (۸۱): - کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زکو ۃ باغ کی آمدنی پر واجب ہے، یعنی باغ کی فصل پر یاباغ کی مالیت مع منافع فصل کی آمدنی ملاکر؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: صورتِ مسئوله ميں باغ كى ماليت پرزكو ةواجب نہيں؛ بلكه اگر باغ كے منافع كى قيمت نصاب زكوة كو بين مرافع پر نكو ة واجب ہے۔ (ستفاد:احن الفتاد ۲۲۹۳۷)

فإذا كانت مأتين وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. (هداية ١٩٤١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۱۵/۲۸ ه

#### مثقال كاوزن؟

سے ال (۸۲): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مثقال کا ہمارے یہاں صحح وزن کیا ہوگا؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحدواب وبالله التوفیق: ایک مثقال کاوزن ہمارے یہاں جمہور علماء ہندکے مطابق ۳۱۷ رتی کے برابرے ۔ (جواہر افتد ۱۷۱۷)

اورموجودہ گراموں کے عتبارے ایک رتی برابرساڑھے اکیس ملی گرام ہوتا ہے، تو۳۷ سرر تی برابر ۴ گرام ۲۲ سرملی گرام ہوئے۔ (ایشاح المسائل ۱۳۰) فقط واللہ تعالیٰ املم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۱ م ۱۹۱۵ مرده الجواب صحیح :شیراحمدعفا الله عنه

### موجوده أوزان کے حساب سے زکوۃ کا کیانصاب ہے؟

س**وال** (۸۳۳): -کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ز کو ق کانصاب کیا ہوگا؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: چاندی کی زکوة کانصاب۵ مرتوله ۲ ماشه به در جارالفقه اردیم) اورموجوده گرامول سے ۱۲ مرگرام ۱۳۹۰ ملی گرام بوتا ہے، اسی طرح سونے کی زکوة کا نصاب محرتوله ۲ مرامول کے اعتبار سے ۸۸ مرگرام ۱۳۸۰ ملی گرام ہوتا ہے۔ (جوابرالفقه اربیم، ایفناح المسائل ۱۰) فقط والله تعالی اعلم

کتبه:احقرمجمه سلمان منصور بوری غفرله ۱۹۱۵/۷/۱۱ اهد الجوال صحیح بشیراحمه عفا الله عنه

#### ایک مثقال کاوزن ۱۰۰ ارجو ہے

سے ال (۸۴): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسلد نیل کے بارے میں کہ: ایک مثقال کا وزن• ارجو ہے، زائد ہور ہاہے تواس کی توجیہ کیا ہوگی؟ باسم سبحانہ تعالی

**البحدواب وببالله التوهنيق**: ايك مثقال كاوزن موجوبي كى مقدار ہے،جيسا كه تمام كتب فقه سے يېم معلوم ہوتا ہے۔

و المثقال مائة شعيرة الخ. (درمختار مع الشامي ٢٩٦/٢ كراچي، ٢٢٤/٢ زكريا، البحر الرائق ٢٢٧/٢)

اوراس مقدار سے زیادتی مخض ایک رتی برابر چار جو ماننے کی بنیاد پر ہے، حالاں کہ ایک رتی برابر چار جو ماننا درست نہیں ؛ بلکھ حیح قول ایک رتی کے بارے میں ۳ رجو سے کم کا ہے؛ لہذا ایک مثقال برابر سوجو ہی ہوگا۔فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۱۹۵/۷/۱۱ اهد الجواب صحیح :شیبراحمد عفا الله عنه

## میشن پر چنده کرنے والے مدرسہ کے مدرس کوامام بنانا؟

سوال (۸۵): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کمیشن پر چندہ کرنے والے مدرسہ کے مدرسین کو مبجد کا امام بنانا ٹھیک ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفیق: اجرت طے کئے بغیرنصف، ثلث یار لیج پر چندہ کرنا اجرت کے مجھول ہونے کے اجرت کے مجھول ہونے کے اجرت کے مجھول ہونے کے ساتھ سفیر کے وصول کردہ چندہ میں اس کی اجرت دینے کی شرط پر چندہ کر انا شرعاً مفسراجارہ ہے، اس لئے کمیشن پر چندہ کرنے والے شخص کی امامت اس ممل کی وجہ سے مکروہ ہوگی۔

وتفسد الإجار-ة بجهالة المسمى كله أوبعضه ولو دفع غزلاً لاخر لينسجه بنصفه أو استاجر بغلا ليحمله طعامه ببعضه ..... فسدت في الكل؛ لأنه استاجره بجزء من عمله. (درمختار معالشامي ٥٦/٦ كراچي، شامي ٦٦/٩ زكريا، هندية ٥٦٤٤، مجمع الأنهر ٥٣٩٣ بيروت)

والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلاة فقط صحة وفساداً بشرط اجتنابه الفواحي القاء المطهرة. ثم الأورع: أي الأكثر اتقاء للشبهات، والتقوى اتقاء المحرمات. (الدرالمحتارمع الشامي ٥٥٧١ كراچي، ٢٤٩١٢ زكريا، البحر الراتق ٢٠٨١، در مختارمع ولم يطعن في دينه ..... ويجتنب الفواحش. (الفتاوى الهندية ١٨٣١، در مختارمع الشامي ٥٥٧١ كراچي، النهر الفائق ٢٠٨١، در شيدية، بحواله حاشية: فتاوى محموديه ٢٦٦٦-٣٥ دابهيل فقط والترتع الحالم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۹۷۹/۹

## نفلی صدقہ اور عطیہ کا کیامصرف ہے؟

**سوال** (۸۲):-کیافرماتے ہیںعلاء دین دمفتیانِ شرع متین مئلدذیل کے بارے میں کہ:اگرہم مصرف خیر یعنی زکوۃ کےعلاوہ سے پیسہ زکالیں تو اس پیسے کوئس کس کودے سکتے ہیں؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

البجواب وبالله التوهنيق: زكوة وصدقات واجبك علاوه پيسكى بھى خير كام ميں صرف كيا جاسكتا ہے رفائى ضرورت رشتے داروں كے ساتھ حسن سلوك وغيره چاہے وہ رشتے دارغريب ہول يانہ ہوں۔

عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى اللّعه عليه و سلم سبعة تجرى للعبد بعد موته و هو في قبره من علم علما أو أجرى نها را أو حفر بشرا أو غرس نخلا او بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد مو ته (الترغيب والترهيب ٧٢/٢)

اعلم أن الصدقة تستحب فاضل عن كفايته والافضل لمن يتصدق نفلا أن ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء (شامي ٣٥٧/٢ كراچي)

فالجمله في هذا أن جنس الصدقة يجوز صرفها إلى المسلم ..... ويجوز صرف الصدقات صرف التطوع إليهم با الاتفاق ورى عن أبي يو سف أنه يجوز صرف الصدقات إلى الأغنياء أذا سموا في الوقف . فأما الصدقة على وجه الصلة والتطوع فلا بأس به، وفي الفتاوى العتابية وكذلك يحوز النفل للغني. (الفتارى الناتار حانية به عن المناوى العالم علم المناوى العالم علم المناوى العالم علم المناوى العالم علم المناوى الناتار عالم علم المناوى ال

کتبه :احقر محوسلمان منصور بوری غفرله ۲۱۱۲ (۳۵۷ اهد الجواب صحیح بشیراحمه عفا الله عنه

## فديه كى رقم غريب رشة دارول كودينا

سوال (۸۷):- کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا ہم روزوں اور نماز کا فدیدا پنے غریب رشتے داروں کودے سکتے ہیں یانہیں ؟اگردے سکتے ہیں تو کن کن رشتے داروں کودے سکتے ہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: روز عنماز كافديه النخ ريب رشة داركود سكة مين بشرطيكه وه دينوال كاصول وفروع بايدادا سين يوت وغيره نهول -

قال اللّه تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيْقُو نَهُ فِلْيَة طَعَامُ مِسُكِيْنِ (البقرة) عن سلمان ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله قال: الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. (سن الترمذي ١٤٢/١)

عن أم كلثوم بنت عقبة قالت أفضل الصدقة علاذى الرحم الكاشح (شعب الإايمان ٢٣٩/٣)

ولا الى من بينهما ولاد (درمختار) أي أصله وإن علا كأبويه و أجداده جُداته من قبلهما و فرعه إن سفل كاولادا لاولا دامر ولاد وكذا كل صدقة واجبة كالفطرة النذر الكفارات. (درمختار مع الشامي ٢٩٣/٣ - ٢٩٤ زكريا، مراقي الفلاح، حكتاب المسائل ٢٩٩/٥ ، آب كي مسائل اورانكاحل ٤/٩٥ ) فقط والله تقالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرلدا ۱۳۳۵/۲۱ ه الجواب صحیح بشبیراحمه عفا الله عنه

مدز كوة سےغریب طالب علم کی فیس ادا كرنا

سوال (۸۸): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ہمارے یہاں ایک دینی ادارہ ہے جس کا نظم وضبط تقریبا طلبہ کی فیس پر مخصر ہے۔ اس وجہ سے ہرطالب علم پر ادائیگی فیس ادارہ کی جانب سے لازم ہے ، کین بعض طلبہ یا ان کے اولیاء ایسے ہیں جواس کی ادائیگی پر قاد نہیں ۔ زید چا ہتا ہے کہ ایسے طلبہ کی فیس مدزکو ہ سے ان کی اجازت سے ہراہ راست ادارہ کو اوا کر دے یا کسی کے واسطے سے اداکرادے ۔ اس لئے کہ اگر بیر قم اولاً ان نا دار طلبہ یا ان کے والد کے ہاتھ میں دی جائے کہ وہ خود اداکری تو بیا حتال ہے کہ بعض بجائے فیس ادا کطبہ یا ان کے والد کے ہاتھ میں دی جائے کہ وہ خود اداکری تو بیاحتال ہے کہ جب وہ مالک ہو چکے ہیں تو ان کو مجور کرنا بھی ممکن نہیں ۔ تب فنا وکل کی مراجعت سے اس صورت کے سے جو نے کی ایک توجیہ ناقص فہم میں بیآتی ہوئی ادارہ کی جانب سے ہرداخل طالب علم پر لازم ہونے کی انگر خوجہ او نے کی اور جبہ دی کا درجہ دے دیا جائے ، کیوں کہ اس صورت میں مدیون کی جانب سے اس کی وجب ان کرد بنا تھر و نے جو الفقیر ، فیجوز کو باغمرہ ہو ۔ چان نے درفتار میں ہے ۔ اما دین الحق الفقیر ، فیجوز کو باغمرہ و ۔

اورعلامه شامی فرماتے ہیں:

أي يجوز عن الزكاة على أنه تمليك منه ، والدائن يقبضه عنه بحكم النيابة عنه ، ثم يصير قابضا لنفسه ـ اوراحس الفتاوى كتاب الزكوة ق ٢٢٥ سر ٢٢٠ پر بـ ـ باسم بيجانة قالى

الجواب وبالله المتو هنيق: ہرطالب علم پر ماہانہ فيس كى ادائيگى لازم كردى جائے۔
يہ فيس مہينہ گزرنے كے بعد مدرسہ كے قانون كے اعتبار سے طالب علم كے ذمہ قرض ہوجائے گی
ادراس قرض كى ادائيگى كے لئے طالب علم ذمہ داران مدرسہ كواس كی طرف سے اپنی واجب شدہ
فیس اداكرنے كا وكيل بناسكتا ہے۔ بظاہراس میں كوئی حرج نہیں۔ بریں بنا آپ نے جوصورت
تجویز كی ہے وہ فقہی اعتبار سے بے غبار ہے۔

أما دين الحي الفقير فيجوز لو بأمره (الدرالمختار) قال الشامي: أي

يجوز عن الزكاة على انه تمليك منه و الدائن يقبضه لحكم نيابة عنه ثم يصير قابضا لنفسه. (شامي ٢٩٢/٣ زكريا)

أما أذاكان باذنه وهو فقير فيجو زعن الزكواة على أنه تمليك منه والدائن يقبضه لرب حكم النيابة عنه ثم يصير قابضا لنفسه وفي الغاية نقلا من المحيط لووالمفيد قضى بها دين حي أو ميت بأمره جاز. (فتح القدير اشرفيه ٢٧٢/٢) فقط واللاتعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۲۷ ۱۲/۹۱ ه الجواب صحح بشبیراحمد عفا الله عنه

## مدز کو ة سے وکیل کی فیس ا دا کرنا

سوال (۸۹): - کیافرہ تے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیمی لیسماندگی مخفی نہیں ہے تا ہم اصل مسکد کی تمہیداور وضاحت کے طور پر چندا ہم نکات پر توجہ مرکوز فرما ئیں ۔ ا ۲۰۰۰ء کی تعلیمی رپورٹ کے مطابق عصری در سگا ہوں کی پہلی جماعت میں % 69.00 فیصد مسلم طلبہ ہوتے ہیں یہی تعداد پانچویں جماعت میں 69.5 فی صداور چرگر یجویشن میں صرف شرق فی صدرہ جاتی ہے ۔ اس درجہ بدرجہ تنز لی کی دیگر وجو ہات (صداور چرگر یجویشن میں صرف % فی صدرہ جاتی ہے ۔ اس درجہ بدرجہ تنز لی کی دیگر وجو ہات (مثل مسلمانوں کی فی مدرہ جاتی ہے ۔ اس کا ندازہ اس بات سے بخوبی ہوسکتا ہے کہ بارہویں جماعت کے بعد ہردی مسلمانوں کی فر بت ہے ۔ اس کا ندازہ اس بات سے بخوبی ہوسکتا ہے کہ بارہویں جماعت کے بعد ہردی مسلم طلبہ میں سے سات طلبہ اپنی تمام ترصلا حیتوں کے باوجود تعلیم ترک کر کے کئی معمولی ملازمت کا داستہ اس کے اختیار کرتے ہیں کہ ان کے سر پرست آئندہ آئے والے اخراجات کا بارئیس اٹھا سکتے ۔ نتیجہ مسلمان ملک کے کی اعلی عہدے پرفائز نہیں ہوتے ۔ اس المناک صورت حال سے خمٹنے کے کے دردمندان امت نے گزشتہ چند سالوں سے جواقد امات

کئے ہیں وہ قابل قدر ہیں ۔تا ہم قابل اطمنان نہیں ۔ چنانچے صرف ممبئی شہر میں اس طرح کے کئی ٹرسٹ اورا دارے میں جومخصوص صلاحیتوں کےحامل طلبہ کوان کی صحیح منزل تک پہنچانے میں مالی تعاون زکوۃ کی رقم ہےکرتے ہیں۔ان اداروں کا سالا نہ جبٹ بیس تابائیس کروڑ ہے۔جبکہ ملک جر میں چلائے جانے والے سلم ٹرسٹوں اور تنظیموں کا مکمل بجٹ اسی • ۸کروڑ ہے۔علا و دازیں بے ثثار طلبہا پی تعلیم مکمل کرنے کے لئے لون برسودی قرض لیتے ہیں ۔جس کی کل رقم سات سوسے آٹھ سو كروڑ رويے ہے۔ خلا ہر ہے كہ بير بجٹ في نفسه بڑا ہے ليكن مذكورہ صورت حال سے نمٹنے كے لئے اونٹ کے منھ میں زیرہ کامصداق ہے۔ چنا نچے تمام اداروں کےٹرسٹیان اور خیرخواہان امت دیا نت دار وکلاء اور علاء ومفتیان شممبئی نے اختتام سال پر کا نفرنس کا انعقاد کیا جس میں پیر طے پایا کہ کل ہندسطے کومیش نظر رکھتے ہوئے حکومت ہند سے بذریعہ سپریم کورٹ مطالبہ کیاجائے کہ وہ مسلمانوں کے لئے اپنی تعلیمی سہولیات میں اضافہ کرے کیوں کہ ہڈول کاسٹ کی کل آبادی کا معیار ہندوستان میں %16.2 ہے۔اور د فعات ہند کے تحت انھیں دو ہزار سات سوچھین کروڑ رویپہ وظیفه ماتا ہے۔ جبکہ مسلمانوں کی کل آبادی %13.4 فی صدہے۔ اور اُفھیں صرف آٹھ سوبتیس کروڑ روپیوماتا ہے۔حالا نکدآبادی کے تناسب سے بائیس سوکروڑ روپے امت مسلم کا تعلیمی حق ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ حکومت ہند کاغیر منصفانہ اور متعصّبانہ روپیء صرّ درا زسے چلا آ رہاہے اور ہنوز جاری ہےلہذامسلمانوں کے پاس قانونی جارہ جوئی کےعلاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ ملک جمر کے دیانت دار بااعتما دوکلاء کا مشورہ ہے کہ آئین ہند کے آرٹیکل سولہا وراٹھارہ کے تحت ہم اس مقدمے کوسپریم کورٹ میں دائر کر سکتے ہیں اور ظن غالب ہے کہ مقدمے میں کامیاب ہوں گے۔مقدمے کاکل خرچ جالیس سے بچاس لا کھ رویئے ہے۔تمام ہی اداروں کی حتی المقد ورکوشش رہی ہے کہ مقدمے کے لئے للہ کی رقم استعال کی جائے کین بیتا حال نہیں ہوسکا۔البتہ کوشش جاری ہے۔خلا ہر ہے کہ مٰدکور ہالامقد ہے میں بازیابی کیصورت میں غرباء ،فقراءا ورمسلمین ہی کا فائدہ ہو گا۔ بایں طور کدان رفا ہی ٹرسٹوں کے سالا نہ خطیر رقم سوکر وڑر و پیےامت کے دوسرے شعبوں میں

استعال ہو سکتی ہے۔ نیز امت مسلمہ کا بڑا طبقہ سودی لین دین سے نیج سکتا ہے۔ مزید برآ س مسلمانوں کی تعلیم واقتصادی ترقی بھی ہوگی۔ گویا بیامت مسلمہ کا ہمہ جہت فائدہ ہوگا۔ صرف اس سال پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے مقدے میں خرج کرنے کی صورت میں ملک بحر میں ہمیشہ مسلمانوں کا سالا نہ تین ہزار کی شکل میں تعلیمی فائدہ ہوگا۔ اس تمہید کے بعد دریافت طلب مسلمہ بیا کہ کیا نہ کورمقد مے کے وکلاء کی اجرت فیس (نہ کہ رشوت بلاحیلہ ) مسلمک زکوہ 'کی رقم سے ادا کی جاسمتی ہے۔

نوٹ:- عدم جوازی صورت میں کوئی فقہی متبادل پیش فرمائیں۔ ہاسمہ سبحانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوهنيق: مسلمانوں كى عصرى تعليم كے لئے حكومت سے مددلينا اوراس كے واسطے قانونى كارراوئى كرنافى نفسہ ايك مستحن كوشش ہے؛ كين اس كے لئے وكلاء كى فيس ميں زكوة كى رقم لگا ناجائز نہيں؛ اس لئے كہ براہ راست فيس اداكر نے ميں مستحق فقير كى تمليك نہيں يائى جاتى جوزكوة كى ادائيگى كے لئے شرط ہے۔

دوسرے یہ کہ حکومتی تعاون سے جو فائدہ بعد میں ملنے والا ہے وہ متعین طور پرشرعی فقراء پر ہی صرف ہوگا اس کی کوئی ضانت نہیں ۔لہذا یہ دعوی کہ اس کوشش سے مطلقاً مسلم فقراء کو ہی فائدہ پننچ بھی تو اس کی بناپر وکلاء کی اجرت بمدز کو ہ پننچ گا خلاف واقعہ ہے اور اگر بالواسط فقراء کو کچھے فائدہ پننچ بھی تو اس کی بناپر وکلاء کی اجرت بمدز کو ہا اواکر نے کی گنج اکثن نہیں نکل سکتی ؛ لہذا اس مقصد سے صرف اور صرف امدادی رقومات ہی صرف کی جائیں زکوۃ نہ لگائی جائے اور اس کے لئے کسی جیلہ کی بھی ضرورت نہیں۔

أما تفسيرها فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمى (الفتار ي الهندية ١٧٠/١) هي تمليك مال مخصوص لشخص مخصوص. (مراقى الفلاح)

هو أن يكون فقيرا ونحوه من بقية المصارف غير هاشمي (حاشية الطحطاوي ٧١٤دارالكتاب)

ويشترط أن يكون الصرف تمليكالا أباحة. (شامي١٧١،٣)

ولا يعطى أجرالجزار منها الخ. (شامي ٤٧٥/٩ زكريا، البحر الرائق ٣٢٧/٩) فقط والدُّقالَ الله والرائق ٣٢٧/٩)

كتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۹۳۵/۲۳۵ هـ الجواب صحيح شبيراح عفاالله عنه

#### تين توله سونااور حياندي پرز كوة

سوال (۹۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: ایک خاتون کی ملکیت ہیں تنین تولہ سونا اور کچھ چاندی ہے سونے کے ساتھ زکوۃ کے نصاب کی بیک خاتون کی ملکیت ہیں تنین تولہ سونا اور کچھ چاندی ہے سونے کے برابر یااس سے بھی کم اگراس سے بھی کم تو کم سے کم کتنی جاندی ہونے چاہئے؟ چالیس درہم کے برابر کا لوظ قرض کی وصولی سے بھی کم تو کم سے کم کتنے درہم کے مقدار کے برابر کتابوں میں چالیس درہم کا لفظ قرض کی وصولی کے تعلق سے ادائے زکوۃ کے بارے میں آتا ہے ۔ اس لئے بیسوال ذہن میں آتا ہے سوال کرنے والے سونے کی مقدار لکھ کر تھوڑی جاندی کا لفظ استعمال کرتے ہیں ۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جبسونے كساتھ ساتھ چاندى بھى ملكيت ميں ہوتو دونوں كى قيمت لگاكريد كھاجائے گاكد كل قيمت چاندى كے نصاب تك پننچ رہى ہے يانہيں؟اگر پننچ رہى ہے تو زكو ة واجب ہوگى اوراس ميں چاندى كے چاليس درہم كے برابر ہونے يانہ ہونے كى كوئى شرطنيں ہے بلكدا گرسونے كے ساتھ تھوڑى بہت چاندى بھى ہوتو پورانساب چاندى ہى كا بناديا جائے گا۔ انفع للفقواء ہونے كى وجہ شے توكى اسى ہے۔

وعن أبي حنيفة أنه يقوم بما فيه إيجاب الزكاة حتى إذا بلغ بالتقويم بأحدهما نصابا ولم يقوم بالأخر قوم بما يبلغ نصابا فهو أحد الروايتين عن محمد رحمه الله، ولو كان بالتقويم بكل واحد منهما يبلغ نصابا يقوم بما هو أنفع للفقراء من حيث الرواج، وإن كان في الرواج سواء يتخير المالك (الفتاري

التاتارخانية ١٦٥/٣ رقم: ٤٠٠ زكريا)

يجب أن يكون التقوى بما هو أنفع للفقراء رواجا. (شامي ٢٣٤/٣ زكريا) ويضم الذهب إلى الفضة وعكسه بجمع الثمنية قيمة (درمختار) أي من جهة القيمة فيمن له مائة درهم و خمسة مثاقيل قيمتها مائة عليه زكاتها. (شامى ٢٣٤/٣ زكريا، هداية ١٣١٦، الفتاوئ التاتارخانية ١٥٥/٥) فقطوا للاتحالي اعلم

كتبه: احقر محمر سلمان منصور پورى غفرله ۱۹ را ۳۵ ۱۳ اهد الجواب صحیح بشبیرا حمدعفا الله عنه

### سركاري ٹيچيرز كو ة كس طرح نكالے؟

سے ال (۹۱):- کیا فر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص سرکاری ٹیچرہے ہر ماہ تخواہ ملنے کی وجہ مال میں اضافیہ ہوتا رہتاہے اوراسی مال میں سے وہ خرچ بھی کرتا ہے اس پرز کو قاواجب ہوگی ، تو کس طرح حساب لگا کرز کو قانکا ہے؟

باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوهنيق: زكوة كاحباب لگاني من بويسة تا ہاور خرج بوجاتا ہا الجواب وبالله التوهنيق: زكوة كاحباب لگاني من بويسية تا ہاور خرج بوجاتا ہاك بها من بال ما تنظر بال كے بقدر مال كے مالك بوئ بين اس پرقمرى اعتبار سے ايك سال گزر نے پريشى الحك سال اس قمرى تاريخ كوآپ كى ملكيت ميں بقتا بھى بيلنس بوابواس كو جوڑ ليا جائے ،اگر وہ نصاب كے بقدريا اس سے زائد ہے تو اس پرڈھائى فيصدى كے اعتبار سے زكوة واجب بوگى ، اور درميان سال ميں جوآمدنى بوتى رہى اور خرج بوتار ہا، اس كا حساب ركھنے كى ضرورت نہيں ہے ، اور اگر آپ كو يہ يادنہ بوك آپ بہلى مرتبہ كب صاحب نصاب بوئے ہيں؟ تو آپ اندازہ لگا كوئى ايك قمرى تاريخ متعين كر ليج اور برسال اس تاريخ كوآپ كى ملكيت ميں جوروبيد بيد بوء اس كا حساب لگا كرز كو ة اداكيا كريں \_ (ستفاد ؛ كتاب المسال ۱۳۱۸) منها كون الممال نصابا سس و و منها المملک التام. (الفتاوی الهندية ١٧٧١، بيائع

الصنائع ٨٨/٢ شامي ١٧٤/٣ زكريا، الموسوعة الفقهية ٣٤٢/٢، هداية ٢٠٢١)

و هو ربع عشر النصاب. (الـدر الـمـختـار عـلـى الشامي ١٧٢/٣ زكريا، البحر الرائق ٢٩٣/٢ زكريا، البحر الرائق ٢٩٣/٢ زكريا، طحطاوي على الدر ٣٨٩) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقرمجمة سلمان منصور پورى غفرله ۱۲۳۵/۲۱۱ه الجواب صحح بشيراحمه عفاالله عنه

## ا گرسونا چاندی کی قیمت کے اعتبار سے چاندی کے نصاب کے برابر ہووزن کے اعتبار سے نہ ہو؟

سوال (۹۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: اگر کسی کے پارسے ہیں کہ: اگر کسی کے پارسونا ہو پیسہ وغیرہ کچھنہ ہواور بیسونا قیمت کے اعتبار سے چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہولیکن وزن کے اعتبار سے سونے کے نصاب یعنی ہیں مثقال کو نہ پہنچتا ہولو ایسے شخص پر زکوۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ کیا اس کے حق میں سونے کا نصاب معتبر ہوگا یا نہیں؟ اورا لیسے شخص پر صدفۃ الفطرا ورقر بانی واجب ہوگی یا نہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: اگرکی شخص کے پاس صرف مونا موجود ہواس کے ساتھ چا ندی یا رو پیدیٹید یا مال تجارت کچھ نہ ہو، تو اب ید دیکھا جائے گا کہ یہ مونا وزن کے اعتبار ساتھ چا ندی یا رو پیدیٹید ہیں مثقال کو پہنچتا ہے یا نہیں ۔اگراس نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پرز کو قواجب ہوگی اوراگراس نصاب کو نہنچتا ہو، تو اگر چاس کی قیمت چا ندی کے نصاب یا اس سے زائد ہو پھر بھی ایس شخص پر فدکورہ صدقہ فطر اور قربانی کے وجوب کا تھم نہ ہوگا؛ البتد اگر سونے کے ساتھ رو پید بید یا چاندی بھی ہوئے اگر دونوں کو ملا کر قیمت جا ندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو زکو قواجب ہوگی ۔ (ستفادایشاح السائل ۱۰۲)

**نصاب الـذهب عشرون مثقالاً**. (تنوير الأبيصار مع الدرالمختار ٢٢٤،٣، هلاية ٢١١/١)

المعتبر وزنها أداء أو وجوبا وقال محمدٌ: يعتبر الأنفع للفقراء حتى لو أدى عن خمسة درهم جياد خمسة زيوفا قيمتها أربعة جياد جاز. (البحر الرائق ٢٩٥/٢ زكريا)

و لو بلع بأحدهما نصابا وخمسا وبالآخر أقل قومه بالأنفع للفقراء. (شامي ٢٩٩/٢ كراچي)

حتى لا تجب الزكاة في مصوغ وزنه أقل من مأتين وقيمته فوقهما. (البحر الرائق ٢٠١٢ زكريا) فقطوالله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری۱۴ (۳۵/۷ ۱۴۳۵)ه الجواب صحیح بشیراحمد عفالله عنه

صدقہ فطراورز کو ہ وقر بانی کے واجب ہونے میں زمین کی قیمت کا عتبار ہے یا پیداوار کا؟

سوال (۹۳): -کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید کے پاس اتی زمین ہے کہ جس کی قیمت نصاب تک پہنچ جاتی ہے، تو کیا زید پرصد فئہ فطر اور وجو بے قربانی میں زمین کی قیمت کا اعتبار ہوگا یا اس اور قربانی میں زمین کی قیمت کا اعتبار ہوگا یا اس زمین کی پیداوار کی قیمت کا ؟احقر نے اس سلسلہ میں گئی کتا بوں کو دیکھا مگر جواب ہجھ میں نہ آیا۔ (امداوالفتا و کی ۲۰/۲ کریا) کے جواب سے قو معلوم ہوتا ہے کہ اگر زمین ایس ہے جس سے غلہ پیدا نہیں ہوتا ہے، تو اس صورت میں زمین کی قیمت کا اعتبار ہوگا ،اس کے برعکس احسن الفتاو کی ۲۲۰۵ فلیں اور فیا و غیر فرری زمین دونوں صورتوں میں قیمت اور غلہ دونوں کے مجموعے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک بقد رنصاب ہوجائے تو صورتوں میں قیمت اور غلہ دونوں کے میں یا ان میں سے کوئی ایک بقد رنصاب ہوجائے تو

صدقة فطروقر بانی واجب ہے۔ (ثائی بروت کتاب الاضحية ٣١٧) و لو له عقار يستغله. (٣٤٨/٢) کی عبارت سئل عن محمد عمن له أرض يز رعها النح، ان دونوں عبارتوں سے كيا ثابت موتا ہے، كيا زمين حاجت اصليه ميں داخل ہے يا خارج؟ اس كے علاوہ البحر الرائق، بدائع، فتح القدري، كتاب المبسوطاور المحيار العرب عن فقا و كي اہل افريقة والا ندلس والغرب وغيره بھى ديكھا، مگر احتركى ناتھ عقل ميں بات بجھ ميں نہ آئى؟

البحواب وبالله التوفيق: اسمسله میں اصل اعتبارا سبات کا ہے کہ لازی ضرورت کی تعمیل کے بقد رقم نکا لئے کے بعد اگر اس زائد زمین کی قیت یا اس سے ہونے والی آمد نی نصاب کے بقد رقم نکا لئے کے بعد اگر اس زائد زمین کی قیت یا اس سے ہونے والی کہ نفیاب کے بقد رقبی جاتی ہے، تو ایسے تخص پر قربانی اور صدقہ نظر واجب ہے، اور اس کے لئے زکوۃ کی قم لینا حلال نہیں، اس سلسلہ میں تمام عبارات کا مطالعہ کرنے کے بعد یہی نتیجہ ککاتا ہے۔ احسن الفتاو کی 2004 میں یہی بات کھی گئی ہے، اور امداد الفتاو کی ۱۳۰۳ کو تو گئی ہے بھی ہے۔ احسن الفتاو کی 2004 میں یہی بات کھی گئی ہے، اور امداد الفتاو کی ۳۰۰۱ کو تو گئی ہے، اور امداد الفتاو کی ۳۰۰۱ کے کہ جب زمین آمد نی کے لئے استعمال کی جاتی ہے، اور اس کی آمد نی این ضروریات میں خرچ کی جائے گئی تو ایسی زمین ہو جاتی ہے؛ لہذا اپنی ضروریات میں خرچ کی جائے گئی کہ سال تھر کے خرچ سے فاضل ہو، اس کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوگیا کہ دونوں فتو وَں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اور مسئلہ میں امام محمد کی رائے مفتی ہداور معمول ہے۔۔

عن عملي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كانت لك مأتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. (سنن أبي داؤد ٢٢١/١)

سئل محمد عمن له أرض يزرعها أو حانوت يستغلها أو دار غلتها ثلاثة الاف و لا تكفي لنفقته و نفقة عياله سنة؟ يحل له أخذ الزكاة وإن كانت قيمتها تبلغ ألوفا وعليه الفتوى. (رد المحتار، باب المصرف/قيل مطلب: في جهاز المرأة مل تصير به

غنیة ۲۹ ۲/۳ زکریا)

وسبب افتراضها ملك نصاب حولي تام فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد وفارغ عن حاجته الأصلية. (تنوير الأبصار على الدر المحتار ١٧٤/٣ - ١٧٨ زكريا)

وذكر الزعفر اني غلة المستغل إن كفاه وعياله لز مت وإلا فلا. (فتاوئ بزازيه على هامش الهندية / كتاب الأضحية ٢٨٨٦) فقط والله تعالى اعلم

كتير: احقر محمسلمان منصور يورئ غفر له ٢٨ ١/١/١٢١١ هـ الجواري عنم الهراء عنه الله عنه



# ا دائے زکو ۃ سے متعلق مسائل

# تولهاورگرام کے اعتبار سے سونے جاندی کانصاب زکوۃ کتناہے؟

سوال (۹۴):-کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: سونے اور چاندی میں وجوب زکوۃ کانصاب تولداورگرام کے حساب سے کتنا بنتا ہے نیز صدفتہ الفطر کانصاب اور وجوب قربانی کانصاب کیا ہے؟ اور کن کن مالوں کوشار کیا جا تا ہے؟ برائے کرم نصف صاع کاوزن گرام کے حساب سے بتا کیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحدواب وبالله التوفیق: سونے کا حماب عربی اوزان کے حماب سے ہیں مثقال ہے۔ جس کا وزن تولے کے حماب سے ساڑھے سات تولدا ور گراموں کے اعتبار سے ستاسی ۸۸رگرام چارسواس ۴۸۰رملی گرام ہوتا ہے۔

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كانت لك مأتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء يعني في النهب حتى تكون لك عشرون دينارًا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. (سنن أي داؤد ٢٢١/١)

نصاب الذهب عشرون مثقالا. (تنوير الأبصار مع الدر المختار ٢٢٤/٣، هداية ٢١١/١)

فی کل عشرین مثقال نصف مثقال. (لفتاوی الناداحالیة ۵۵۳ زکریا، ایضاح المسائل ۱۰۳) حیاندی کا نصاب عربی اوزان کے اعتبار سے دوسودر ہم ہے۔جس کا وزن تولد کے اعتبار سے ساڑھے با ون تولد اور گرامول کے اعتبار سے چھسو بارہ گرام ، تین سوچھ ملی گرام ہوتا ہے۔ نصاب الفضة مائة در هم بالإجماع. (السوسوعة الفقيمة ٢٦٤/٢٣)

و الفضة مائة درهم، كل عشرة دراهم، وزن سبعة مثاقيل. (تنوير الأبصار مع الدر المختار ٢٣٤/٣، الفتاوي التاتار خانية ١٥٥/٣ زكريا، ايضاح المسائل ١٠٢)

صدقة الفطراوروجوب قربانی كانصاب بھی یہی ہے۔جس شخص كے پاس مذكورہ مقدار میں سونا یا چا ندى ان كى قیمت كے بقدر تجارتی مال یا ضرورت سے زائد مال ہو، چاہاس پرسال گزرا ہو مان كى قیمت كے بقدر تجارتی مال یا ضرورت سے زائد مال ہو، چاہاں پر بہر حال عید الفطر كے دن صدقة الفطراور آبانی میں قربانی واجب ہوتی ہے،اورز كو ة اورصدقة الفطراور قربانی میں بنیا دى طور پر دوبا توں میں فرق ہے:

اول بیر کہ زکو ۃ میں مال نامی شرط ہے جب کہ صدقۃ الفطر وقربانی اور وجوب جج میں مالِ نامی شرطنہیں ہے؛ بلکہ ضرورت سے زائد ہرطرح کے مال کو قیمت میں جوڑ کراگر وہ نصاب کو پینج جائے ، تو اس میں صدقۃ الفطراور قربانی واجب ہوجاتی ہے۔

دوسرے میہ کہ زکو ق میں مال پر سال گزرنا شرط ہے، جب کہ صدقۃ الفطر اور قربانی میں حولانِ حول شرطنہیں ہے اورنصف صاع کا وزن گرام کے اعتبار سے ایک کلوم ۵۷؍گرام ۲۲۰؍ ملی گرام ہے۔ (ستفاد: کتاب المسائل ۱۷۸۸-۲۸۲-۴۰۰۰،ایشاح المسائل ۱۰۱)

تجب على حر مسلم مكلف مالك لنصاب أو قيمته وإن لم يحل عليه الحول. (طحطاوى ٢٩٤، مداية ٢٠٨١)

وشر ائطها الإسلام واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر بأن ملك مأتي درهم. (الدرالمختار مع الشامي ٢٥٢/٦ زكريا، بدائع الصنائع ٢٩٥/٤ الفتاوى الهندية ٢٩٢/٥ خانية على الهندية ٣٣٤/٣) فقط واللرتعالى اعلم

کتبه :احقرمحرسلمان منصور بوری غفرله۳۵/۷/۱۳۵ه الجواب صحیح بشیراحمه عفاالله عنه

#### ز کو ة کس مال کی نکالی جائے؟

سوال (۹۵): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میں بحثیت مالک کا رخانہ آپ کی خدمت میں ذیل کی تفصیلات پیش کررہا ہوں، اور بیجا ننا چا ہوں گا کہا دائیگی ذکو ہ کے لئے کل رقم میں سے کس طرح حساب کیا جائے؟ وضاحت سے مطلع فرما ئیں؛ تا کہا دائیگی ذکو ہمیں کو تاہی نہ ہونے یائے۔

(۱) مکی اورغیرمکی سامان کو با زار میں خریدا جاتا ہے، کبھی بیہ مال جلدا زجلدا کیک سال بعد فروخت ہو جاتا ہے، اس میں سے نفع ملتا ہے۔

(۲) ذاتی استعال کےعلاوہ مکانات اور دوکا نوں سے حاصل ہونے والا کراہیہ۔

(۳) کارخانه کی عمارت۔

(۴) کارخانہ میں کام کرنے والی مشین۔

(۵) کا رخانہ میں خود کا مال تیار کرنے کے علاوہ دوسروں کو بھی مزدوری پر مال تیار کرکے دیاجا تا ہے، اس میں ملنے والی مزدوری کی رقم۔

(۲) کارخانه میں تیارکر دہ ذاتی مال، اس کا ذخیرہ رکھا جا تاہے۔

(2) سونے کے زبورات۔

(٨)مكا نات اورسواريال وغيره جوذ اتى استعال ميں ہيں۔

(۹) ہمارے کارخانہ میں مسلم اور غیر مسلم مزدورا ور ملا زمین ہیں، ان کوسر کا ری قوانین اور نصاب کے تحت سالا نہ انعامات دیئے جاتے ہیں ۔

(۱۰) سرکاری نصاب کے تحت جوانعامات رقم کی شکل میں دئے جاتے ہیں، اس کے علاوہ مزیدر قم اپنی جانب سے بھی تھند کے طور پر دی جاتی ہے، پیتھندگی رقم کیاز کو ق کی مدمیں دی جاسکتی ہے۔ باسمہ بیجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صاحبِ نسابُ تَض كُويا بِيَّ كُروه سال مِين جائد ك

مہینے کی کسی تاریخ کواپنی زکو ہ کا حساب لگانے کے لئے مقرر کر دے، اور پھر جب وہ تاریخ آئے تو اس دن اپنی ضرورت اصلی سے زائد جو بھی مال تجارت، یاروپیہ پیسہ، یا سونا چاندی اس کی ملکیت میں ہو، ان سب کی قیمت لگالے، اس کے بعدا گر کوئی قرضہ ہوتو قرضہ کے بقدر رقم مجموعی رقم سے منہا کر دے، پھر جور قم باقی بچ تو ڈھائی فیصدی کے حساب سے اس کی زکو ہ اواکر دے، اس مختصر وضاحت کے بعد آپ کے پیش کر دہ ہر ہر جز وکا جواب درج ذیل ہے:

(۱) زکوة کی مقرره تاریخ میں اس مال کی باز اری قیت لگالے،خواہ وہزریداری کی قیت ہے کم ہویا زیادہ؟

- (۲) كرابيكى رقم اگرموجود مو، تواس كوبھى مجموى رقم ميں شامل كرديا جائے گا۔
  - (٣) كارخانه كى ممارت كى قىمت زكوة مىن نېيى لگا ئى جائے گى ـ
    - (۴) كارخانه كي مشينوں كي قيمت بھي زكو ة ميں نہيں گلے گي۔
  - (۵) جورقم بھی کا رخانہ کوحاصل ہو گی وہ زکو ۃ میں شامل کی جائے گی۔
- (۲) کارخانہ میں تیار کردہ مال کی قیت لگا کراسے زکوۃ میں شامل کریں گے۔
- (۷) سونے چاندی کے زیورات کی قیمت لگائی جائے،اوران کو مجموعی رقم میں شامل کر دیا جائے۔
  - (٨) ذ اتى استعال كے مكانات اور سوار يوں وغيره كى قيت زكوة مين نہيں لگائی جائے گی۔
- (٩) کارخانہ کے ملاز مین کو جوسالا نہ انعامات حکومت کے قانون کے مطابق دینا ضروری

ہیں،وہان کی اجرت میں داخل ہیں؛لہذا ز کو ۃ کی رقم سےان کی ادائیگی کرنا درست نہ ہوگا۔

(۱۰) قانونی انعامات (بونس) کے علاوہ او پرسے جو تخفے دیئے جائیں ،ان میں قدرے تفصیل ہے ،اگران تحفوں کے دینے کاالیا دستور ہو کہ ملاز مین اسے اپناخی سمجھیں ، اور نہ دیئے پر مطالبہ کریں تو یہ تخفے بھی بونس ہی کے حکم میں ہوں گے ، اوران میں زکو ق کی رقم لگانی جائز نہ ہوگی ؛ لیکن اگران تحفوں کی حیثیت حق واجب کے درجہ میں نہ ہو؛ بلکہ مالک کے اختیار پر موقوف ہو، اور

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. (سنن ابن ماجة، الزكاة / باب من استفاد مالا ١٢٨١ رقم: ١٧٩٢)

سئل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الحول في الزكاة أقمري أم شمسي؟ فقال: قمري. (الفتاوئ التاتارخانية ١٣٤/ رقم: ٣٩٣٧ زكريا)

وشرط و جوبها العقل و البلوغ و الإسلام و الحرية و ملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته الأصلية نام ولو تقديرا. (كنز الدقائق ٥٦ تهانوي ديوبند، الفتاوى الناتار خانية ١٣٣/٣ رقم: ٣٩٣٤ زكريا)

وتعتبر القيمة يوم الوجوب، وقالا: يوم الأداء ..... وفي المحيط: يعتبر يوم الأداء بالإجماع، وهو الأصح. (الدرالمختار مع الشامي ٢١١/٣ زكريا)

و من كمان لـه نصاب، فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه وزكاه به. (هاية ١٩٣/١)

و آلات الصنائع الذين يعملون بها، وظروف الأمتعة لا تجب فيها الزكاة. (الفتاوي الناتارخانية ١٦٩/٣ رقم: ٢٠١٦ زكريا)

إذا كمان مع عروض التجارة ذهب وفضة فإنه يضمها إلى العروض، ويقومه جملة. (بدائع الصنائع ١١٠/٢ زكريا)

لايصرف إلى بناء نحو مسجد ولا إلى كفن ميت وقضاء دين. (الدر المختار مع الشامي ٢٩١/٣ زكريا)

قال الله تبارك و تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَّقْتُ لِلْفُقَرَ آءِ﴾ [التوبة: ٦]

مصرف الزكا ةو العشر ..... هو فقير، وهو من له أدنى شيء، أي دون نصاب أو قدر نصاب غير تام مستغرق في الحاجة. (درمحتارمع الشامي ٢٨٣/٣-٢٨٤ -زكريا) فقطواللدتعالي اعلم

كتبه:احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۱۳۲۴/۷/۱۱هه الجواب صحیح بشیر احمدعفا الله عنه

### زكوة كاحساب كس وقت سےلگا ئيں؟

سوال (۹۲): کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: سال میں جوز کوۃ نکالی جاتی ہے، تو زکوۃ نکالنے کا کوئی وقت متعین ہے کہ زکوۃ ۱۵ ارشعبان کے دسال میں جوز کوۃ نکالی جاتی ہے، تو زکوۃ نکا النے کا کوئی وقت متعین ہے کہ زکوۃ ۱۵ ارشعبان کے بعد بیں نکالی جاسکتی؟ رمضان کے مہنے میں زکوۃ کی رقم فرض کریں ۱۵ ار ہزار روپئے مہنے میں زکوۃ کی رقم فرض کریں ۱۵ رہزار روپئے نکالی ہے، اب ہم انتھی کسی کودے دیں یا پھر کچھٹھوڑی رقم کسی کودے دیں یا پھر کچھٹھوڑی رقم کسی کودیں، اب جورتم ہم نے زکوۃ آئے کئے منصوص کردی ہے کہ بیر قم زکوۃ کی ہے، کیا بعجہ مجبوری ہم اس میں دو بچ نکال سکتے ہیں کہ جب ۱۲ ریا ۵؍ دی کے بعدرو بٹے کسی اور جگہ ہے آ جا میں گے، تو ہم اس میں دوبارہ ڈال دیں گے؟

الجواب وبالله التوفيق: جسدن سآ پ صاحبِ نصاب بن بین، اس دن سے چاندگی تاریخ کے اعتبار سے آپی کی ذکو قاکسال شروع ہوتا ہے، اگلے سال جب اس مہید ندگی وہی تاریخ آئے گی، تو اس نصاب کی کل مقدار پرخواہ وہ پہلے سے کم ہویا زیادہ ذکو قاکی ادائیگی واجب ہوگی؛ لہذا اس تاریخ کو اپنے تمام آموال کی قیمت کا اندازہ لگا کرزگو قاکا حساب بنالینا چاہئے، اب جوزگو قاکی رقم فرض ہوئی ہے اس پراگر چیلی الفورو جوب ہوچکا ہے، کیکن کسی مصلحت

کی وجہ ہے اگر بعد میں تھوڑ اتھوڑا کر کے زکالتے ہیں ، تو اس کی بھی گنجائش ہے ، اور جورقم زکو ۃ کے نام سے علا حدہ رکھ دی ہے ، تو محض علا حدگی کی وجہ سے زکو ۃ ادانہیں ہوتی ، اور اس رقم میں مالک کا تصرف کرنا ممنوع ہوتا ہے ؛ لہٰ ذااگر ضرورت ہوتو وہ اس میں سے خرچ کرکے بعد میں اس کی جگہ خرچ کردہ رقم رکھ سکتا ہے ، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے ۔ ( کتاب افتادی ۳۲۲/۳)

قال إبراهيم: ولا يؤخرون أخذها عن كل عام. (السنن الكبرى للبيهةي ١٨٥١٤ دارالكتب العلمية بيروت)

وقال عامة مشايخنا: إنها على سبيل التراخي، ومعنى التراخي عندهم أنها تسجب مطلقاً عن الوقت غير عين، ففي أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب، ويتعين ذلك الوقت للوجوب. (بدائع الصنائع ٧٧/٢ زكريا)

ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء. (الدر المعتار ١٨٩/٣ زكريا، ٢٧٠/٢ كراچي)

وقيل: فوري أي واجب على الفور، وعليه الفتوى كما في شرح الوهبانية فيأثم بتأخرها بلاعذر. (الدر المختار ١٩١/٣ زكريا، فتح القدير ١٥٥/٢ الفتاوى التاتارخانية ١٩٤/٣ رقم: ٣٩٣٨) فقطوالله تعالى اعلم

کتبه:احقرمی سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳۰/۷ اهد الجواب صحیح بشیراحمه عفاالله عنه

جس دن زكوة فرض مواسى دن واجب الا داءز كوة كاحساب لگانا؟

سوال (۹۷):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: زیدا پی زکوۃ کا حساب ہر سال ۱۵ اررمضان المبارک کولگاتا ہے۔ دریافت میرکرنا ہے کہ کیا واجب الاداء زکوۃ کی رقم معلوم کرنے کے لئے ۱۵ اررمضان المبارک ہی کوحساب و کتاب کرنا لازمی ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: آپ كى زكوة كى فرضت كى تعين تارىخ پندره رمضان البارك ب؛ البذااى تاريخ كوزكوة كاحباب لگانالازم بـ

قال إبراهيم: ولا يؤخرون أخذها عن كل عام. (السنن الكبرى للبيهقي ١٨٥/٤ دارالكتب العلمية بيروت)

سئل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الحول في الزكاة أقمري أم شمسي؟ فقال: قمري. (النتاوئ التاتارخانية ٣٩٣٧ رقم: ٣٩٣٧ زكريا)

العبرة في الزكادة للحول القمرى. (الفتاوي الهندية ١٧٥/١، مستفاد: فتاوي دارالعلوم ٧٥/٦) فقط والدُّنع الى العلم دارالعلوم ٧٥/٦)

كتبه:احقر مح سلمان منصور بورى غفرله ۲۵ /۱۱ر ۱۳۳۰ اه الجواب صحح بشير احمد عفا الله عنه

### ز کو ة کی ادائیگی میں تاخیر درست نہیں

سوال (۹۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زکوۃ کوکب تک اپنے پاس رو کے رکھنا جائز ہے؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

وتجب على الفور عند تمام الحول حتى يأثم بتأخير ٥ من غير عذر. (الفتاوي الهندية ٧٠/١)

وافتراضها عمري : أي عملي التراخي وصححه الباقاني وغيره، وقيل

فوري: أى واجب على الفور وعليه الفتوى، كما في شرح الوهبانية، فيأثم بتأخيرها ..... وقد يقال: المراد أن لايؤ خر إلى المعام القابل، لما في البدائع عن المنقى: إذا لم يؤدِّ حتى مضى حولان، فقد أساء وأثم. (الدر المختار مع الرد المحتار، كتاب الزكاة ٢٧٢/٢ كراجي، بدائع الصنائع، الزكاة / في كيفية فرضية الزكاة ٢٧٢/٢ زكريا، كذا في الفتاوئ التاتار خانية ٣٩٣٨ رقم: ٣٩٣٨ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتية: احتر محمد على مضور يورئ غفر له

حساب و کتاب کے ساتھ ہی زکوۃ کی رقم الگ کرنا؟

21/9/11/9/10

سوال (۹۹):- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا حساب و کتاب کرنے کے ساتھ ہی ای دن واجب الاداء قم کاالگ کرنالازمی ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البجدواب وبالله التوفيق: حساب و كتاب كرنے كے بعداى دن واجب الاداء زكوة كى قم الگ كرناضرورى نہيں ہے؛كيكن اگر كر دي تو بہتر ہے۔ (فاوئ موديه ١٣٥٨و اجميل)

وذكر أبو عبد الله الثلجي عن أصحابنا أنها تجب وجوبًا موسعًا، وقال عامة مشايحنا: أنها على سبيل التراخي، ومعنى التراخي عندهم أنها تجب مطلقًا عن الوقت غير عين ففي أي وقت أدى يكون مؤ ديا للواجب. (بدائع الصنائع، الزكاة / في كيفية فرضية الزكاة ٢/٢ كراجي، ٧٧/٢ نعيمه ديوبند)

ويجب على الفور عند تمام الحول حتى يأثم بتاخير ٥ من غير عذر . 
(الفتاوى الهندية ١٧٠١، كنا في الدر المختار مع الرد المحتار، كتاب الزكاة ٢٧٢،٢ كراجي، الفتاوى الناتار خانية ١٣٤،٣ رقم: ٣٩٣٨ زكريا) فقط والله تقالى اعلم
كتبه: احتر محسلمان مصور يورى غفر لـ ٢٩٣٥/١/١٠٠١ه الصحح بشيراجم عفا الله عنه

#### متعینة تاریخ سے زکوۃ کاحساب و کتاب مؤخر کرنا؟

سوال (۱۰۰):-کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:کیا زید کسی مجبوری یا مشغولی کی وجہ سے حساب و کتاب مؤخر کر سکتا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: حساب و كتاب خواه بهى كيا جائے ماليت و بى معتبر موگى جو پندر ەرمضان المبارك كوآپ كى ملكيت ميں ہے؛ كيول كه زكوة كا سال اى دن پورا مور ما ہے۔(ستفاد: فاد ئ محوديه ٣١١٨ وا جيل)

ذكر الحاكم الشهيد في المنتقى أن وجوبها على الفور عند أبي يوسفّ ومحمدٌ. (الفتاوى التاتارخانية ١٣٤/٣ , رقم: ٣٩٣٨ زكريا)

ويجب على الفور عند تمام الحول حتى يأثم بتاخيره من غير عذر.

(الـفتاوى الهندية ٢٠٧١، كنا في الدر المختار مع الرد المحتار، كتاب الزكاة ٢٧٢/٢ كراچى، الفتاوى الناتارخانية ١٣٤/٣ رقم: ٣٩٣٨ زكريا) **فقط والدّرق الى اعلم** 

كتبه:احقر محرسلمان منصور پورى غفرله ۲۵ /۱۱ر۳۳۰۱ه الجواب صحح بشيراحمه عفاالله عنه

#### رمضان میں زکو ۃ دینے کا ثواب ستر گنازیادہ ہوجا تا ہے

سوال (۱۰۱):- کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:رمضان شریف میں جور و پید خیرات کیا جاتا ہے، اس کا ثواب ستر گنا ہوجا تا ہے، کیا زکوۃ کے روپید کا ثواب بھی اس ماہ میں ستر گنا زیادہ ملتا ہے؟

باسمه سبحانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق: رمضان شريف مين ذكوة دين سيستر كنا تواب ملتا ب- ( فآوي دارالعلوم ٢ ١٠٠٠ مشكلة قشريف ١٣٦ ما مايضاح المائل ١٢٢) وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر يوم من شعبان ..... وفيه: ومن أذى فريضة فيه كان كمن أذى سبعين فريضة فيما سواه الخ. (مشكاة المصايح، كتاب الصوم/الفصل الثالث ١٧٣/١) فقط والترتعالى اعلم

كتبه:احقر مح يسلمان منصور بورى غفرلها ۱۳۲۰/۳/۱ه الجواب صحيح بشيراحمه عفاالله عنه

#### ربیج الا ول میں فرض ہونے والی زکو ۃ رمضان تک روکنا؟

سوال (۱۰۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر کئی تخص پر رہتے الاول میں زکو ق فرض ہوتی ہے، وہ ہر سال رہتے الاول میں زکو ق کی رقم کا تاہے ، کیا اس شخص کے لئے یہ بہتر ہے کہ وہ زکو ق کی رقم رمضان شریف تک رو کے رکھے، اور رمضان شریف میں اس رو پیر کو تسیم کرے؛ تاکہ وہ سترگنا ثواب کا مستحق ہوجائے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البعواب وبالله التوهنيق: جن وقت سال پورا ہوائی وقت مستحقین تلاش کر کے زکو ہ دینا بہتر ہے، رمضان شریف تک مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں، اگر زیادہ ثواب کی خواہش ہے تو رمضان شریف تک حساب لگا کیں، پیشکل ہوتو ہر سال پیشگی زکو قرمضان کے مہینہ میں ادا کیا کریں۔

شم قيل هي واجبة على الفور؛ لأنه مقتضى مطلق الأمر، وقيل على التراخي؛ لأن جميع العمر وقت الأداء. (هداية) وقال ابن البهام: والوجه المختار أن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور، وهي معجلة فمتى ثم تجب على الفور لم يحصل القصور من الإيجاب على وجه التمام. (هداية مع الفتح القدير ١٥٥/١، دار الفكر يبروت، كذا في الدرالمختار، كتاب الزكاة ١٩١٣-١٩١ زكريا، ٢٧١/٢

۲۷۲ <sub>كراچى)</sub> فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر مح يسلمان منصور بورى غفرلها ۱۳۲۰/۱۳۸۱ هـ الجواب صحيح بشيراحمدعفا الله عنه

# رمضان میں زکو ۃ نکالنے کے لئے چارمہینہ تک ہیوی کو جائداد کاما لک بنانا؟

سوال (۱۰۳): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید کاسال وجوبِ زکو ہ کے بارے میں جمادی الاولی کی پہلی تاریخ کو ہوتا ہے، مگروہ یہ چا ہتا ہے کہ اس کاسال رمضان میں پورا ہوا وررمضان میں ادائیگی ہو؛ تاکہ ثواب زیادہ ملے اور ماحول ہونے کی وجہ سے سفراء حضرات کو بھی آسانی ہو، کیا اس مقصد کے لئے زید جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، ان چار مہینوں کے لئے اپنی عام جا کداد کا مالک اپنی بیوی کو جمادی الاخری، رجب، شعبان، ان چار مہینوں کے لئے اپنی عام جاکداد کا مالک اپنی بیوی کو بنادے جو کہ صاحبِ نصاب نہیں ہے، پھر رمضان کی پہلی تاریخ کو وہ پھر پوری جائیداد ہمارے بائد کہ دو الدکردے؛ تاکہ ذکو ہ کاسال وجوب زکو ہ کے بارے میں رمضان کو ہوجائے، اس مقصد سے مطریقہ اختیار کرنا کیا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفیق: سوال میں جوحیلہ پوچھا گیاہے،اس سے تقریباً چار مہینے زکو ہ سے خالی ہونے لازم آرہے ہیں، گویا کہ اطلے سال جوزکو ہ کی ادائیگی ہوگی تو سولہ مہینوں کے بعد ہوگی، حالال کہ شرعاً ہر بار جمادی الاولی مہینے پرحولانِ حول پورا ہوجا تاہے، اس اعتبار سے یہ حیلے تھم شریعت کے منافی ہے؛ لہذا یہ حیلہ نہ کیا جائے اور رمضان میں زکو ہ کے ثواب کا حصول اس طرح ممکن ہے کہ ذکو ہ کا حساب تو آپ ہر سال اپنے متعینہ وقت پرلگالیا کریں، پھر زکو ہ کی رقم الگ کر کے رکھ لیں اور رمضان میں ادائیگی کریں، اور مسکلہ فدکورہ میں دوسرا پہلو یہ بھی

ہے کہ یہاں بیوی کو هیقة ما لک نہیں بنایا جارہاہے؛ بلکہ پیمض رسی کارروائی ہے اوراس طرح کی ظاہری کارروائی اور حیلہ سے دیانات میں اصل حکم شرعی برکوئی فرق نہیں پڑتا۔

عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. (المؤطا لإمام مالك/باب الزكاة في العين من الذهب والورق ١٨١ رقم: ٢، سنن ابن ماجة رقم: ١٧٩٢)

وهي و اجبة عـلـى الفور وعليه الفتوى، فيأتُـم بتاخير ه بلا عذر . (طحطاوي ٣٨٨، الفتاوى الهندية ١٧٥/١)

وقيل فوري وعليه الفتوى كما في شرح الوهبانية، فيأثم بتاخيرها بالا عذر . (شامي ١٩٢/٣ زكريا)

وإذا فعله حيلة لدفع الوجوب كأن استبدل نصاب السائمة بأخر، أو أخرجه عن ملكه ثم أدخله فيه، قال أبو يوسف، لا يكره ...... وقال محمد: يكره واختاره الشيخ حميد الدين الضرير: لأن فيه إضرارًا بالفقراء، وإبطال حقهم مآلاً، وقيل: الفتوى في الشفعة على قول أبي يوسف، وفي الزكاة على قول محمد. (شامي / باب زكاة الغنم ٢٨٤/٢ كراچي، ٢٠٨/٣ زكريا)

ولو احتال لإسقاط الواجب يكره بالإجماع. (حاشية الطحطاوي ١٧٨، قديمي) الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصابًا ملكًا تامًا وحال عليه الحول. (هداية ٣/٢، مكتبة البشري كراجي)

في القنية: العبرة في الزكوة للحول القمري. (البحرالرائق ٢١٩/٢، وكنا في الفتاوى الهندية ١٩٥١، ونحوه في الشامي ٢٥٩/٢ كراچي) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر مجمه سلمان منصور پوری غفرله ۲۷ /۱۱ /۱۳۳۲ هـ الجواب صحح بشیر احمد عفاللّه عنه

### ز کو ة قمری تاریخ سے ادا کریں یاشمسی تاریخ ہے؟

سے ال (۱۰۴): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: زکو ہ قمری تاریخ کے حساب سے نکالی جائے گی یاششی تاریخ کے حساب سے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوهنيق: زكوة قمرى سال كحساب نكالى جائى ، مشى (انگريزى) كے حساب نكالى جائى ، مشى (انگريزى) كے حساب سے نہيں ؛ اس لئے كه قمرى حساب سے سال ۳۵۸ ردن كا ہوتا ہے ، اور اگر مشى سال كا سال كھى ٣٦٥ ردن كا ہوتا ہے اور كھى ايك دن اس سے زيادہ بھى ہوتا ہے ، اور اگر مشى سال كا اعتبار كرنا ہى كى وجہ سے ضرورى ہوجائے تو دس دن كى زكوة مزيدا داكرنى ہوگى ۔ (سائل زكوة ٥٥) آپ مائل اور ان كاطل ٣١٧٣ ما مداد القتادى ٣١٠٣ ، كايت الفقى ٣٨٥٨)

وسببه ملك نصاب حولي نسبة للحول، وقال الشامي: أي الحول القمري لا الشمسي. (شامي ٢٥٩/٢ كراچي، شامي ١٧٥/٣ زكريا، الدرالمتقى ١٩٣/١)

العبرة في الزكاة للحول القمري كذا في القنية. (الفتاوى الهندية ١٧٥١) سئل الحسن بن علي رضي الله عنه عن الحول في الزكاة أقمري أم شمسي؟ فقال: قمري. (الفتاوى التاتارخانية ١٣٤٣ رقم: ٣٩٣٧ زكريا، البحر الرائق ٢٠٣/٢ طحطاوي على الدر المختار ٣٩٨١، الفتاوى الهندية ١٧٥/١، شامي ١٧٥/٣ زكريا)

وحولها أي الزكاة قمري لا شمسي (در مختار) وفي الشامية: وأجل سنة قمرية بالأهلة على المذهب وهي ثلاث مائة وأربع وخمسون وبعض يوم، وقيل شمسية بالأيام وهي أزيد بأحد عشر يوماً. (الدرالمعتار مع الشامي ٢٢٣/٣ زكريا) فقط والشرقالي العلم

کتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱۹/۳۱۹ هد الجواب صحیح بشیراحمه عفاالله عنه

# ۴۳۷ ہزار کا سوناخریداجس کی موجودہ قیت ۳۷ لا کھ ہے، زکوۃ کس قیمت سے نکالی جائے گی ؟

سوال (۱۰۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ۱۰ رسال قبل ۱۳۰۰ ہزار کا سونا خریدا تھا، مگر آج اس کی قیمت تین لا کھر و پید ہے، زکو قاملار ہزار کی اداکریں یا تین لا کھ کی؟ تین لا کھ کی جوز کو قابنتی ہے اتنا اس کے پاس نقد روپیز ہیں ہے، باقی سونے کے زیورات ضرور ہیں، شیخ ض زکو قائس طرح اداکرے؟ باسمہ ہجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت مين زكوة موجوده قيت ٣ الاكه كالم المجواب وبالله المالاكة المتوفية المرادائيكا كالمرادائيكا كالمرادا

ويحوز دفع القيم في الزاة والعشر والخراج. (محمع الأنهر /فصل في الخيل ٣٠٠/١ دار الكتب العلمية بيروت، كذا في الفتاوي الهندية ١٨١/١ ،البحر الرائق ٢٢١/٢ كوثنه)

وجاز دفع القيمة في زكاة وعشر وفطره ..... وتعتبر القيمة يوم الوجوب، وقالا: يوم الأداء. (الدر المحتار مع الشامي، الزكاة / باب زكاة الغنم ٢١١/٣ زكريا)

و المعتبر وزنهما أداء ووجوباً، وفي الرد المحتار: وهذا إذا مايؤدِّ من خلاف الحنس، و إلا اعتبرت القيمة إجماعاً كما علمت. (الدر المختار مع الشامي ٢٧٧/٣ زكريا، كذا في الفتاوئ الهندية ١٧٨/١ - ١٧٩، محمع الأنهر ٢٠٤/١ دارالكتب العلمية بيروت)

وكذلك من لزمه بنت لبون وعنده حقة يقبل منه الحقة ويعطي المصدق عشرين درهماً أو شاتين كما في صحيح البخاري، وهو دليلنا على

دفع القيمة في الزكاة. (البحر الرائق ٢٢٠/٢ كوئنه) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۱۸۳۵ ۱۳۳۰ه الجوال صحیح بشیر احمدعفا الله عنه

مهوب جاندی کے زیورات کی زکو ۃ قیمت خرید سے نکالیں ماقیمت فروخت ہے؟

سے ال (۱۰۱): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: سونے چاندی کے زبورات کی زکو ۃ قیمت خرید سے ادا کی جائے گی یا قیمت فروخت سے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البعواب وبالله التوهنيق: سونے، چاندی کے زیورات کی زکا قبازاری موجودہ قیت سے نکالی جائے گی؛ لہذا آپ کا زیور بازار میں جتنی قیت کا فروخت ہوگا اس پر ز کو ق حیاب لگایاجائے گا۔

له مائتا قفيز حنطة للتجارة تساوي مائتي درهم، ولامال له غيرها، فإن أدى من عينها يؤدي خمسة أقفزة بلا خلاف، وإن أدى قيمتها فعنده تعتبر القيمة يوم الوجوب في الزيادة والقصان، وعندهما في الفصلين يعتبر يوم الأداء ..... وفي المحيط: يعتبر في قيمة السوائم يوم الأداء بالإجماع وهو الأصح. (لبحر لرائق ٢٢١/٢ كوئه)

وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالا: يوم الأداء. (درمختار، الزكاة / باب زكاة الغنم

٢٧٦/٢ كراچي، ٢١١/٣ زكريا، وكذا فتح القدير، الزكاة / في العروض ٢١٩/٢ مصري)

ويعتبر فيهما أن يكون المؤدي قدر الواجب وزنًا.....، ولو أدى من خلاف جنسه يعتبر القيمة بالإجماع، كذا في التبيين. (الفتاوى الهندية ١٧٨/١) فقط والترتعالى اعلم

كتبه:احقر محدسلمان منصور بورى غفرله ۱/۱۱/۲۹ هـ الجواب صحيح بشيراحمه عفاالله عنه

# 

سوال (۱۰۷): -کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میراسوال میہ کہ جب ہم' 'سونے' کے زیور کی زکو قاخلاف جبنس اداکرتے ہیں، تووزن نہیں قیمت کا اعتبار ہوتا ہے، اور جس دن اداکی جائے اس دن کود یکھا جاتا ہے، توبازار کے بھاؤ کا اعتبار ہوتا ہے، تو جب ہم بازار کا بھاؤ کہتے ہے، تواس قیمت کو کہتے ہے؟ اگر وہ زیوراس سنار کے پاس ہوتا توجس قیمت پروہ اس کو بیچیا وہ قیمت بازاری قیمت ہوتی، اب اگر میں اس کا وزن کرنے اور ڈیزائن دیکھنے کے بعد اس کو کہتے اور شرح ض کو بچے دوں، تو مجھے اس کی جتنی قیمت بل سکتی ہے، کیا اس قیمت پرزکو قوا جب ہے؟

مثال: - وزن ۱۰۰ ارگرام ہو، ۱۸رکریٹ کا ہو، ایک گرام ار ہزاررو پے کا ہو، تو قیمت ایک لا کھ بنتی ہے، اگراس ڈیز ائین کوسنارخود بیچیا تواس کود وایک لا کھ چپالیس ہزار کا بیچیا، جس میں اس کی بنائی کی اجرت بھی شامل ہے،اور اگر کسی دوسر ہے خص کو بیچا جائے تو اس زیور کا ارالا کھ پندرہ ہزار سے ارالا کھا ارہزار تک رویے مل سکتے ہیں۔ تو اب زکو ہ کس قیت پرواجب ہوگی؟

جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ۴۸ رگندم کی بوریاں ہوں اوراس پرز کو ۃ نکالنی ہوتو وہ ایک بوری واجب ہوگی ، اورا گراس کی ز کو ۃ روپٹے سے دینی ہو، تو اس بوری کی قیمت ادا کرنی ہوگی ، یعنی جس قیمت پر بیخود ن چراہے؛ تا کہ بیغریب جب بازار جائے تو اس کو گندم کی بوری مل سکے یا خوداں شخص سے خرید سے و وہ ایک بوری خرید سکے۔

میں سمجھتا ہوں جس طرح صدقہ فطر میں غریب کواتنے قیمت کا مالک بنایا جاتا جس سے وہ آسانی سےاینے لے گندم خرید سکے۔

مثال: اگرایٹ خص کوز کو ۃ میں ایک گرام سونا دینا ہو (جس طرح سبھی فیا وی میں ہے سنار کے قیت خرید پرز کو ۃ ہے ) اور سنار جس قیت پرخریدتا ہے اس پرز کو ۃ نکالیا ہے، اگروہ غریب اس سنار سے جاکروہ گرام خرید ہے تواس کوئیس ملے گا؛ کیول کہ قیت میں فرق آگیا ہے۔ سنار جس قیت پرخریدتا ہے اور پیتیا ہے اس میں فرق ہے۔ یہاں پر بھی گندم کی بوری کی طرح اتنی قیمت ملنی چاہئے ، اگر وہ ایک گرام سونا خریدنا چاہئے و خرید سکے ۔ یعنی جس قیمت پر سنارایک گرام سونا ہے گا اس قیمت پر سنارایک گرام سونا ہے گا کہ اس قیمت پر نزکوۃ نکالنی چاہئے ۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کھلی مارکیٹ میں جو قیمت ملے یا جس پر فروخت ہو سکتی ہے ، سونے کی چیز کو سنار ہی بتائے گا کہ اس کی اصل مالیت کیا ہے اور اس کی کتنی قیمت بل سکتی ہے ؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ جس قیمت پر سنار خریدے گا؛ کیونکہ جس پر وہ خرید تا ہے ، وہ کہا سے ہوخاص ان کے لئے ہے اور بیما منہیں ہے ، سب کو اس قیمت پر سونا نہیں ماتا، یوں لگتا ہے کہ ہم نے خاص کو عام کر دیا اور عام کوخاص ۔

بعض علماء جو کہتے ہیں کہ بنائی کا اعتبار نہیں ہے؛ کیکن زیور کی مالیت کو بڑھانے کے لئے دست کاری ڈیزائن ایک اہم رول ہے۔

ہارے مفتی صاحب نے اس پرایک قاوئی شائع کیا ہے، جو مقامی زبان میں ہے، میں ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا، ایک مثال دی ہے ' ایک انگوشی وزن کے اعتبار سے ۱۳ مرگرام ہے، انگوشی میں استعال شدہ سونے کی قیمت ۲۷ رسورو پے ہے اورا گرانگوشی پرکام کرنے کی وجہ سے اس انگوشی میں استعال شدہ سونے کی قیمت ۲۷ رسورو پے کی نکالی جائے گی۔ یہ سئلہ کے نام سے جانا کی قیمت ۱۹ سے خود کتا ہوں میں علماء کا مسئلہ ابراتی دیکھ سکتے ہیں کہ مجھ سے ترجمہ سیح ہوا کہ نہیں؟) جاتا ہے ( آپ خود کتا ہوں میں علماء کا مسئلہ ابراتی دیکھ سکتے ہیں کہ مجھ سے ترجمہ سیح ہوا کہ نہیں؟) بر الاکہ اس کی زلو قباندی سے ہی دی جاتا ہے ندی کا جگ ہو، وزن کے اعتبار سے دوسو درہم پردی جائے تو پھردوسودرہم پردی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وزن کا اعتبار کیا جاتا تھا نہ کہ قیمت کا؛ کیوں کہ اس زمانے میں درہم چاندی اور چاندی سے ہی نکالنی جہ تو ہم اس وقت وزن کو دیکھ جاتا ہے۔ آج کل ہم زکو قسونے اور چاندی سے نہیں دیتے ، تو ہم اس کی قیمت کا اعتبار کریں گے؟

وأجمعوا أنه لو أدى من خلاف جنسه أعتبرت القيمة حتى لو أدى من الذهب

ما تبلغ قيمته خمسة الإناءلم يجز في قولهم ..... الفتاوي الشامية دراهم من غير.

ایک دوکاندارکواپنے مال کی زکو ۃ نکالنی ہے تو قیمت فروخت کا اعتبار ہے، لیعن جس قیمت پروہ اپنامال بیچتا ہے، اس قیمت پر ہے،اگر وہ دو کا ندار ایک قیمس دوسور و پئے کی بیچتی ہے تو ہم زکو ۃ دوسور و پئے پر نکالیں گے؟

بعض علاء جو کہتے ہیں منافع کوشامل نہیں کریں گے؛ بلکداسے بازار میں لےجا کرجو قیت ملے گی،اس قیت پرہے ۔اس سب پرآپ کی تحقیق درکا رہے ۔حوالہ کے ساتھ، جزاک اللہ۔ باسمہ بیجانہ تعالیٰ

البعواب بالله التوفيق: آج كل عرف بدب كه نارجب زيور بيجاب توسوني چا ندی کے وزن کے ساتھ ساتھ اس کی بنائی کی قیمت بھی جوڑتا ہے؛ لیکن جب عام آ دمی اپنازیور شارکے پاس بیچنے کے لئے جاتا ہےتوالیص صورت میں سنار بنائی کی قیمت نہیں جوڑتا ،اوروزن میں بھی کم قیت برخریدتا ہے۔ مثال کے طور پراگرزیور کے بیچنے کی قیمت ۲۷ رسورویپینی گرام چل رہی ہے،تو واپسی کےوقت ۲۵ رسورویہ فی گرام ہو جاتی ہے،اور بیعرف آج کل تقریباً پوری دنیا میں بلانکیر جاری ہے؛ لہٰذامسئولہ صورت میں اگر کو ئی شخص قیت لگا کراینے زیورات کی ز کو ۃ ادا کرنا حابتا ہے،تو وہ زیورسنار کے یہاں جتنے میں فروخت ہوگا، پس اسی مقدار پر زکو ۃ کی ادائیگی فرض ہوگی، کیوں کہ عرفااس کی یہی قیت ہے؛ البتۃ اگر کوئی سناراورسونے کی تجارت کرنے والا صراف اپنی دکان میں موجود برائے فروخت زلورات کی زکو ۃ کا قیمت سے حساب لگانا چاہے، تو اس میں وہ جس قیمت پر فروخت کرنے کاارا دہ رکھتا ہے،اسی مقدار پرز کاوۃ فرض ہوگی ،اورآپ نے جس مسکدا بریق کی عبارت کا حوالہ دیا ہے، اس کا مصداق یہی صورت ہے؛ لہذا خلا صدیہ نکلا کہ اس معاملہ میں عام آ دمی اور سونے کے تا جر کے درمیان قیمت کا حساب لگانے میں فرق ہوگا، یہی بات حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے فیاو کی میں ککھی ہے۔ حضرت کے الفاظ یہ ہیں:''ہمارے دیار میں میرعرف ہے کہ اگر سناریاصراف سے زیورخرید وتو وہ

بنوائی لگاتا ہےاورا گراس کے ہاتھ بیچوتونہیں لگاتا، پس اس بنا پر مقتضی قاعدہ کا یہ ہے کہ ایسے دیار میں مالک زیورات کا اگر تا جرزیورات کا ہے، تب تووہ ز کو قامیں بنوائی بھی لگادے، اگر تا جرنہیں ہے محض استعمال میں لانے والا ہے، تووہ نہ لگاوۓ'۔ ( امدادالفتادیٰ ۴۹/۲۶)

درج بالاتفصیل سے سونے کے علاوہ دیگراشیاء کا تھم بھی معلوم ہوگیا کہ تاجرا پنی دکان میں جو چیز جتنی قیمت میں فروخت کرتا ہے وہ سب زکو ق میں لگائے گا،اور عام آ دمی کی چیز جتنے میں بازار میں فروخت ہوگی وہ اس کوزکو ق میں محسوب کرےگا۔ (ستفاد امداد الفتاد کا ۴۹۸ زکریا، فآوئ عثمانی ۲۸۷۲ ہتا وہ ۲۸۷۲ میں دوران دورا

والمعتبر وزنهما أداء ووجوباً (درمختار) يعني يعتبر أن يكون المؤدي قدر الواجب وزنا عند الإمام والثاني. (شامي ٢٢٧/٣ زكريا، البحر الرائق ٢٥٥٦ زكريا، تبين الحقائق ٧٤/٢)

وتعتبر القيمة يوم الوجوب، وقالا: يوم الأداء ..... ويقوم في البلد الذي الممال فيه ولو في مفازة، ففي أقرب الأمصار إليه. (درمختار) وفي الشامي: إن المعتبر عنده فيها يوم الوجوب، وقيل يوم الأداء، وفي المحيط يوم الأداء بالإجماع وهو الأصح فهو تصحيح للقول الثاني الموافق لقولهما، وعليه فاعتبار يوم الأداء يكون متفقا عليه عنده وعندهما. (شامي ٢١١٧٣ زكريا، شامي ٢٧٦/٢ كراجي)

ولو كان له إبريق فضة وزنه مأتان وقيمته لصياغته ثلاث مائة، إن أدى من العين يؤدي ربع عشره، وهو خمسة قيمتها سبعة ونصف، وإن أدى خمسة قيمتها خمسة جازگ ولو أدى من خلاف جنسه يعتبر القيمة بالإجماع. (الفتاوئ الهندية ١٧٨/١ زكريا، تبيين الحقائق ٧٤/١) فقط والله تعالى العلم

املاه:احقر محمد سلمان منصور پوری ۹ رار۲ ۱۲۳۳ه الجوار صحیح: شبیراحمدعفاالله عنه

#### چاندی کے بنے بنائے زیوروں کی زکو ہ<sup>ج</sup>

سوال (۱۰۸): -کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: جمارے یہاں شادی کے موقع پرلوگ دھام پورسے جاندی کا زیور خریدتے ہیں، اس بنے جوئے چاندی کے زیور کا ریٹ عام چاندی سے کم جوتا ہے؛ کیوں کہ بنے جوئے زیور میں ملاوٹ جوتی ہے۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ ہم اس بنے جوئے چاندی کے زیور کی ز کو ہ کس قیت سے ادا کریں، اصل چاندی کی قیت سے یا اس بنے جوئے زیور کی باز اربی موجودہ قیمت سے؟ باسم سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: ماركيث مين يحيّج وقت جو قيمت حاصل مواى كاعتبار مواى كاعتبار مواى كاعتبار مواى كاعتبار مواى كاعتبار

وإنما له ولاية النقل إلى القيمة يوم الأداء، فيعتبر قيمتها يوم الأداء. (بدائع الصنائع ١١/١ زكريا)

لا يعتبر في هذا النصاب صفة زائدة على كونه فضة، فتجب الزكاة فيها، سواء كانت دراهم مضروبة أو نقرة أو تبرا أو حليا مصوغا. (بدائع الصنائع، الزكاة / الأثمان المطلقة وصفتها ٢٠١/٢ زكريا) فقط والتدتى الى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۹۷۵، دستره

زيور كى زكوة ميں زكوة نكالنے كے دن كى قيمت كا اعتبار ہوگا؟

سسوال (۱۰۹): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک تولہ سونا کی قیمت ۸۸ ہزارر و پہتھی، گذشتہ اسی حساب سے زکو قادا کی گئی،اس سال اس کی قیمت فی تولہ ۱۰ ہزارر و پہیہے، زکو ق ۸۸ ہزار کے حساب سے نکالی جائے یا ۱۰ مہزار کے حساب سے نکالی جائے کی در اسے نکالی جائے کیا کہ کائے کی در اسے در اسے کی در اسے در

باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اس سال زيور کي جو قيت ہے، اس اعتبار سے حساب لگا كرز كوة ادا كى جائے گى سال گذشته كي قيت كا عتبار نه ہوگا۔

و أجمعوا أنه لو أدى من خلاف جنسه اعتبرت القيمة. (الرد المحتار، الزكاة / باب زكاة المال ٢٩٧٦، الزكاة / ١٧٢، باب زكاة المال ٢٩٧،٢ زكريا، تبين الحقائق، الزكاة / زكاة المال ٢٩٧،٢ البحر الرائق / زكاة المال ٢٥، ٣٩) فقطواللد تعالى اعلم

کتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرلهاا ۱۳۲۷/۸ ه الجواب صحیح بشبیرا حمدعفا الله عنه

### ز كوة كى ادائيگى ميں يوم الا داءكى قيمت كا اعتبار ہوگا؟

سوال (۱۱۰): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع میں مسکد ذیل کے بارے میں کہ: مالِ تجارت پر زکو قلاگت اور خریداری کے حساب سے ہے؟ یا جو بازاروں میں قیت ہوتی ہے اس کے حساب سے ؟ مثلاً ایک شخص عطر کا تاجر ہے، اس نے ۲۵ راتولہ عطر تاجرانہ ریٹ سے ۱۳۰۰ر ویپد کا خریدا، یااس کو ۲۵ راتولہ عطر کی قیت بازار میں تین ہزار روپئے ہے صورت مسئولہ میں زکوق کی ادائیگی میں کونی قیت معتر ہوگی؟

باسمه سجانه تعالى

المجسواب وبالله التوفیق: ادائیگی زکوۃ کے وقت اس عطر کی بازار میں جو قیمت ہے اس کا اعتبار ہوگا، مید حضرات ِ صاحبین کا فد ہب ہے،اوراً نفع للفقر اء ہونے کی بناپر اس وقت یہی مفتی ہے۔

وتعبر القيمة يوم الوجوب وقالا: يوم الأداء. (الدرالمختار/باب زكاة الغنم ٢١١/٣ زكريا) له مائتا قفيز حنطة للتجارة تساوي مائتي درهم، ولامال له غيرها، فإن أدى من عينها يؤدي خمسة أقفزة بالاخلاف، وإن أدى قيمتها فعنده تعتبر القيمة يوم الوجوب في الزيادة والنقصان، وعندهما في الفصلين يعتبر يوم الأداء ..... وفي المحيط: يعتبر في قيمة السوائم يوم الأداء بالإجماع وهو الأصح. (البحر الرائق ٢٢١/٢ كوئه)

و إن كمان من خلاف جنسه يراعي فيه قيمة الواجب. (بمدائع الصنائع ٢٧/٢ ١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۷۲/۱۳/۱۳/۱ه الجواب صحیح بشیر احمدعفا الله عنه

### ریال اور ڈالر کی زکو ہ کس قیمت سے اداء کی جائے گی

سوال (۱۱۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کے پاس سعودی ریال اور امریکی ڈالر موجود ہیں، ان کی مالیت بازار کی قیت خرید سے لگانی چاہئے، یا قیت فروخت سے لگانی چاہئے؟
ماسمہ سجانہ تعالی

وإنما له ولاية النقل إلى القيمة يوم الأداء فيعتبر قيمتها يوم الأداء. (بدائع الصنائع ١١/٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۱/۱۱/۲۵ اه الجواصحیح بشیراحمد عفاالله عنه

### ز كوة كى ادائيگى ميں قيمت فِروخت كااعتبار ہوگا قيمت خِريد كانہيں

سوال (۱۱۲): -کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: ناچیز نے کچھ عرص قبل منسلکہ سوال استفتاء دار العلوم دیو بندار سال کیا تھا، جس کا ذرکورہ جواب بندہ کو موصول ہوا بگر بعض اہل علم حضرات کے درمیان اس مسکلہ پر بحث و تحیص ہوئی ،ایک صاحب نیدہ کو موصول ہوا بگر بعض اہل علم حضرات کے درمیان اس مسکلہ پر بحث و تحیص ہوئی ،ایک صاحب نید کہا کہ فتوی میں جو حوالہ درج ہے، اس میں نقل میں تسامح ہوگیا ہے، کیوں کہ فتاوی دار العلوم میں اصل عبارت کے الفاظ یہ ہیں: ''ایک شخص نے کچھ کتابیں تاجرانہ قیمت سے خریدیں یا اپنے میں اصل عبارت کے الفاظ یہ ہیں: ''ایک شخص نے کچھ کتابیں تاجرانہ قیمت سے خریدیں یا اپنے پریس میں چھا بیں، اوروہ ایک ہزار رو پیر میں اس کو پڑگئیں، مگر باز ارمیں وہ دو ہزار کی ہیں، تو زکو ق دو ہزار کی دیتا چاہئے ۔ (۲۸۱ – ۱۸ مختصراً، شامی ۱۳۰۲، باب زکوۃ العظم بحوالہ مسائل زکوۃ ۱۲۲۳) واضح فرما کیں کہا صاحب انہ ہوانہ تھا گی

البحواب وبالله التوهنيق: زكوة كى ادائيگى ميں ادائيگى كووت بازارى بھاؤكا اعتبار ہوتا ہے، خريد كے بھاؤ كا اعتبار نہيں ہوتا، فنا وئى دا را العلوم ديو بند ميں بيمسئله ئى جگه مذكور ہے، اور بعض جگه قيت خريد معيار بنانے كى بات كليودى ئى ہے جو غالبًا سبقت قلم ہے، اى پر مدار ركھ كر ہم رشتہ فتو كى ميں قيمت خريد كو معيار بنانے كا فتو كى ديا گيا ہے، گريدران قول كے خلاف ہے اور آپ نے مسائل ذكوة كے حوالہ سے فناوكى دار العلوم كى جوعبار سے نقل كى ہے، وہ استفتاء كى عبار ت ہے فتو كى كنہيں، اس لئے اس كودليل نہيں بنا ياجا سكتا۔

يعتبريوم الأداء بالإجماع وهو الأصح .....، ويقوم في البلد الذي المال فيه. (شامي ٢١١/ ٢ زكريا، فتاوى محموديه ٢١٠/١ كفايت المفتى ٢٨٢/٤)

وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالا: يوم الأداء. (درمختار، الزكاة / باب زكاة الغنم ٢٧٦/٢ كراچي، ٢١١/٣ زكريا، كنا في البحر الرائق، الزكاة / باب زكاة المال ٢٠٠/٢، وكذا في فتح القدير الزكاة / في العروض ٢١٩/٢ مصري، الدرمع الرد ٢١١/٣) له مائتا قفيز حنطة للتجارة تساوي مائتي درهم، ولامال له غيرها، فإن أدى من عينها يؤدي خمسة أقفزة بلا خلاف، وإن أدى قيمتها فعنده تعتبر القيمة يوم الوجوب في الزيادة والنقصان، وعندهما في الفصلين يعتبر يوم الأداء ...... وفي المحيط: يعتبر في قيمة السوائم يوم الأداء بالإجماع وهو الأصح. (البحر المائة, ٢٢١/٢ كي ته)

و **إن كـان مـن خلاف جنسه يراعي فيه قيمة الواجب**. (بـدائع الصنائع ٢٤٧/٢ ١ زكريا، فتاوى محموديه ٣٧٩،٩) **فقط والتُّرتعال**ا العلم

كتبه: احقر مح سلمان منصور بورى غفرله ۱۳۱۲/۳/۲۳اه الجواب صحیح بشیراحمدغفا الله عنه

### زائدرقم کوآئنده سال کی ز کو ة میں محسوب کرنا؟

سے ال (۱۱۳): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا واجب الا داء زکوۃ سے زائد اوا کر دہ زکوۃ کی رقم کا شارآ ئندہ سال کی زکوۃ میں کیا جاسکتا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جوزاكرةم اداكي جائكى، اس كوآكده سال كي زكوة مين جوڑنا جائزے ـ

عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام. (سنن الترمذي، لزكاة /ما حاء في تعجيل الزكة ١٤٧/١ رقم: ٦٧٤)

ولو عجل ذو نصاب لسنين أو لنصب صح؛ لوجود السبب. (الدرمع الرد ٢٢١/٣ زكريا، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ٧١٥ قديمي، ٥٨٨ مصري، البحر الرائق، فصل في

الغنم ۳۹۰/۲ وشيدية)

ولو مرّ بأصحاب الصدقات فأخذوا منه أكثر مما عليه ظنًا منهم أن ذلك عليه لما أن ماله أكثر يحتسب الزيادة للسنة الثانية. (المحيط البرهاني/المتعلقة يعطي الزكاة ٢٢٦/٣ قابهيل) فقطوالله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمسلمان منصور بورى غفرله ۲۵ /۱۱ر ۱۴۳۰ ه الجواب صحح بشيراحمدعفا الله عنه

#### قرض کوز کو ہ میں محسوب کرنا؟

سوال (۱۱۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عبداللہ نے ایک قطعہ آراضی کا سودا کیا، ایڈوانس میں بطخ ہیں ہزار رو پیدما لک آراضی کو دئے، چھ عرصہ بعد عبداللہ نے اس آراضی کو خرید نے سے انکار کردیا، ما لک آراضی نے ہیں ہزار رو پیدوالپس کرنے کا وعدہ کیا، چھ عرصہ تقاضہ ہوتار ہا، ما لک آراضی دینے کا وعدہ کرتار ہا، اس عرصہ میں میرے محلّہ ہیں ایک مکتب جدید کی تغییر شروع ہوگئ، عبداللہ مکتب جدید کے ذمہ داروں کو لے کر مالک آراضی کے پاس پہنچا ور بید طے پایا کہ وہ تمیں ہزار رو پیدی رقم اس مکتب جدید کے ذمہ داروں کو دے دیں۔ مالک آراضی کے پاس پہنچا ور بید طے پایا کہ وہ تمیں ہزار رو پیدی رقم اس مکتب جدید کے ذمہ داروں کو دے دیں۔ مالک آراضی نے بعد عبداللہ نے اس رقم کو مدز کو ق میں ڈال کر اپنا کھا تا ہرا ہر کرلیا، کو دے دوں گا، اس موجہ کے معبداللہ کی کل زکو ق ادا ہوئی یا نہیں، یا جتنا مالک آراضی نے والپس کرلیا، دریافت طلب امریہ ہے کہ عبداللہ کی کل زکو ق ادا ہوئی یا نہیں، یا جتنا مالک آراضی نے والپس کیا ہے مکتب کو اتنی ادا ہوئی ؟

باسمه سجانه تعالى

البحدواب وبالله التوفيق: عبدالله كقرض كى رقم كوزكوة كحساب مين دال كركها تا برا بركرنے سے زكوة ادائين موئى؛ كيوں كه زكوة كى ادائيگى كے لئے رقم فقير ستى كى ملكيت ميں پنچنى ضرورى ہے، جو يہال نہيں پنچى جى كہ جورقم كمتب ميں تعمير كى مدمين دى گئ ہے وہ بھی زکو ق میں محسوب نہ ہوگی ؛ بلکہ وہ نفلی عطیہ میں شار ہوگی ؛اس لئے کہ تعمیرات میں زکو ق کی رقم لگانا درست نہیں ہے۔

أخرج عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال: الرجل لا يعطي زكاة ماله ..... ولا يعطيها في كفن ميت، ولا دين ميت، ولا بناء المسجد..... الخ. (مصنف عبد الزاق، كتاب الزكاة / باب لمن الزكاة 117/5 رقم: ٧١٧٠)

ولا يـجوز الـزكاة إلا بقبض الفقراء أو بقبض من يكون قبضه قبضًا لهم. (الفتاوي الناتار حانية ٢٠٦٣ زكريا)

أما ركنه فهو التمليك لقوله تعالى: ﴿وَاتُوا حَقَّهُ يُومُ حَصَادِهِ ﴿ وَالإِيتَاء: هُو الإِيتَاء: هو التسمليك لقوله تعالى: ﴿وَاتُوا الرَّكَاةَ ﴾ فلا تتأدى بطعام الإباحة و بما ليس بتمليك رأسا. (بدائع الصنائع ١٨٩/٢ زكريا)

واعلم أن التمليك شرط قال تعالى: واتوا الزكاة، والإيتاء: الإعطاء، والإعتاء: الإعطاء والإعطاء التمليك لا يتم والإعطاء التمليك فلا بد فيها من قبض الفقير أو نائبه؛ لأن التمليك لا يتم بدون القبض. (الاحتيار التعليل المحتار ١٢١/١ الشاملة، درمحتار ٢٩١/٣ زكريا)

ولا يـجوز أن يبنى بالزكاة المسجدوكذا القناطير - إلى قوله - وكل ما لا تمليك فيه. (الفتاوي الهندية ١٨٨/١، الفتاوي التاتارخانية ٢٠٨/٣ رقم: ١٤٠٤ زكريا)

ولا يبنى بها مسجد لانعدام الملك و هو الركن . (فتح القدير ٢٦٧/٢ كراجي) ويشترط أن يكون الصرف تمليكا لا إباحة. (الدرالمختار مع الرد المحتار / باب المصرف ٣٤٧/٢ كراجي، ٢٩١/٣ زكريا، فتاوي رحيميه ١٩٥٥ - ١٥٤ ) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمد سلمان منصور بورى غفرلها ۱۲۲۰/۲۸ ه الجواصحيح بشبيراحمد عفا الله عنه

# مقروض اگرز کو ہ کامستحق ہوجائے تو قرض کی رقم ز کو ہ میں مجریٰ ہوسکتی ہے یانہیں؟

سوال (۱۱۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: خالد کا کسی شخص پرقرض تھا، یا فروخت شدہ مال کی قیت باتی تھی، اب حالت ہیہ ہے کہ وہ شخص باوجود تقاضہ کے قرفم نہیں دیتا، یا اس کی مالی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب بقایا وصول ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے، تو کیا الی شکل میں جب کہ خود بقایا دارز کو قلی نے کی حالت میں ہے تو کیا الی شکل میں وہ بقایا رقم زکو قلی کی ادائیگی میں مجرا ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر مجرا ہو سکتی ہے تو کیا قرض دار کو بھی بتانا ضروری ہے یا نہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفيق: اگرقرض دارز كوة كاستحق ہوگيا اورقرضہ چكانے كى كوئى صورت نہيں ہے تو سوال ميں ذكر كرده طريقه پرتوز كوة كى ادائيگی نه ہوگى؛ بلكه اس كى صحح شكل يہ ہے كدز كوة كى رقم كا قرض داركوما لك بناديا جائے، پھروه اپنے اختيار سے قرضا داكرے، تواس طرح ذكوة بھى ادا ہوجائے گا اور قرضة بھى حاصل ہوجائے گا۔

وحيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه (درمختار) قوله: وحيلة الجواز أي فيما إذا كان له دين على معسر. (رد المحتار، كتاب الزكلة /مطلب في زكلة ثمن المبيع ٢٧١/٢ كراجي، البحر الرائق، كتاب الزكاة ٢١١/٢، طحطاوي على المراقي ٨٨٥ مصري)

والحيلة في ذلك أن يتصدق صاحب المال على الغريم بمثل ماله عليه من السمال العين ناوياً عن زكاة ماله ويدفعه إليه، فإذا قبضه الغريم ودفعه إلى صاحب المال قضاء بما عليه من الدين يجوز. (الفتاوي الهندية ١٩١/٣، شامي ٩٠/٣ - ١٩٠

٢٨٩/٣ زكريا، البحر الرائق ٢٨٠/٢) فقط والتدتعالي اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۲۵ / ۱۳۲۲/۷ ه الجواب صحیح بشیر احمدعفا الله عنه

## زكوة كى موصوله رقم قرض دے كرا بنى جيب سے ضان اداكرنا؟

سوال (۱۱۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: خالد کے پاس چندہ لینی زکوۃ کا روپیہ تقریباً دوہزار تھا، اس کے بعدا کیٹ خض مسمی مشاق آیا، اس نے اپنی بہت پریشانیاں ظاہر کیس، اس کے والد جنرل اسپتال میں تخت بیار پڑے تھے، بظاہر مشاق کے پاس اپنے والد کی دواکر نے کے لئے کوئی رقم نہیں تھی، تو مشاق نے خالد ہے وہ زکوۃ مشاق نے خالد ہے وہ زکوۃ مشاق اپنے وعدہ کے روپے لے لئے اور وعدہ کیا کہ ہم عید کے دس دن بعدد ہدیں گے؛ لیکن مشاق اپنے وعدہ کے مطابق اس قم کو ادانہ کر سکا، پھر خالدا پنے مدرسہ چلاگیاا ورا پنی تخوٰ اوا وراپنے ذاتی غلہ وغیرہ کے بیسہ سے مدرسہ کا حساب مکمل کر دیا۔

ابدریافت طلب امریہ ہے کہ مثناق جب روپیددےگا، تووہ روپیخ خالد لےسکتاہے؟ اور وہ روپیہ خالداپنے صرفہ میں لاسکتا ہے یانہیں؛اس لئے کہ خالد بھی مالک نصاب نہیں ہے، اور اگر خالداپنے صرفہ میں نہیں لاسکتا، توان روپیوں کوکہاں صرف کیا جائے؟ ہاسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: صورتِ مسكوله مين خالدنے جب مشاق كوز كوة كى رقم بطور قرض دے دى، تو خالداس كا ضامن ہوگيا، اور جب اس نے مدرسكو ضان اوا كرديا، تو مشاق كودى ہوئى رقم اس كى ملك مين آگئ، اب مشاق جب خالدكووه رقم قرض اواكرے گا، تو خالد كے لئے اسے استعال كرنا بلاشيد درست رہے گا۔

وإذا أدّى البدل يباح له؛ لأن حق المالك صار موفى بالبدل فحصلت مبادلة بالتراضى. (هداية ٣٧٧/٣)

وإن أزاله عن ملكه بعوض نحو البيع، فإن حصلت الإزالة بعوض يعدله ويوازيه لا يصير ضامنا للزكاة بقي العوض في يده أو هلك...... وكذا إذا أقرض النصاب ثم أبرأ المستقرض لم يضمن ..... وفي الكافي: للبدل حكم المبدل. (الفتاوي التاتار حانية ١٧٦٣ رقم: ١١ - ٤٠ ٣٨ زكريا) فقط والدّتال المام كتبذا مقرم ملمان مصور لورئ غفر لما ١١١١ ١١١١ه المام المجاب المجاب المجابة عن المجابة عنه المجابة عنه

### تجارتی مشینریوں کی زکوۃ کس قیت سے نکالی جائے گی؟

سبوال (۱۱۷): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی دوکان یا گڈاؤن میں کئی قسم کی مشینر یاں رکھی ہوئی ہوں، اور منافع کی قیت متعین نہیں کہ بھی کم بھی زیادہ، اور یہ بھی اندازہ نہیں کہ کوئی مشین کب فروخت ہوگی، ان چیزوں کی زکو قا کا کیا مسئلہ ہے؟ باسم سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: جس دن آپ زکوة ادا کرتے ہوں ،اس تاری میں دوکان اور گودام میں رکھی ہوئی مشینر یوں کی بازاری قیت لگا کر حساب جوڑ لیا جائے اور اس کے مطابق زکو قاداکر دی جائے ،اور اس تاری سے پہلے یا بعد میں اگر اس کی قیت میں کی بیشی ہوتو اس سے کچھفرق نہ پڑے گا۔

وعندهما في الفصلين جميعاً يؤدي قيمتها يوم الأداء في النقصان ...... وفي الزيادة . (بدائع الصنائع، الزكاة / التصرف في مال الزكاة ١١٥٥٢ زكريا)

وتعتبر القيمة يوم الوجوب، وقالا: يوم الاداء، ..... وفي المحيط: يعتبر يوم الاداء بالإجماع وهو الأصح. (درمحتارمع الشامي ٢١١/٣ زكريا)

الـزكـاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصاباً

من الورق والذهب ..... و تعتبر القيمة عند حولان الحول. (الفتاوى الهندية ١٧٩/١) فقط والدرتعالى اعلم

کتبه :احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله۱۳۲۳/۸/۱ه الجواب صحیح بشیراحمدعفاالله عنه

### مکان کا کراییا ورقرض کا ضان اصل مال سے وضع کر کے ز کو ۃ دینا؟

سوال(۱۱۸): -کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید کے ذمہ چنز مہینوں کا مکان کا کرا میہ باقی ہے، جو کہاس کے ذمہ واجب الا داء ہے، تو کیا زکوۃ میں سے بیرقم وضع کی جائے گی ؟ اسی طرح اگر زیدنے اپنے کسی عزیز کا قرضه اپنے ذمہ لے لیا کہ میں اس کو اداکروں گا، تو کیا وہ بھی زکاۃ میں سے وضع کیا جائے گا؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مكان كرايدكى رقم اوروه رقم جودوس ك قرضدكى التي فيق التي فيق التي في ال

عن ابن جريج قال: قال لي أبو الزبير سمعت طاؤساً يقول: ليس عليه صدقة. (المصنف لابن أبي شيبة ٢٥٥١٤ رقم: ١٠٥٦٨)

فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد، سواء كان لله كزكاة وخراج، أو للعبد ولو كفالة. (درمختار) وقد عللوا سقوط الزكاة بالدين بأن الممديون محتاج إلى هذا المال حاجة أصلية؛ لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية، والمال المحتاج إليه حاجة أصلية لايكون مال الزكاة. (درمحتار مع

و من كان عليه دين يحيط بماله، وله مطالب من جهة العباد .....، سواء كان من النقود أو من غيرها، وسواء كان حالا أو مؤجلاً، فلا زكاة عليه. (عناية مع فتح القدير ١٧٠/٢، تبيين الحقائق ٢٤/٢ بيروت) فقط والله تعالى اعلم كتباهم مع مناهم المعان منهور يورى غفرله

كپڑوں كے ذريعه زكوة أدائيگى ميں كونسى قيمت معتبر ہوگى؟

سوال (۱۱۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں كه: مئومين لنگيان اورساڙيان تيار ہوتى ہيں، بہت ہے لوگ برز كو ة لنگيان اورساڙيان ديتے ہیں، اور جولا گت ساڑی پر آتی ہے، اس کے حساب سے جوڑ کر دیتے ہیں، مثلاً بازار میں وہ ساڑی تین سورویید کی بکتی ہےاس پرلاگت دوسو پیاس کی آتی ہے،اور مدرسہ والے اس کودوسومیں پیج دیتے ہیں،تو اس شخص کی ز کو ۃ دوسو پیاس کی ادا ہوگی یا دوسوکی؟ مدرسہ وصیت العلوم کو یا گنج سے شائع شدہ''وصی جنتری''میں مکتوب ہے کہ جوسامان کا رخانوں میں تیار ہوتا ہے،مثلاً لنگی اور ساڑی وغیرہ اس کے زکوۃ میں دینے سے آتی ہی ز کو ۃ ادا ہوگی جتنی مالیت کا سامان فقیر کو حاصل ہوا، یعنی ثمن مثل اور بازار کے بھاؤ کا اعتبار ہوگا بمثلاً کسی ساڑی کی قیت دوسو پیچاس مان کرز کو ۃ دی اوروہ ساڑی عمو مادوسومیں بکتی ہے،تو پچاس رو پییز کو قامیں مزید دینے پڑیں گے تب جا کر دوسو پچاس روپیدکی مقدارز کو قاداموگی ،ورنه پچاس روپید ذمه میں باقی رہیں گے۔ (بحوالہ:اصلاحِ انقلاب ۱۵۳) ایک تا جرصا حب کا کہنا ہے،آج میں نے بیویاری کوساڑی • ۲۵میں بیچااوروہی ساڑی اسی قیت میں مدرسہ والوں کو دیا اورانہوں نے اس کو ۲۰۰ میں بیچ دیا، تو اس میں میرا کیاقصور ہے؟ نیز ساڑیوں کی زکوۃ ساڑیوں سے دی جائے تو کیسا ہے؟ مثلاً بوئی کی ساڑی جس کی قیت ۲۰۰۰ ہے، تو دوسوساڑیوں میں سے پانچ عددساڑی نکال دی جائیں تو کیسا ہے؟ یا مدرسہ والےان تمام ساڑیوں کا حیلہ کرا کراس کوجس قیمت میں چاہیں بیچیں ہوا بیبا کرنا کیساہے؟

باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوهنيق: زكوة ميں اصل لاگت كانبيں؛ بكه بازاری بھاؤ كا اعتبار ہے؛ لہذا مسئولہ صورت ميں لنگيوں اور ساڙيوں كى زكوة ادا كرتے وقت بازارى قيت ہى لگانی چاہئے، اورا گرخودنگی ياساڑى زكوة ميں دينا چاہيں، تو وہ بھى دے سكتے ہيں، اس سے بھى زكوة ادام وجائے گى۔

ويقوم في البلد الذي المال فيه. (شامي ٢١١/٣ زكريا، كنا في اللباب في شرح الكتاب / زكاة النجيل ١٤٤/١ الشاملة)

ا برہ گیااہل مدرسہ کا فہ کورہ کنگیوں اور ساڑیوں کو کم قیمت پر فروخت کر دینے کا مسئلہ تو ذمہداران مدارس چوں کہ طلبہ کی طرف سے بھی و کیل ہوتے ہیں ،اس لئے ان کے قبضہ کرنے سے زکو قد دینے والوں کی زکو قداد اہوجائے گی ؛لیکن اگر مدرسہ والوں نے بازاری بھاؤسے کم غیری فاحش کے ساتھ ان ساڑیوں اور کنگیوں کو بچاہے، تو اس سلسلے میں فقہاء کی دورائے ہیں:

(۱) ایک رائے میہ ہے کہ بیچنے والے ذمہ داران نقصان کے ضامن ہو نگے ،اس کوعلامہ شامیؓ نے ظاہر قرار دیا ہے۔

(۲) اور دوسری رائے یہ ہے کہ جس شخص نے کم قیمت پرخریدا ہے، اس پر لازم ہے کہ پوری قیمت اداکر ہے۔ درمختار کے متن اور علامہ رافعی کی تقریب یہی بات ثابت ہوتی ہے، اور ان دونوں آ راء میں قدر مشترک یہ ہے کہ مدرسہ کے نقصان کی بہر حال تلافی کی جائے گی، چاہے ذمہ دار ان مدار س اپنی جیب سے کریں، یاخریداروں سے کروائیں، اور اس سلسلہ میں کوئی حیلہ چلنے والنہیں ہے۔ مدار س الله علیه و سلم أنه قال: عن أبي هويو قرضي الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم أنه قال: آمر کے مبثلاث و أنها کم عن ثلاث ..... أنها کم عن ..... وإضاعة المال. (صحیح ابن حمان ۲۶۱۰، قه: ۵۰۰)

قوله: وإضاعة المال: قيل: هو الإنفاق في المعاصي ..... واحتمال الغبن

الفاحش في البياعات و نحوها. (شرح السنة للبغوي / بلب الاعتصام بلكتاب ولسنة ٢٠ ٤/١ الشاملة) في البياعات و نحوها. وشرح المستدري بالقبض، قال الشامي: وهل يضمن الوصي الغبن الفاحش؟ الظاهر نعم. (درمختار مع الشامي، الوصايا / باب الوصي وهو الموصي إليه ٢٠١١٠٤ زكريا)

قىال الوافعي: الظاهر عدم ضمانه كما تقدم فيما لوأجره القيم بأقل من أجو الممثل، فإن المستأجر يلزمه تمامه لا الناظر. (تقريراتِ رافعي ٢٥١٦٠) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احترثم سلمان نصور لورى غفرله ٢٣٥/٢/٦١ه المحترب المجارب صحح بشيراح مفاالله عنه

#### ز کو ة میں دوسرے کووکیل بنا نااور قرض لے کرز کو ۃ ادا کرنا؟

سوال (۱۲):-کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: زید خالد سے یہ ہتا ہے کہ تم میری طرف سے فلال مدرسہ ہیں ایخ پاس سے ذکو ہ کے نام سے استے روپیدا داکر دینا، ہیں تم کو بعد ہیں اداکر دول گا، تو خالد نے زید کی طرف سے روپیا داکر دینا، ہیں تم کو بعد ہیں اداکر دول گا، تو خالد نے زید کی طرف سے روپیا داکر دیے، تو کیا زید کی طرف سے زکو ہ ادا ہوجائے گی؟ جب کہ زید نے ان روپیوں پر بیضہ بھی نہیں کیا تھا جو کہ خالد نے اپنی بیش میشروری کیا تھا جو کہ خالد نے روپیا کی سے نیا کی سے دولی کے اور کیا اس صورت ہیں میشروری ہے کہ ذید خالد سے روپیا کے کر دینا کیا ہے؟ کیا پیسا دھا رلے کر دینے سے ذمہ سے نا فلدان سب چیزوں ہیں ادھار ہوجائے گی یا نہیں؟ ادائیگی ساقط ہوجائے گی یا نہیں؟ اس سے روپیا دول کے دوروز بعدیا تھوڑی وصول کے بغیرمؤکل کے تم سے اپنے پاس سے روپیا داکر دے اور بعد ہیں ایک دوروز بعدیا تھوڑی در بعدیا تھوڑی در بعدیا تھا تھا کہ در بعدیا تھا تھا کہ در بعدیا تھا تھا کہ در بعدیا تھا گیا نہیں؟

البجواب وبالله التوفيق: اگرخالدنے زیدے تھم پرزید کی طرف سے زکو قادا

سئل البقالي عمن أعطى رجالاً دراهم ليتصدق بها عن زكاة الآمر، فتصدق المأمور بدراهم فسه، هل تقع الزكاة عن الآمر؟ فقال: إذا تصدق بذلك على نية الرجوع جاز ...... رجل أمر رجالاً أن يؤدي عنه زكاة ماله فأداها قال: يحوز عنه. (الفتاوى التاتارخانية ٢٢٨/٣-٢٢٧ رقم: ٢٠١١ - ١٩٧٥ زكريا، المحيط البرهاني ٢٤٠/٠، تبيين الحقائق ٣٢/٢)

(۲) ان ندکورہ چیزوں میں ادھاررو پیدلے کرخرچ کرناجا ئزہے، جب کہ قرض کی ادائیگی کاغالب گمان ہو، ایسی صورت میں قرض لے کردینے سے ذمہ سے ادائیگی ساقط ہوجائے گی ، اور وکیل اگرمؤ کل سے روپیہ وصول کئے بغیر مؤکل کے حکم سے اپنے پاس سے روپیہا داکردے، تو بھی مؤکل کی زکو ۃ ادا ہوجائے گی۔ (بہٹی زیر۲۸/۳)

ولو لم يكن عنده مال فأراد أن يستقرض لأداء الزكاة إن كان أكبر رأيه أنه يقدر على قضائه، فالأفضل الاستقراض، وإلا فلا. (شامي ١٩٢/٣ زكريا)

الوكيل بدفع الزكاة إذا أمسك دراهم المؤكل ودفع من ماله ليرجع ببدلها في دراهم المؤكل، صحّ. (شامي ٢٦٩/٢ كراجي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۵/۵/۱۳ هـ الجوات محیح بشبیر احمد عفاالله عنه

#### سفرخرچ میں زکوۃ کا پیسہ لگا کرتاوان ادا کرنا؟

سوال (۱۲۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زکو ق وصول کرنے والاشخص سفرخرج میں زکو ق کے روپے صرف کر دے، اس کے بعد جب مدرسەدالےسفرخرچ دىپ بنو وەز كوة كے فنڈ ميں جمع كر دے بنواس ميں كوئى گناه تونهيں؟ باسمه سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوهيق: پہلے مالک سے دلالة ياصراحة اجازت ليني ضرورى به السجواب وبالله التوهيق: پہلے مالک سے دلائة ياصراحة اجازت ليني ضرورى به استعال ميں لائے اس لئے كہ سفر خرچ ميں لگا دينے كے بعد جب ده مدرسه ميں دوسرى رقم جمع كر ہے گا، تومالك كي طرف سے تبرع كرنے والا سمجھاجائے گا، اور تبرع كى زكاة كى صحت كے لئے اصل مالك كي اجازت شرط ہے۔

ولو خلط زكاة مؤكليه ضمن، وكان متبرعاً إلا إذا وكله الفقراء (درمختار) لأنه ملكه بالخلط وصار مؤدياً مال نفسه. قال في التاتارخانية: إلا إذا وجد الإذن أو أجاز المالكان أي أجاز قبل الدفع إلى الفقير. (درمختار مع الشامي ٢٦٩/٢ كراجي، ١٨٨٣ - ١٨٩ زكريا)

وفيه إشارة إلى أنه لايشترط الدفع من عين مال الزكاة ولذا لو أمر غيره بالدفع جاز. (شامي ٢٧٠/٢ كراچى، كذافي الفتاوى التاتارخانية ٢٢٨/٣ رقم: ٢٠٠١ زكريا) فقط والشرتعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۹۷۹ میم ۱۳۷۳

### ز کو ۃ کی رقم الگ کر کے فقیراورمستحق کے انتظار میں رکھنا؟

سبوال (۱۲۲): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:اگر کچھرقم سال پوراہونے کے بعد نہیں دی جاسکی ، یااس خیال سے رکھی رہی کہ پتانہیں کس وقت کوئی زیادہ مصیت زدہ آ جائے اس کو دی جائے ،الی شکل میں کیا حکم ہے؟ ماسمہ سجانہ فعالی

البجواب وبالله التوفيق: اصل عم تويب كدسال ممل بون يرزكوة اداكردى

و لا تجوز الزكاة إلا إذا قبضه الفقير ..... لأن التمليك لا يتم بدون القبض. (الفتاوي الولوالحية، كتاب الزكاة ١٧٩/١ دارالكتب العلمية بيروت)

ولا يخرج عن العهدة بالعزل؛ بل بالأداء للفقراء. (شامي ١٨٩/٣ زكريا)
و اعلم أن التمليك شرط قال تعالى: ﴿واتوا الزكاة﴾ والإيتاء: الإعطاء،
والإعطاء التمليك فلا بد فيها من قبض الفقير أو نائبه؛ لأن التمليك لا يتم
بدون القبض. (الاحيار التعليل المحتار ١٢١/١ الشاملة، درمحتار ٢٩١/٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم
كته: احتر محمسلمان منصور بورى غفل ١٣٢١/١/١٥ الشاعنه

### ز کو ة کی خطیر رقم تعلیمی وظیفے کے طور پرایک شخص کودینا؟

سوال (۱۲۳): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: نعلیمی وظیفے میں بھی بھی ضرورت کی بنا پر خاصی بڑی رقم مثلاً لا کھ دو لا کھ دینی پڑتی ہے، کم دینے کی صورت میں ضرورت پوری نہیں ہوتی، کیاز کو قاکی اتنی بڑی رقم ایک شخص کو دی جاسکتی ہے؟ اور کیا شرعاً یہ درست ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفیق: نصاب سے زیاد ہر قم بیک وقت ایک فقیر کودینا مکروہ ہے؛ البتہ وہ فقیرا گرمقروض ہوا ور قرض کی ادائیگ کے لئے نصاب سے زیاد ہر قم کی ضرورت ہو، یا ایسا مریض ہو جسے علاج کے لئے کثیر رقم کی ضرورت ہوتو ایسی صورت میں زائد رقم بھی دی جا سمتی ہے۔ ( فادی محمودیہ ۲۵۱۷ دائیل)

عن عمامر قال: أعط من الزكاة ما دون أن يحل على من تعطيه الزكاة . (المصنف لابن أبي شيبة / ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطي منها ١٨/٦ ٥ رقم: ١٠٥٣١)

عن بشير بن يسار زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له سهل بن أبي حشمة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمائة من إبل الصدقة يعني: دية الأنصاري الذي قتل بخيبر. (سنن أبي داؤد/باب كم يعطي الرجل الواحد من الزكاة رقم: ١٦٣٨)

ويكره أن يدفع إلى رجل مائتي درهم فصاعدًا وإن دفعه جاز، كذا في الهداية. هذا إذا لم يكن الفقير مديونًا، فإن كان مديوناً فدفع إليه مقدار ما لوقضى به دينه لا يبقى له شيء أو يبقى دون المائتين لا بأس به. (الفتاوي الهندية ١٨٨/١

كو ئنه، الفتاوي التاتارخانية ٣٢١/٣ رقم: ٤١٨٥ زكريا، فتح القدير ٢٧٨/٢ -٢٧٩ دار الفكر بيروت)

وكره إعطاء فقير نصاباً، أو أكثر إلا إذا كان المدفوع إليه مديونا، أو كان صاحب عيال بحيث لو فرقه عليهم لايخص كلا أو لا يفضل بعد دينه نصاب، فلا يكره. (درمحتار ٣٥٣/٢ كراچي، ٣٠٣/٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ۱۲ رار ۴۳۰ اهد الجواب سيح :شېيراحمد عفا الله عنه

#### رشته دار کامالی تعاون کرتے وقت اداءز کو ق کی نیت کرنا؟

سوال (۱۲۴): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں اپنے ایک عزیز کے یہاں چند سال قبل ملاز مت کرتا تھا اور میری مالی حالت بھی کمزور تھی، جوآ مدنی ہوتی تھی وہ روز مرہ کی ضروریات ہی کے لئے کافی تھی، جس مکان میں ہم رہتے ہیں وہ بہار آ آ بائی مکان ہے، جس حصد میں ہم رہتے ہیں وہ بہت نگ تھا، اس کے برابر کا حصد فروخت ہور ہاتھا، ہمارے پاس اس کوخریدنے کی گنجائش نہیں تھی، ہم نے اپنے ان عزیز سے کہا (جو ماشاء اللہ صاحبِ حیثیت ہیں، اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہتے ہیں) اگر ہم بید حصد خرید لیں ماشاء اللہ صاحبِ حیثیت ہیں، اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہتے ہیں) اگر ہم بید حصد خرید لیں

تو ہمارے رہنے گی گنجائش ہوجائے گی؛ کیوں کہ ہماری ایک لڑکی مطلقہ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ رہتی تھی، انہوں نے اس وقت 20 مرہزاررو ہے ہمیں دئے، اور ہم نے اس سے وہ مکان خریدلیا، اس کی رجٹری بھی ہمارے نام ہے، اس خریداری کے بعد چوں کہ وہ بہت خستہ حالت میں تھا، اس کی رجٹری بھی ہمارے نام ہے، اس خریداری کے بعد چوں کہ وہ بہت خستہ حالت میں تھا، اس لئے تھوڑا تھوں ہوگیا ہے، اور المیں اور المحمد للہ ہم سکون سے رہ رہے ہیں۔ ایک لڑکا جو ہما را معنیٰ ہے، وہ اس میں کام کرتا ہے اور میں چوں کہ کمز ور ہوگیا ہوں، کچھے کام نہیں کرسکتا، اس بناء پر وہاں سے ملازمت چھوڑ دی ہے، اور اس لڑکے کی آمدنی سے ہی ہمارا گذر اسر ہور ہا ہے، میں اس وقت بھی صاحب نصاب نہیں تھا، اور آج بھی صاحب نصاب نہیں ہوں۔ ہمارے وہ عزیز جنہوں نے رویئے دئے تھے، اُن کا کہنا ہے ہے کہ بھی صاحب نصاب نہیں ہوں۔ ہمارے وہ عزیز جنہوں نے رویئے دئے تھے، اُن کا کہنا ہے ہے کہ بیر قرقم ہم نے ذکو ق کی مدے دی تھی، کیا بیرقم میرے لئے جائز تھی یا نہیں؟ اور کیا ہمارے ان عزیز کی انہوں گائیں نہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفیق: صورتِ مسئوله کے مطابق جب آپ قم لیتے وقت صاحبِ نصاب نہیں تھے، تو آپ کے لئے بحالتِ مجبوری زکو ق کی رقم لینا جائز تھا، اور قرض یا اعانت کے طور پر بنیتِ زکو قرقم دینے ہے آپ کے ان عزیز کی زکو ق بھی ادا ہوگئ ۔ (ستفاد: ایضا ج المسائل ۱۵۱۵، حن الفتاد کی ۲۹۲۷ مناو کی جمہ ۲۰۲۷)

وشرط صحة أدائها نية مقارنة للأداء (درمختار) قال ابن عابدين تحت قوله (نية): أشار إلى أنه لا اعتبار للتسمية فلو سماها هبة أو قرضاً تجزية في الأصح. (درمختار على الردالمحتار ١٨٧/٣ زكريا)

ولا يشترط علم الفقير أنها زكاة على الأصح، حتى لو أعطاه شيئاً و سماه هبة أو قرضًا و نوى به الزكاة صحت . (مرقى الفلاح . ٣٩ كراچي)

وشـرط صحة أدائها أي كونها مؤداة نية مقارنة للأداء ولو مقارنة حكمية

كما إذا دفع بـ لا نية، ثـم حـضـرته النية والمال قائم في يد الفقير. (محمع الأنهر ١٩٥/١ - ١٩٦ دار إحياء الترك العربي)

وأما النية فهي شرط الصحة لكل عبادة لكن المراد هنا بيان تفاصيلها والأصل اقترانها بيان تفاصيلها والأصل اقترانها بالأداء كسائر العبادات ..... أطلق المقارنة فشمل المقارنة الحقيقة وهو ظاهر، والحكمية كما إذا دفع بلانية ثم حضرته النية والمال قائم في يد الفقير فإنه يجزئه. (البحر الرائق ٢١٠/٢ كوئنه، ٣٧٠/٢ رشيدية، الفتاوى الهندية ١٧١/١ كوئنه، ٣٧٠/٢ رشيدية، الفتاوى الهندية كوئنه، ٢٠٠/٢ رشيدية الفتاوى الهندية المتالى المحرالية والمرائق ١٩١٨ كوئنه، ٢٠٠/٢ رشيدية الفتاوى الهندية المتالى المحرالية والمرائق وقتل والمرائق المرائق والمرائق والمرا

کتبه: احقر مح رسلمان منصور پوری غفرله ۲۱/۲۱/۳/۱ه الجواب صحیح بشیراحمه عفاالله عنه

جیب کے بیسے سے زکو ہ دے کرز کو ہ کے پیسوں سے وصولی کرنا؟

سوال (۱۲۵): -کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زکوۃ کی رقم نکال کرالگ رکھ دی، اب گھرسے باہر راستہ میں یا بازار میں کوئی مستحق ملاجے زکوۃ کے پیسے دینے ہیں، توجیب سے دے کراس قم میں سے جوزکوۃ کیا لگر کھی ہے نکال لئے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیاز کوۃ اوا ہوجائے گی؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: الن صورت مين زكوة دادا وجائے گى؛ اس لئے كه زكوة ذمه مين واجب موتى سے، اور ادائىگى كے وقت زكوة كى نيت كافى ہے اور كى معين رقم اور مخصوص رو پيوں كازكوة مين فكالناضر ورئىميں ہے۔

وأما شرط أدائها فنية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب. (كذا في الفتاوي الهندية ١٧٠١)

إذا دفع المزكى المال إلى الفقير ولم ينو شيئاً ثم حضرته النية عن الزكاة

ينظر إن كان المال قائماً في يد الفقير صار عن الزكاة وإن تلف لا. (الفتاوي الناتارخانية ٩٧/٣)

و لو مقارنة حكمية كما لو دفع بلانية ثم نوى والمال قائم بيد الفقير. (مراقي الفلاح ٣٩٠، شامي ١٨٧/٣ زكريا، ومثله في الفتاوى الهندية ١٧١/١، البحر الراتق ٣٦٨/٣، الأشباه حديد ٧٨، تبيين الحقائق ٣٢/٢ فقط واللدتعالي اعلم

کتبه :احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱ ۲۲۷۷ اهه الجواب صحیح بشبیراحمدعفاالله عنه

نابینا،معذوراوراً پانچ کاز کوۃ کی وصول یابی کے لئے کسی کو کابینا،معذوراوراً پانچ کاز کوۃ کی وصول یابی

سسوال (۱۲۷): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: جولوگ زکا قالینے کے حق دار ہیں اور وہ لوگ نابینا ،معذوریاا پانچ ہیں،تو کیا ایسےلوگ کسی کو تنخواہ یا کمیشن پرز کو قاکٹھا کرنے کے لئے رکھ سکتے ہیں،کیا کوئی ایسی حدیث ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: کمیشن پرزگو ةوصول کرناقطعاًنا جائز ہے،اورانفرادی ضرورت کے لئے تخواہ دار ملازم رکھنا بھی دیگر فقراء کی حق تلفی کی بنا پر ممنوع ہے،صرف اجماعی ضرورت کے لئے ہی ایسانظام بنایا جاسکتا ہے۔ (ستفاد:احن الفتادی ۲۷ ۲۵،ایضاح المسائل ۱۲۲)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استيجار الأجير يعني حتى يبين له أجره. (السنن الكبرئ للبيهقي / باب لا تحوز الإجارة حتى تكون معلومة ٣٩/٩ رقم: ٥١٨٥٠)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى عن عسب الفحل، زاد عبيد الله وعن قفيز الطحان. (السن الكبرئ للبيهقي ١٥٤٥٥ دار الكتب العلمية بيروت) الإجارة هي بيع منفعة معلومة بأجرة معلومة. (البحر الرائق ٢١٨ زكريا)

قال في التنوير و شرحه: ولو دفع غزلاً لأخر لينسجه له بنصفه أي بنصف الغزل أو استأجر بغلاً ليحمل طعامه ببعضه أو ثوراً ليطحن بره ببعض دقيقه فسدت في الكل؛ لأنه استأجره بجزء من عمله، والأصل في ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان. (تنوير الأبصار مع الدر المحتار على هامش الرد المحتار، كتاب الإجارة / باب الإجارة الفاسدة، مطلب: تحرير مهم في عدم جواز الاستيجار ٢٨٨٩- ٩ ٢ زكريا)

لأنها استئجار ببعض ما يخرج من عمله فتكون بمعناه، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يستأجر رجلا ليطحن له كذا من الحنطة بقفيز من دقيقها. (شامي، كتاب المزارعة ٣٩٨/٩ زكريا، شامي ٢٧٥/٦ كراچى) فقط والشرتعالى اعلم

کتبه:احقرمی سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۲۹ م۱ ۱۳۳ ه الجواب سیح بشیر احمد عفا الله عنه

### کار خیر میں خرچ کے بعد اسے لوگوں میں ظاہر کرنا؟

سے ال ( ۱۲۷ ): -کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: زیدصاحب ثروت ہے اور اللہ تعالی کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہے؛ کیکن بات آنے پر بی ظاہر کردیتا ہے کہ ہم نے فلال مسجد میں اور فلال مدرسہ میں اتنا اتنا تعاون کیا، توالی صورت میں زیدکومسجد ومدرسہ کے تعاون کرنے میں ثواب ملے گا؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرنیت خالص ہوا در بعد میں بیسوچ کر ظاہر کرتا ہوکہ اس سے دیگر لوگوں میں تعاون کا شوق پیدا ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس کے ثواب میں کوئی کی نہیں آئے گی۔ وإن كان المستطوع ممن يقتدي به ويتبع وتنبعث الهمم على التطوع بالإنفاق وسلم قصده فالإظهار أولى. (فتح الملهم ٥٧/٥) فقط والله تعالى العلم كتبه: احتر محمسلمان منعور بورى ففرله ١٣٢٥/٥/١٨هـ الجواب صحيح بشيرا معرفا الله عنه

#### ز کو ۃ دے کرلوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنا؟

سے ال (۱۲۸): - کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیامسا جد، مدارس کوز کو ق کا بیسہ دے کراس کا اظہار کرنا ضروری ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله المتوفيق: مساجدز كوة كامصرف نبين، اورمستی مدارس وغیره مین جوز كوة خرج کی جاتی ہے اس میں اصل علم يہی ہے كدا خفاء سے كام ليا جائے، اوراس عمل كواپئی شهرت كاسب نه بنايا جائے؛ ليكن اگر كسی ضرورت سے مثلاً لوگوں کی تهمت سے بیخنے کے لئے يا ديگر لوگوں كو توجد لانے کے لئے اظہار كرے، تواس کی بھی گنجائش ہے۔

قال الله تعالىٰ: ﴿الَّذِينَ يُنُفِقُونَ أَمُوالَهُمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً، فَلَهُمُ أَجُرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ وَلاَ خَوُفٌ عَلَيْهِمُ وَلاَ هُمُ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٤]

قال الله تعالى: ﴿إِنْ تُبُدُوا الصَّلَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَ وَإِنْ تُخُفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ حَيْرٌ لَكُمُ، وَيُكَفِّرُ عَنكُمُ مِنُ سَيِّئَاتِكُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة: ٧٧] فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمسلمان منصور پورى غفرله ۱۸۳۰ ۱۸۳۱ه الجواب صحح بشيراحمد عفا الله عنه

ز کو ۃ کے تق دار کوا ناج اور کیڑے دینا؟

سے ال (۱۲۹): -کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

میں کہ: اکثر لوگوں کا معمول ہے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں زکو قا داکرتے ہیں، نیر میرا معمول رمضان المبارک کے ایک ہفتہ پہلے پچھرشتہ دار جونق دار ہیں، اور پچھ گھر بلونو کرانی جو گھر معمول رمضان المبارک کے ایک ہفتہ پہلے پچھرشتہ دار جونق دار ہیں، اور پچھ گھر بلونو کرانی جو گھر جاکرکام کرتی ہے، اکثر کام والیوں کی شکایت ہے کہ شوہ ہراور بچوں کے کام کا ٹھکا نہیں، اگر کماتے ہیں، نووہ اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں؛ بلکہ رمضان کی بلی ہوئی رقم رہی ان کی نظر ہوتی ہے۔

اس لئے مجھے دریافت یہ کرنا ہے کہ میں اپنی زکو قافقہ رقم دینے کے بجائے کام والیوں کو پورے رمضان المبارک کے لئے اناج اور رشتہ داروں کے بچے جو سیحے راستے پر ہیں، ان کو یا نوکری پر ہیں یا کہ وغیرہ جاتے ہیں، اُن کوعید کے کپڑے دلا دیتا ہوں، ان کے گھر پچھرقم بھی دے دیتا ہوں۔ کالی وغیرہ جاتے ہیں، اُن کوعید کے کپڑے دلا دیتا ہوں، ان کے گھر پچھرقم بھی دے دیتا ہوں۔ کیا اس طرح آ اناج اور کپڑے وغیرہ دینے سے زکو قادا ہو جاتی ہے یا نفذر قم ہی دینا چاہئے؟

البجواب وبالله التوفيق: زكوة ك ت داركواناج اوركيرُ اوغيره دين يهي زكوة اداموجاتي بي نفتردينا ضروري نهيس ـ

عن طاؤس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير فأخذ العروض والثياب من الحنطة والشعير. (المصنف لابن أبي شية ٤٠٤/٢ رقم: ٤٣٧، ١ دار الكتب العلمية ييروت)

عن عطاء أن عمر كان يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها. (المصنف لابن أبي شيبة ٤٠٤/٢ زقم: ١٠٤٣٨ دار الكتب العلمية بيروت)

عن عنترة أن عليًا كان يأخذ العروض في الجزية من أهل الإبر الإبر، ومن أهل الممال ومن أهل الحبال الحبال. (المصنف لابن أبي شيبة ٤٠٤/٢ وقم: ١٠٤٤١ دار الكتب العلمية بيروت)

لو عال يتيما فجعل يكسوه ويطعمه من زكاة ماله، فالكسوة تجوز لوجود

ركنه فهو التمليك، وأما الإطعام إن دفع الطعام إليه بيده يجوز أيضا له العلة. (البحرالرائق ٢٠١/٢، طحطاوي ٢١٤)

كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض. (الـدرالـمختار على الشامي ١٧١/٣) فقط والدُّرِقالُ]علم

كتبه:احقر مح سلمان منصور بورى غفرله ۱۸۳۷ ۱۳۳۸ هـ الجواب صحيح بشيراحمه عفا الله عنه

### ز کو ہ میں کیڑے دینا؟

سوال (۱۳۰۰): -کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میرے پاس اس فتم کے بڑھیا کیڑے ہیں جو کہ گئی مرتبہ کے پہنے ہوئے ہیں ،کیکن صاف ستھرے دھلے ہوئے ہیں کہ جس غریب شخص کو دئے جائیں تو وہ ان کیڑوں کو کئی بھی فتم کی تقریب میں پہن سکتا ہے، تو میں ان کیڑوں کو نصف یا اس سے پچھ زیادہ قیمت میں زکو قامیں دے دوں؟ کیا دے تی ہوں؟

الجواب وبالله المتوفيق: كيرُول كى قيت لكًا لى جائے (جو بھى مناسب ہو) پھر انہيں زكوة ميں شار كرئے غريب كودے ديا جائے ،اس طرح زكوة شرعاً ادا ہوجائے گی۔ (متفاد: امدادالفتاد كا ١٣٦١)

عن طاؤس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير فأخذ العروض والثياب من الحنطة والشعير. (المصنف لابن أبي شية ٤٠٤٦، وقم: ٣٧٤، دار الكتب العلمية بيروت)

لو عال يتيما فجعل يكسوه ويطعمه من زكاة ماله، فالكسوة تجوز لوجود ركنه فهو التمليك، وأما الإطعام إن دفع الطعام إليه بيده يجوز أيضا له العلة.

(البحرالراثق ٢٠١/٢، طحطاوي ١٤٧)

كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض. (المدرالمختار على الشامي ١٧١/٣) فقط والتُرتعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۲ رام ۱۹۲۵ ه

کپڑوں کے خالی بیگ کپڑوں کی زکوۃ کے ساتھ غریبوں کو دینا؟

سوال (۱۳۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: ایک مال دار آ دمی اپنی زکوۃ کپڑوں کے ذریع اداکر تا ہے اور کپڑا مارکیٹ سے بہت سے بیگوں میں زکوۃ کی رقم سے خرید تا ہے، کپڑا بیچنے والا بھی کپڑے بہت سے بیگوں میں پیک کر کے دیتا ہے، تو وہ بیگ خالی ہوجاتے ہیں، دریا فت کر کے دیتا ہے، تو الی بیگ بھی زکوۃ کے ساتھ غریوں کو دے دیے جائیں ؟ یاان کو مال دارا پنے میکرنا ہے کہ بیخالی بیگ بھی زکوۃ کے ساتھ غریوں کو دے دیے جائیں ؟ یاان کو مال دارا پنے استعال میں لاسکتا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: دوکان دارجن بیگوں میں زکو ہے کپڑے پیک کرے دیتا ہے،اس کی قیمت کے محمن میں وصول کر لیتا ہے،اس کے احتیاط کا تقاضہ یہی ہے کہا گروہ کپڑے زکو ہی کی رقم سے خریدے گئے ہیں، توان کے ساتھ آنے والے بیگوں کو تھی زکو ہی کے مصرف میں صرف کیاجائے اور ذاتی استعال میں نہ لایاجائے۔

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خالطت الزكاة مالاً قط إلا أهلكته، وقال أحمد في خالطت: تفسيره أن الرجل يأخذ الزكاة وهو موسر غني، وإنما هي للفقراء. (مشكرة المصايح ١٥٧/١، شعب الإيمان للبهقي /فصل في الاستعفاف عن المسئلة ٢٧٣/٣ الشاملة)

وقال الملاعلي القاري في تفسير خالطت: بأن لم يخرج من ماله الزكاة. (مرقاة المفاتيح ١٣٨/٤)

قيل: هو حث على تعجيل الزكاة وأدائها قبل أن تختلط بماله، فتذهب به، وقيل: أراد تحذير العمال عن اختزال شيء منها، وخلطهم إياه بمالهم. (شرح السنة للبغوي/باب وعيدمانعي الزكاة ٢٨٢/٥ الشاملة، كذا في فيض القدير ٤٣/٥ الشاملة)

قوله: 'إلا أهلكته' قال الإمام الشافعي في مسنده تحته: المراد والله أعلم أن من خلط حق الله في المال بماله وأضافه إلى نفسه ولم يخرجه لأهله المستحقين له من الفقراء والمساكين أهلك ماله وبدده أي أن الله لا يبارك في الأموال إذا طمع أهلها في زكاتها وخلوطها بها وضنوا بها على المستحقين؛ بل يكون ذلك سببًا في نموها ومضاعفتها كما فهم من الحديث السابق. (مسند الشامية) الباب الأول في الأمر بها والتهديد عليه ١٢٠١١ الشاملة)

وفي مسند الحميدي: قال: قد يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرامُ الحلالَ والله أعلم بالحال. (مسند الحميدي، تحقيق: الشيخ حبيب الرحمٰن الأعظميؒ حديث عائشة رضى الله عنها ١٥٥١ الشاملة)

و الاحتياط في العبادة و اجب. (شامي ٢٣١٦ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمد سلمان نصور پورى غفرليه ١٢٢٨/١١/٢٩هـ الجواب صحيح بشير احمد عفا الله عنه

## گھریلواستعال کی چیز وں سےز کو ۃ ادا کرنا؟

سے ال (۱۳۲): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: طاہر وکسی صاحب حاجت کوجوز کو قالینے کاحق دارہے، الیمی چیزیں گھریلوسامان مثلاً بستر، برتن، کیڑا،ککڑی،لوہا، بیٹ، پھروغیرو دیتی ہے، تو کیا اس کی رقم زکو قاکی مدمیں مجرا ہوگی یانہیں،

چوں کہ نیت زکوۃ کی تھی؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: زكوة روپيه پيها وراشياء کي شکل ميں سے کسي بھي شکل ميں سے کسي بھي شکل ميں ادا كى جا سكتى ہے البندا جس قدر چيز بنيت زكوة ادا كى گئے ہے، اس كے بقدرز كوة ميں محسوب ہوگا۔

عن عطاء أن عمر كان يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها.

(المصنف لابن أبي شيبة ٤٠٤/٢ وقم: ١٠٤٣٨ دار الكتب العلمية بيروت)

عن طاؤس أن معاذاً رضي الله عنه كان يأخذ العروض في الصدقة.

(المصنف لابن أبي شيبة ٤٠٤/٢ وقم: ١٠٤٤٠ دار الكتب العلمية بيروت)

وجاز دفع القيمة في الزكاة. (شامي ٢١٠/٣ زكريا)

هي تمليك، خرج الإباحة، فلو أطعم يتيماً ناوياً الزكاة، لا يجزيه، إلا إذا دفع إليه المطعوم، كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض. (الدرالمحتار ٢٥٧/٣، البحر الرائق ٥٣/١ ) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۲۵ /۱۳۲۲ ه الجوالصحیح بشیراحمدعفا الله عنه

# کیاغیرملکی کرنسی سے زکو ۃ ادا کر سکتے ہیں؟

سوال (۱۳۳): - کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: مجھ کوچ کے لئے جورقم بذرایعہ ڈرافٹ ادا کرنی ہے، اس کی زکوۃ ابھی میرے ذمہ میں واجب الا داہے، توبات میہ کے کہ زکوۃ جمع شدہ رقم پرادا کی جائے ؟ باسم سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوهيق: اصل واجب شده رقم كرابركسي بهي كرني مين زاوة

ادا كرسكتے ہيں۔

عن أبي عمرو بن عباس عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت أبيع الأدم والسجعاب فمر بي عمر بن الخطاب فقال لي: أدّ صدقة مالك، فقلت: يا أمير المؤمنين! إنما هو في الأدم؟ قال: قوّمه، ثم أخرج صدقته. (سنن الدارقطني / باب الغني الني يحرم السؤال ١٠٩/٢ رقم: ١٩٩٩)

المال الذي تجب فيه الزكاة إن أدى زكوته من خلاف جنسه أدى قدر قيمة الواجب إجماعاً. (الفناوي الهندية ١٨٠/١)

ويجوز دفع القيمة في الزكاة عندنا ولو أدى من خلاف جنسه يعتبر القيمة بالإجماع، كذا في التبيين. (الفتاوى الهندية ١٧٩/١، البحر الرائق ٢٢١/٢ كوئنه، شامى ٢٠١/٢ كراچى)

ويقوم في البلد الذي المال فيه، ولو في مفازة ففي أقرب الأمصار إليه (الدر المختار) وتحته في الشامية، قوله: ويقوم في البلد الذي المال فيه: فلو بعث عبداً للتجارة في بلد آخر، يقوم في البلد الذي فيه العبد. (ردالمحتار، كتاب الزكاة ٢٨٦/٢ كراجي، ٢١٧٣ زكريا) فقط والسرتعالي اعلم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۷/۱۱/۱۱ ه الجواب صحیح بشهیراحمد عفا الله عنه

### بینک سے ملنے والی اضافی رقم سے زکوۃ ادا کرنا؟

سوال (۱۳۴): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: طاہرہ ایک پر دفتین شادی شدہ عورت ہے، والد کا انتقال ہو چکا ہے، والدہ ایقید حیات ہیں،
کوئی اور بھائی بہن نہیں ہے۔ خود طاہرہ کے یہاں بھی کوئی اولا زنہیں ہوئی، طاہرہ کی صحت کافی عرصہ سے خراب چلی آرہی ہے، تقریباً ۲۸۲۵ مرسال قبل شادی ہوئی تھی، شادی سے قبل صحت

بالکل ٹھیکتھی، پچھ عرصدا نظار کے بعد اولا دنہ ہونے کی بنا پر علاج ہوتا رہا؛ لین کوئی نتیجہ برآ مدنہیں ہوا، کافی عرصہ کے علاج کے بعد پیۃ چلا کہ طاہرہ ٹیٹو مرکی مریض ہے، چناں چہ ٹیٹو مرکا آپیشن کرایا گیا؛ لین کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کے بعد سے علاج برابر جاری ہے، صحت گرتی جارہی ہے، اب پھر معالجین نے جائی کے بعد طے کر دیا ہے کہ اب پھر طاہرہ کے پیٹ میں دو ٹیٹو مربن پچلے ہیں، ایک جسم میں دوسرا جگر میں، جن کا آپریشن دوبار میں وقفہ وقفہ سے کرانا ہوگا، جس میں بڑی خطیر قم کی ضرورت ہے۔

طاہرہ کے شوہر خالد کی صحت شادی سے قبل ٹھیکتی، کم وہیش چھسال قبل پیۃ چلا کہ خالد کو بلڈشوگر کی شکایت ہوگئی ہے، اس کے بعد سے برابرصحت گرنا شروع ہوگئی ، جس کا نتیجہ بیہوا کہ علاج ومعالجہ میں اخراجات تیزی سے بڑھنے گئے، جس کی بناپر کارو بار خراب ہونے لگا، اسی دوران میں خالد کو دل کا دورہ پڑ گیا، علاج کے لئے لکھنؤ لے جایا گیا، وہاں جانچ کے دوران چھر دوسرا دورہ پڑ گیا، وہاں کے معالجین نے جانچ کرنے کے بعد طے کردیا کہ اب اس کا علاج صرف دل کا آپریشن ہوجانا ضروری ہے، آپریشن ہے، اور یہ کہ صرف ایک ہفتہ کے اندر آپریشن ہوجانا ضروری ہے، ورنہ تیس مریض کے بیچنے کی کوئی امیر نہیں ہے۔

بہر حال اس وقت ان میاں بیوی کے پاس کچھ بھی سر ماینہیں تھا کہ خالد کاعلاج ہوسکتا ہو، بہر حال کچھ عزیزوں ورشتہ داروں نے مل کر بطور قرض ڈھائی لاکھر ویٹے کا بندو بست کیا، تب کا نپور لے جا کر دل کا آپریشن کرایا گیا جو کہ خدا کے فضل سے کامیاب رہا، اس آپریشن کے بعد خالد چھاہ تک بالکل بستریر ہے، اس دوران کا روبار بالکل چو پٹ ہوگیا۔

اس وقت طاہرہ اپنے والد مرحوم کے ترکہ والے مکان میں اپنے شوہر خالد اپنی ہیوہ والدہ اور ایک ماموں زاد بھائی کے ہمراہ رہتی ہے، یہ ماموں زاد بھائی ۸٫۸ رسال کی عمر سے برابراپنی پھوچھی یعنی طاہرہ کی والدہ کے ساتھ ہی رہتا چلا آر ہاہے، یہی لڑکا دورا نِ علالت خالدجس پر بیٹھا کرتے تھے، اس کی دیکھ بھال کرتا چلا آرہا ہے، اس وقت اس لڑکے کی عمر ۲۱/۲۱ رسال ہے، شادی

کے کچھ ہی عرصہ بعد سے خالدا پنی بیوی طاہرہ کے ہمراہ رہتے ہیں، ان سب کا رہنا، کھانا اور پینا سب ایک ساتھ ہے، جس میں طاہرہ کے شوہر خالد، طاہرہ کا مامول زاد بھائی، طاہرہ کی بیوہ والدہ شامل ہیں۔

خالد کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، خالد اپنے سب بھائی بہنوں میں بڑے ہیں، ایک چھوٹے بھائی کے علاوہ اورسب بھائی بہنوں کا نکاح ہو چکا ہے، ہیوہ والدہ بقید حیات ہیں، خالد بھائی بہنوں کا نکاح ہو چکا ہے، ہیوہ والدہ بقید حیات ہیں، خالد بھائی بہنوں کی بھائی بہنوں کی بین میں بڑے ہونے کی بناپر ہدانی ذمہ داریاں بھی پوری کرتے ہیں، مثلاً بھائی بہنوں کی شادی بیاہ، اپنے والدمرحوم کی ضروریات کی دیکھ بھال، ان کی بہت طویل علالت کے دوران تمام اثراجات پورے کرنا، والد کے انتقال کے بعد بیوہ والدہ کی خبر گیری، ان کے نجی اخراجات کے لئے پابندی سے ماہانہ خرج دیتے رہنا، وغیرہ۔ بیتمام اخراجات اسی دوکان سے پورے ہوتے ہیں جس پابندی سے ماہانہ خرج دوکان طاہرہ کی والدہ کی ہے، دوکان میں جوسر ماید اور سامانِ تجارت لگا ہواہے وہ کل کا کل طاہرہ کا نجی سرماہیہ ہے۔

گذشتہ دنوں جب خالد کے آپریشن کے بعد سابقہ دوکان بند ہونے کے قریب ہوگئی جو کہ طاہرہ کی نجی ملکیت تھی جواس کے والد مرحوم نے طاہرہ کے نام خریدی تھی ، اس وقت کاروبار اس دوکان پر ہوتا تھا۔

اب بیسوال پیدا ہوا کہ پھر سے کاروبار شروع کرنے پر دوسری جگہ دوکان حاصل کرنے کے لئے جس پر کرابید دارقابض تھا بید دوکان طاہر کی والدہ کی ملکیت ہے اور بھا ری قرضہ کی ادائیگی جود دورانِ علاج خالد ہو گیا تھا، ان بڑے بڑے اخراجات کو پورا کرنے کی بس یہی ایک شکل رہی کہ طاہرہ اپنی خجی دوکان فروخت کر کے ان تمام اخراجات اور قرض کو پورا کرے۔ چنال چہ بدرجہ مجبور کی کی کرنا پڑا کہ دوکان فروخت کر کے تمام برے بڑے اخراجات اور قرض اداکیا گیا، جس کامیزان یا تھے ہو گیا۔

بہرحال دوبارہ کاروبارشروع کرنے ، دوکان کا تخلیہ کرانے ، دوکان بنوانے ،فرنیچرٹھیک

کرانے، دوکان میں ضروری مال کا ہند و بست کرنے میں جورقم صرف ہوئی، اس کے بعد جورقم پنگی وہ طاہرہ نے بغرض حفاظت بینک میں پندرہ ماہ کے لئے ڈپازٹ کردی، اس وقت جوہڑے ہڑے انتراجات سامنے ہیں وہ استے ہیں کہ اگر وہ بھی ان رکے ہوئے کا موں میں صرف کرد نے جائیں، اخراجات سامنے ہیں وہ استے ہیں کہ اگر وہ بھی ان رکے ہوئے کا موں میں صرف کرد نے جائیں، توجورقم اس وقت بینک میں جمع ہے وہ پوری رقم کل اخراجات کو پورا کرنے کے لئے ناکافی ہوگی۔ مثلًا طاہرہ کا ٹیٹومر کا آپریش ، گھر میں رہائش تھی کو دور کرنے کے لئے پچھ نئے کم وں کی تعمیر ، کئی مقد مات (جو مختلف نوعیتوں کے کئی عدالتوں میں چل رہے ہیں ان) کی پیروی، دوکان میں مزید میرما میدگانے کی اشد ضرورت گھر کے تمام چارافراد کی مستقل بیاری کے سلسلہ میں مسلسل میں مزید میرما ہوگئے نے کا اشد ضرورت گھر کے تمام چارافراد کی مستقل بیاری کے سلسلہ میں مسلسل دواء علاج کا جاری رہنا، طاہرہ کے ماموں زاد بھائی کی شادی بیاہ کرنا، جو کہ شادی کی عمرکو پہنچے چکا ہے، چوں کہ اس لڑکے کے والدین اس لڑکے کی کسی بھی قتم کی ذمہ داری سے بالکل دست کش ہو تھے ہیں۔

مندرجہ بالا تفصیل کے بعد جوموجودہ حالات کے تحت ضروری تھی،مندرجہ ذیل سوالات کے شرعی واضح جوابات مرحمت فرما کرعنداللہ ما جورہوں۔

بدر قم جو بینک میں جمع ہے اس پر جو بینک سے انٹرسٹ ملے گا اس اضافی رقم سے زکوۃ ادا کی جاسکتی ہے؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: بينك سے ملفوالى اضافى رقم سےزكو قاداكرنا جائز نہيں ہے،اس سے فريضر ذمه سے ساقط نه ہوگا، اور مال حرام سے زكو قاداكرنے كا گناه الگ سے ذمه ميں لازم ہوگا،اصل تحل الروپييسےزكو قاداكرنالازم ہے۔

عن قتادة، عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم: لا يقبل الله عزوجل صدقة من غلول ..... الخ. (سنن أبي داؤد ٩/١ رقم: ٩٥، صحيح مسلم رقم:

التصدق من مال الحرام غير مقبول حتى قال علماؤنا: من تصدق بمال حرام يرجوا الثواب كفر. (بذل المحهود ٣٧/١)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكواة مالك فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالاً حراماً ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. (صحيح ابن حبان رقم: ٢٢٠٦، المستدرك للحاكم ٢٩٠/١، الترغيب والترهيب مكمل ٣٩٣ رقم: ٢٦٨٦ بيت الأفكار الدولية) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور اپوری غفرله ۲۵ / ۱۳۲۲/۵ الجواب صحیح بشیر احمدعفا الله عنه

### دوكان كى زكوة دينے ميں سامان كاتخمينه لگانا؟

سوال (۱۳۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زکو ق کے بارے میں یہاں اکثر تاجر لوگ اپنی زکو ق تخیینًا اداکرتے ہیں، انداز ولگا لیتے ہیں کہ دو کان میں مثلًا پانچ لاکھ کا سامان ہوگا، تو اس کی زکو ق اتنی ہوئی، اب احتیاطًا وہ تھوڑی زیادہ ادا کرتے ہیں، تو کیا یے ٹھیک ہے یا تمام سامان گھر گن کرزکو ق اداکرنی پڑے گی، یہاں اکثر بڑے تاجر ہیں، جن کوتمام سامان کا گنااور ثار کرنامشکل ہوتا ہے، تو کیا صورت اختیار کی جائے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البعواب وبالله التوهنيق: الي صورت ميس جب كرسامان گننااور شار كرنامشكل مو، تواندازه سے زكوة نكالنى جائز ہے، مگرا حتياطاً زياده زكال ديتو بہتر ہے۔ (ستفاد: فادى دارالعلوم ۲ ۱۳۷۸، بينياح المسائل ۱۹۰۵، فادى نظاميا ۱۳۷۸)

عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة، إلا ما كان للتجارة. (السنن الكبرئ للبيهقي، الزكاة / باب زكاة التحارة ٦٤/٦ رقم: ٧٦٩٨)

في عروض التجار ة يجب ربع العشر إذا بلغت قيمتها من الذهب أو

الفضة نصاباً ويعتبر فيهما الأنفع أيها كان أنفع للمساكين. رتبيين الحقائق، كتاب الزكاة / باب زكاة المال ٢٧٩/١، البحر الرائق، كتاب الزكاة / باب زكاة المال ٢٢٨/٢)

في عرض تجارة قيمته نصاب من ذهب أو ورق، ففي كل أربعين درهمًا درهم. (شامي / باب زكاة المال ٢٩٨/٢ كراجي، تنوير الأبصار على الدر المختار ٢٢٨/٣ زكريا)

الـزكـاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق والذهب. (الفتاوي الهندية ١٧٩١١) فقط والدرتعالي اعلم

كتبه :احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۲٫۲۰ (۴۲۰ اه الجواب صحح بشبیراحمه عفاالله عنه

### بطورِامدادد يا ہوابيسەز كو ة ميں محسوب كرنا؟

سوال (۱۳۷): -کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:ایک شخص پرزکو ہ فرض ہوگئ ؛لیکن اسے پیتہ نہ چلا، اس نے کچھ پیسے امداد میں دید دیے، اس کے بعداس کو معلوم ہوا کہ میرے اوپرز کو ہ فرض ہے، کیا امداد میں دیا ہوا بیسیز کو ہ میں شامل ہوجائے گایا نہیں؟ مسکلہ کو قرآن وحدیث کی روشنی میں وضاحت کے ساتھ سمجھا کر جواب سے نوازیں کرم ہوگا؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت ميں جس خض كوآپ نے امداد كے پيے ديئے ہيں، اگروہ رقم اس كے پاس موجود ہوتو آپ كااس ميں زكوة كى نيت كرنا شرعاً درست ہوجائے گا؛ كين اگروہ فقيراس رقم كوخرج كرچكا ہوتو آپ كااس ميں زكوة كى نيت كرنا معترنہيں، آپ كو نئے سرے سے ذكوة ديني ہوگی۔

وشرط أدائها نية مقارنة له أي للأداء ولو كانت المقارنة حكمًا كما لو دفع بلانية، ثم نوى والمال قائم في يد الفقير (درمختار) بخلاف ما إذا نوى بعد هلاكه. (الدر المختار مع الشامي ١٨٧/٣ زكريا)

وإذا دفع الممزكي المال إلى الفقير، ولم ينو شيئا، ثم حضرته النية عن الزكاة، ينظر إن كان المال قائما في يد الفقير صار عن الزكاة، وإن تلف لا.

(الفتاوي التاتارخانية ٩٧/٣ ( رقم: ١١١٤ زكريا)

وشرط أدائها نية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب (كنز) أطلق المقارنة فشمل المقارنة الحقيقية وهو ظاهر، والحكمية كما إذا دفع بلا نية ثم حضرته النية والمال قائم في يد الفقير فإنه يجزيه، وهو بخلاف ما إذا. (البحرالرائق شرح كنز اللقائق ٢١٠/٢ كراجي)

و لـو مـقـارنة حـكـمية كما لو دفع بلانية ثم نوى والممال قائم بيد الفقير. (مراقى الفلاح ٣٩٠، تبيين الحقائق ٣٢/٢، كنا في الهندية ١٧١/١) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احتر مجرسلمان منصور يورى غفرله

21747/11/47

# بلاحساب کے زکوۃ کے نام سے رقم دینا؟

سے ال (۱۳۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کیا حساب و کتاب سے قبل رمضان المبارک سے پہلے یا رمضان المبارک میں یا رمضان المباک کے بعد بغیر حساب کے زکو ۃ دی جاسکتی ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بلاحاب بنيت ذكوة جورم دى جائى وه حاب كي وه حاب كي بعد ذكوة مين محسوب كي حاسكتي هـ -

ولو عجل ذو نصاب لسنين أو لنصف صح. (البحرالرائق ٢٢٤/٢) ويجوز تعجيل الزكاة عند عامة العلماء. (بدائع الصنائع ١٦٤/٢ زكريا) **وشر ط صحة أدائها نية مقارنة له ولو حكما**. (المدالمختار مع الرد المحتار ١٨٧/٣) **فق***طوالله تعالى علم* 

کتبه:احتر محمیسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۳۵ مرام ۱۸۳۰ هـ الجواجی شیراحم عفاالله عنه مؤکل کی طرف سے نمیت کئے بغیر و کیل کا ذاتی رقم سے فقیر کو ز کو ق دینا ؟

سوال (۱۳۸): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید نے عمر وکوا پنی ز کو ق تحض ملاء میں کہ: زید نے عمر وکوا پنی ز کو ق کی ادائیگی کا ویل بنایا بھر وکوراستے میں ایک ستحق ز کو ق شخص ملاء زکو ق کی رقم عمرو نے گھر پرر کھر تھی ہیں ہوں گئی داتی رقم تھی ،جس کواس نے مؤکل کی نیت سے اداکردی: لیکن میاستحضار نہیں تھا کہ میں مؤکل کی رقم سے وصول کرلوں گا، تو بیز کو ق مؤکل کی طرف سے ادا ہوئی یانہیں؟ فناوی رجمیہ کراے سے جواب سے پچھاس طرح مفہوم ہوتا ہے کہ مؤکل کی طرف سے ادا گیگی کے لئے استحضار نیت ضروری ہے کہ وہ وقم میں واپس لوں گا؟ باسم سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: "فقا وکل رحیمین" میں تحریر کردہ مسئلہ درست ہے، اور مسئولہ صورت میں مؤکل کی طرف سے زکو قادا کرنے والے کے دل میں کسی نہ کسی درجہ میں خیال ہونا ضروری ہے کہ میں بیر قم مؤکل کے عطا کردہ مال سے وصول کروں گا، اور عام طور پر بید خیال و کیل کے دل میں رہتا بھی ہے، آئی بنیاد پروہ مؤکل کی طرف سے زکو قادا کرتا ہے، اور عمو مااس کی نہیں ہوتی ہے۔

ولو تصدق بدراهم نفسه أجزأ إن كان على نية الرجوع، وكان دراهم المؤكل قائمة. (درمختار معالشامي ١٨٩٨٣ زكريا)

الوكيل بدفع الزكاة إذا أمسك دراهم الموكل ودفع من ماله ليرجع

ببدلها في دراهم الموكل صح، وفيه إشارة إلى أنه لا يشترط الدفع من عين مال الزكاة . (شامي ١٨٩٨ زكريا)

سئل البقالي عمن أعطى رجلا دراهم ليتصدق بها عن زكاة الآمر، فيتصدق الممامور بدراهم نفسه، هل تقع الزكاة عن الآمر؟ فقال: إذا تصدق بذلك على نية الرجوع جاز. (الفتاوئ التاتارخانية ٢٢٨/٣ رقم: ٢٠١١) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر محمسلمان مضور يورى غفر لدا ١٧٣٢/ه المهاه: الجواب حج بشيرا حمي فا الله عنه الجواب حج بشيرا حمي فا الله عنه

### آئندہ ہونے والے اخراجات کاٹ کر مابقیہ روپید کی زکو ق اداکرنا؟

سے ال (۱۳۹): -کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکنہ ذیل کے بارے میں کہ: زیدایک صاحبِ نصاب آ دمی ہے، ہرسال رمضان کے آخری عشرہ میں زکو ہ زکا لتا ہے، اس سال جب زکو ہ کا حساب لگایا، توزید کے پاس کل رقم پانچ لا کھروپیقی ؛ لیکن زید کوعید کے فور آ بعد مکان بنانے میں اور زید کی ایک جسمانی بیاری میں جس کا شوال میں آپریشن بھی کرانا ہے، مکان بنانے اور آپریشن کرانے میں دولا کھروپیرلگ جائے گا۔

تو معلوم بیرنا ہے کہ زیدرمضان کے آخری عشرہ میں جب اپنی ذکو قادا کرے گا توپا کئی لا کھ روپید کی کرے گایا تین لا کھ کی؟ اس سلسلہ میں فقہاء کا کیار جمان ہے؟ کیا بعد کے خرچ کی ضرورت کو ضرورت بجھ کردولا کھروپیدا لگ کرکے ذکو قادا کرے؟

باسميه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سال كآخرين جتنى قم موجود به أى كے حساب سے زكوة نكالى جائے گى ، بعد ميں مكان يا آپريشن كرانے ميں جوخرچ ہوگا اس كا كوئى اعتبار نہيں ہے ؛ اس كئے زيد كے ذمه پورے 4 ملاكھ كى زكوة اوا كرنا ضرورى ہے۔

إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول وقد بقى معه منه نصاب فإنه يزكى ذلك الباقي، وإن كان قصده الإنفاق منه أيضاً في المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول. (شامي ١٧٩/٣ زكريا) فقط والترتعالى اعلم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۵ را ۱۲۲۲۷ اه

### اینٹ، سیمنٹ، ریت وغیرہ اشیاءز کو قامیں دینااور تملیک کراکران کوتغیر میں خرچ کرنا؟

سوال (۱۳۰۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: إدارہ کے تعاون میں جہال لوگ دیگر مدات سے تعاون کرتے ہیں، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھی کھی بعض حضرات اینٹ، سیمنٹ، ریت، سریا وغیرہ مدز لو ۃ میں دیتے ہیں، تو کیا اس میں حلیہ تملیک کرکے ادارہ کی ممارت میں لگانا درست ہے یانہیں؟ اسی طرح تنخوا ہوں میں بھی پیچیلہ تملیک کرکے ادارہ کی ممارت میں لگانا درست ہے یانہیں؟ اسی طرح تنخوا ہوں میں بھی پیچیلہ تملیک کرکے معلمین کی تنخواہ کا ظم کیا جاتا ہے؛ کیوں کہ دیگر مدات میں اتنی رقم نہیں ہو پاتی جس سے تنخواہ وغیرہ ادا کی جاسکے، شرع شریف کی روثتی میں جواب عنایت فرما کرعند اللہ ما جورہوں ۔ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله القوفیق: حیایتملیک کی اجازت صرف اس وقت ہوتی ہے جب اس حیلہ کو اختیار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار ندر ہے؛ اس لئے بدرجہ مجبوری تعلیمی ضرورتوں مثلاً معلمین کی تخواہوں کی اوائیگی کے لئے تو حیلہ تملیک کی اجازت ہوگ؛ لیکن تعمیرات میں الی ضرورت نہیں پائی جاتی؛ اس لئے تعمیری ضرورت کے لئے حیلہ نہیں کرنا چاہئے، اور معاونین سے کہو ینا چاہئے کہ وہ تعمیر میں زکو ق کی مداستعال نہ کریں؛ بلکہ امدادی فنڈ سے تعاون کیا کریں۔

اخر ج عبد الوزاق عن سفیان اللودی قال: الوجل لا یعطی زکاۃ ماللہ .....

ولا يعطيها في كفن ميت، ولا دين ميت، ولا بناء المسجد ..... الخ. (المصنف لعبد الرزاق، كتاب الزكاة / باب لمن الزكاة ١١٣/٤ رقم: ٧١٧٠)

أما ركنه فهو التمليك لقوله تعالىٰ: ﴿وَاتُوا حَقَّهُ يُومُ حَصَادِهِ ﴿ وَالإِيتَاء: هو اللَّهِ ١٨٩/٢ زكريا)

واعلم أن التمليك شرط قال تعالى: واتوا الزكاة، والإيتاء: الإعطاء، والإعتاء: الإعطاء والإعطاء التمليك لا يتم والإعطاء التمليك فلا بد فيها من قبض الفقير أو نائبه؛ لأن التمليك لا يتم بدون القبض. (الاحتيار التعليل المحتار ١٢١/١ الشاملة، درمحتار ٢٩١/٣ زكريا)

ولا يـجوز أن يبنى بالزكاة المسجدوكذا القناطير - إلى قوله - وكل ما لا تمليك فيه. (الفتاوي الهندية ١٨٨٨)

عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ..... أو لرجل له مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين لغني. (سن أبي داؤد ٢٣١/١، سن ابن ماجة ٢٣٢١)

من عليه الزكاة لو أراد صرفها إلى بناء المسجد أو القنطرة لا يجوز، فإن أراد الحيلة فالحيلة أن يتصدق به المتولي على الفقراء، ثم الفقراء يدفعونه إلى المتولي، ثم المتولي، ثم المتولي يصرف إلى ذلك، كذا في الذخيرة. (الفتارئ الهندية ٢٣/٣،٤) وكذا في فتح القدير ٢٦٧/٢ كراجي)

ويشرط أن يكون الصرف تمليكا لا إباحة. (الدرالمختار مع الرد المحتار / باب المصرف ٢٤١٤، فتاوى رحيميه ١٤٩٠٥ التاتارخانية ٢٠٨/٣ رقم: ٤١٤، فتاوى رحيميه ١٤٩٠٥ - ١٥١) فقط والدّرتالي اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۴۲۹/۸/۵ ه الجواب صحیح بشیراحمدعفا الله عنه

# بیشگی زکو ة کیادا ئیگی کرنا؟

سوال (۱۴۷): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے ہیں کہ: ایک شخص محرم کے مہینہ میں مالک نصاب ہوا اور پورا سال گزرنے سے پہلے رمضان المبارک کے مہینہ میں زکو قدرے دی تو زکو قادا ہوئی یا نہیں، اگر ادا ہوگئ تو آئندہ ذکو قدکی مدت رمضان المبارک کے مہینہ سے شروع ہوگی ؟
المبارک کے مہینہ سے شروع ہوگی یا محرم کے مہینہ سے شروع ہوگی ؟
باسم سجانہ تعالی

البواب وبالله التوفيق: رمضان المبارك مين زكوة كى بيتكى ادا يكى درست هوگى : بيتكى ادا يكى درست هوگى : ليكن حولان حول محرم بى مين لورا بهوگا ؛ للذا محرم مين اگررو پيزا ند بهوجائى ، تواسى حماب سے زكوة كى ادا يكى بهوگى اور آئنده بهى سال كى ابتداء محرم بى سے مانى جائى درستناد: المدادالتادى ٢٨/٢) ولو عجل ذو نصاب زكاته لسنين أو لنصب صح لوجود السبب. (شامى / باب زكاة الغنم ٢٩٣/٢ كراچى)

ولو مر بأصحاب الصدقات فأخذوا منه أكثر مما عليه ظنا منهم أن ذلك عليه لما أن ماله أكثر يحتسب الزيادة للسنة الثانية. (المحيط البرهاني/الفصل التاسع في المسائل المتعلقة بمعطى الزكاة ٢٢٦/٢ لا ابهيل، كذا في الطحطاوي ٥٨٨ مصري)

فلوكان عنده مأتا درهم فعجل زكاة ألف فإن استناد مالاً أو ربح حتى صار ألفاً، ثم تم الحول وعنده ألف، فإنه يجوز التعجيل وسقط عنه زكاة الألف. (الفتاوي الهندية ١٧٦/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۲ را ۱۲۱۲ه

سال پورا ہونے سے پہلے ضرورت مند کوز کو ق کی نیت سے رقم دینا؟ سے وال (۱۴۲): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرعتین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا زکو ق کی ادائیگی کے لئے سال پورا ہونے سے قبل حاجت مندکو جورقم زکو ق کی نیت سے دی جائے وہ زکو ق کے مدمیں شار ہوگی یانہیں؟ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

البجواب وبالله التوفيق: اگرز كوة كانيت سيسال مكمل مونے سے پہلے زكوة كرة فقير كود يدى گئ توز كوة ادا موجائے گى، اور بير قم زكوة ميں محسوب موگى۔

ويجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إذا ملك نصاباً عندنا. (الفتاوي التاتارخانية ٢٥٣/٢)

ولو عبجل ذو نصاب زكاته لسنين أو لنصب صح لوجود السبب. (الدر المختار ۲۹۳/۲ كراچي، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ٧١٥)

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك.

(سنن الترمذي / باب ما حاء في تعجيل الزكاة ١٤٦/١ رقم: ٦٧٣، سنن أبي داؤد / باب في تعجيل الزكاة ٢٢٩/١ رقم: ٢٦٢٤) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر څرسلمان منصور لوری غفرله ۲۵ /۱۲۲۲ ه الجواب صحیح بشبیراحمدعفا الله عنه

## ڈپاشن کی زکو ہ کس پرہے؟

سوال (۱۴۳۳): -کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: جیونڈی میں نوے فیصدی کپڑے کا کار وبار ہوتا ہے، پاورلوم کپڑا تیار کرنے والی مشینوں کے ذریعہ لوگ کپڑا تیار کرتے ہیں، زید جیونڈی میں رہتا ہے، اس نے پاورلوم لگانے کے لئے ایک جگہ اور پاورلوم کا موٹر بنانے کے لئے ایک دوکان اور رہنے کے لئے ایک مکان غیر مدت متعینہ تک کرایہ پرلیا، اس جگہ دوکان اور مکان والے کوزیدنے بطور پیشگی کے ایک لاکھرو پی (جس کو بھیونڈی کی عام فہم میں (ڈپاش) کتے ہیں) دئے، جیسا کہ لاکھروپئے دے کر بھیونڈی میں جگہ، دوکان، مکان وغیرہ کرایہ پر لینے کا دستور ہے، جبزیدوہ جگہ دوکان، مکان فالی کرے گاتب ہی وہ صاحب جگہ، دوکان مکان (ڈپاش) کا ایک لاکھروپیہ واپس کرے گا، زیداس جگہ دوکان، مکان کا کا کرایہ ہر ماہ الگ سے دیتا ہے، زید نے وہ ڈپاش کی رقم جگہ دوکان، مکان فالی کرنے کے ارادہ سے نہیں دی ہے، اور نہ وہ صاحب جگہ فالی کر اسکتا ہے، صاحب جگہ نے اس کی قیمت سے زیادہ ڈپاش لیا ہے، اور اس ڈپاش کی رقم سے اپنا کاروبار کرتا ہے، روپیہ کما تا ہے، بھیونڈی میں نوے فیصدی فیکورہ بالانوعیت پر کاروبار کرتے ہیں، ڈپاش کی رقم کی زکوۃ صاحب جگہ کے ذمہ فرض ہے، یا کرایہ دارکی؟ ہر دوصورت میں کس علت سے فرض ہے،

جیونڈی میں جن لوگوں نے غیرمدت معینہ کے لئے جو بھی جگہ یاد وکان مکان لیا ہے کر امیہ دار نے اپنی مرضی سے خالی کیا ہے صاحب جگہ اپنی مرضی سے خالی نہیں کر اسکتا ہے، اس کی مثالیس اکٹرملتی ہیں اور جیبونڈی میں دستور بھی یہی ہے۔

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: اگرمعامله فد کوره میں به بات طے ہے کہ کرایدار کے خالی کرنے کے وقت ما لک مکان کو ڈپاشن کی رقم وا پس کرنی لازم ہوگی ، توبید ڈپاشن کا رو پیدمکان کی اجرت میں شامل نہیں ہوا؛ بلکہ بیما لک مکان کے پاس بطورا مانت ہے، یا بطور قرض ہے، قانون حکومت خواہ کچھ ہو بیما لک مکان جب چاہے وہ روپید دے کراپنی دوکان ومکان کراید دارسے خالی کراسکتا ہے؛ تا ہم بیرقم دین متوسط کے درجہ میں ہے، اس لئے کراید دار پھی اس کی زکو ہوا جب نہ ہوگی۔

عن الليث بن سعد أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عن الله عمر رضي الله عن عمر رضي الله عنهما قالا: من أسلف مالا فعليه زكاته في كل عام، إذا كان في ثقة. (السن الكبرئ لليهقى، الزكاة / باب زكاة الدين إذا كان على ملىً موفى ٨٦/٦ رقم: ٩٧١٣)

عن محمد قال: نُبِّنتُ أن عليًا قال: إن كان صادقًا فليزكي إذا قبض يعني الدين. (المصنف لابن أبي شيبة ٣٨٩/٢ رقم: ١٠٢٤٧ دار الكتب العلمية بيروت)

قلت: ينبغي لزومها على المشتري فقط على القول الذي عليه العمل الآن من أن بيع الوفاء منزل منز لة الرهن وعليه فيكون الثمن دينا على البائع. (شامي ١٦٦/٣ ييروت) ولو كان المدين على مقر الخ فوصل إلى ملكه لزم زكاة ما مضى. (شامي ٢٦٧/٢ كراچي، ١٨٤/٣-٨٥ زكريا)

و كذا الو ديعة عند غير معارفه أي عند الأجانب فلو عند معارفه تجب الزكاة . (شامي ٢٦٦/٢ كراجي، ١٨٣٣ زكريا) فتطوا للدتعالى اعلم

کتبه:احقر مجرسلمان منصور پوری ففرله ۱۲۱۲/۲۸۱۵ ه الجواب صحیح بشیراح مدعفا الله عنه

### مرحومین اورنا بالغ بچوں کے نام سے زکو ق کی رسید کٹانا؟

سوال (۱۲۴): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: عمرصاحب مال ہے اور صاحبِ عیال بھی ہے، اور وہ گھر کا مالک بھی ہے، اس کے مال کی زکو ق مشلاً پچاس ہزار روپینکلتی ہے، زکو ق کی رقم جب مدرسوں میں دیتا ہے تو کچھا ہے نام اور کچھا سے اپنی اما ور کچھا اسے اللہ وعیال بالغ و نابالغ کے نام اور کچھا ہے مرحومین دادا، نانا، پچا وغیرہ کے نام رسید کٹا تا ہے، عمر کا میں میں میں میں میں میں کہ و نے کہ حیثیت سے اپنی زکو ق کی رقم بالغ زندہ مردہ کو قواب بہنچانے کی نیت سے مدرسوں میں یا کسی غریب مسکمین کو دینا کیسا ہے؟ زکو ق کی رقم کا قواب مردہ کو ملے گایانہیں؟

البحواب وبالله التوفيق: زلوة كادائيگى مين معطى كى نيت كااعتبار ب، صورتِ مسئوله مين اگرزيدا پنى زكوة كى رقم كى رسيدين دوسرول كے نام كواتا ب، توزيداسى كى

باسمه سجانه تعالى

ز کو ۃ اداہو گی رسید میں لکھے گئے ناموں کا اعتبار نہ ہوگا اور نہ اس کے علا وہ کسی کوثو اب ملے گا۔

لا يمجوز أداء الزكاة عبادة إلا بنية مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار ما وجب؛ لأن الزكاة عبادة فكانت من شرطها النية. (هداية ١٨٨/١، كذا في الدر المختار مع الشامي ١٨٧/٣، البحر الرائق ٢١٠/٢ كراجي، الفتاوى الهندية ١٧١/١، تبيين الحقائق ٢٢/٢) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر مح رسلمان منصور بورى غفرله ۱۳۱۴/۲۸۱۵ ه الجواب صحيح بشيراحمد عفاالله عنه

## کھیت یا گھر کی زمین نصاب کی قیمت میں شارنہ ہوگی

سوال (۱۴۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: پیداوار مارک کی زمین جو پیدا وار بی کے کام آتی ہے، جس کی پیداوار میں سے عشر نکالا جاتا ہے، کیا بیز مین بھی نصاب کی ملکیت میں شارہوگی؟ اور اس زمین کی قیمت کو اصل رقم میں شامل کر کے سالا نیز کو قدی جائے گیا نہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهيق: پيداواري يار بأنى زيدن قمت نصاب مين شار نه موگى، بان زمين كى پيداواركونساب مين شامل كياجائى ، جب كدوه ضرورت سے زائد مو۔

عن علي قال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهماً درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك الخ. (سنن أبي داؤد ٢٠١٦-٢٢١ رقم: ١٥٧٣)

ولو كانت له دور وحوانيت للغلة وهي لا تكفي عياله فهو من الفقراء على قول محمدٌ. (مصمالأنهر ٢٢٧/١) ولا في ..... دور السكني ونحوها . (التنوير مع الدر المختار ٢٦٥/٢)

وسبب افتراضها ملك نصاب حولي ..... فارغ عن حاجته الأصلية. (تنوير الأبصار على الدر المختار ١٧٤/٣-١٧٨ زكريا) فقطوالله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمسلمان منصور پورى غفرله ۱۲۱۲۷ ۱۸۵ ه الجواب صحیح بشیراحمدعفا الله عنه

### ز کو ۃ کے چندہ سے نصف یا زائد کمیشن لینا؟

سوال (۱۳۲۱): -کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: رمضان المبارک یا دوسرے مواقع پر مدرسوں سے اکثر مدرسین اور سفراء حفرات چندہ وصول یا بی کے لئے جاتے ہیں ،ان میں بہت سے سفراء صرف رمضان ہی کے لئے ہوتے ہیں ،اور جب شخواہ طے کرنے کا نمبر آتا ہے، تو بہت سے مدرسے کے منتظمین سے کہد دیتے ہیں کہ ہم اپنی پاس سے نہ تہمہیں خرچ دیں گے اور نہ اس کے علاوہ کچھ دیں گے؛ بلکہ جولا وُ گے اسی میں سے نصفا نصف پر طے کر لیت نصف یاسا ٹھ یا چا لیس فیصد طے ہوجا تا ہے، اور بہت سے سفراء خود ہی نصفا نصف پر طے کر لیت نور کیا اس طرح پہلے ہی طے کر لین درست ہے؟ اس میں شرعاً کچھ حرج تو نہیں؟ اور اگر ہے تو کیا در اس طرح کے تو نہیں؟ اور اگر ہے تو جن مدارس والے اس طرح کے فعل کر دہے ہیں، ان کے بارے میں شرعاً کیا تھم ہوگا؟

الجواب وبالله التوفيق: سوال مين تحرير كرده صورت مسئوله مين مدارس كا چنده كرنا اورغير ملازم كال پرنصف يازائد كميشن لينا هرگز درست نہيں ہے، جوذ مدارايسا كرتے ہيں وہ اللّه كے يبال لوگوں كى زكوة كے ضامن ہوں گے۔

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استيجار الأجير يعني حتى يبين له أجره. (السنن الكبرى للبيهقي / باب لا تحوز الإجارة حتى تكون معلومة ٣٩/٩ رقم: ٥١٨٥٠)

قال في التنوير وشرحه: ولو دفع غز لا ً لأخر لينسجه له بنصفه أي بنصف الغزل أو استأجر بغلاً ليحمل طعامه ببعضه أو ثوراً ليطحن بره ببعض دقيقه فسدت في الكل؛ لأنه استأجره بجزء من عمله، والأصل في ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان. (تنوير الأبصار مع الدر المحتار على هامش الرد المحتار، كتاب الإحارة / باب الإحارة الفاسدة، مطلب: تحرير مهم في عدم حواز الاستيحار ١٩٨٧-٩٧ زكريا)

لأنها استئجار ببعض ما يخرج من عمله فتكون بمعناه، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يستأجر رجلا ليطحن له كذا من المحنطة بقفيز من دقيقها. (شامي، كتاب المزارعة ٣٩٨/٩ زكريا، شامي ٢٧٥/٦ كراجي) فقطوا للرتالي المم

كتبه: احقر محمدسلمان منصور پورى غفرله ۱۸۱۵ ۱۸۱۵ هـ الجواب صحح بشبيراحمة عفا الله عنه

# منی آرڈ راورڈ رافٹ کی فیس مال ِز کو ۃ سے دینا

سوال (۱۳۷): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: فطرہ، چرمِ قربانی، زکو قا، عطیات وغیرہ دور دراز کے بذریعہ می آرڈریاڈ رافٹ بھیجنے کی صورت میں منی آرڈر کمیشن کی رقم دینے والا اپنی جیب سے اداکرے گا یا کمیشن کی رقم بھی زکو قا وغیرہ کی رقم میں جوڑی جائے گی؟ یعنی اگر کوئی ایک سورو پیہ بھیجنا چاہتا ہے تو کمیشن کی رقم پانچ رو پیہ وغیرہ کی رقم میں جوڑی جائے گی؟ یعنی اگر کوئی ایک سورو پیہ کامنی آرڈر اور پانچ رو پیہ کمیشن کل ایک سورو پیہ بنیں گے۔
رو پیہ بنیں گے۔
باسم سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: مني آردُ ركي فيس اوردُ رافث بنوان كالميشن الك

سے دینا ہوگا ،اس کی ادائیگی زکو ق کی رقم سے سے خینہ ہوگی۔ (امدادالفتادیٰ۲۷/۲۷) فقط واللّٰدتعالیٰ علم کتبہ:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرلہ ۱۲/۳۵/۱۸ ۱۳۸۱ هے الجواب سیحیج:شیراحمدعفاللہ عنہ

## مسائل زكوة سيمتعلق ايك اشتها راوراس كاجواب

سوال (۱۴۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: اس اشتہار کا مقصد شالی امریکہ کے مسلما نوں کوان کے مال کی زکوۃ سے متعلق باخبر کرنا مقصود ہے، مسلمانوں کے مال پرزکوۃ اللہ تعالیٰ کاحق ہے، یہ مال خواہ انفرادی ہویا اجتماعی، اور کوئی شخص خواہ بالغ ہویا نابالغ، عاقل و دانا ہویا مخبوط الحواس، ہرز کوۃ ادا کرنے والے کواپنی زکوۃ کاحساب جداگانی نابالغ، عاقل و دانا ہویا مخبوط الحواس، ہرز کوۃ اس وقت واجب ہوجاتی کاحساب جداگانی نابالغ، عاقب دائوۃ کسی آدمی پراس کے مال کی زکوۃ اس وقت واجب ہوجاتی کی و فاقی حکومتوں کے دریعہ مقرر کئے جانے کے مطابق ہونا چاہئے، جہاں کا وہ شخص باشندہ ہے کی و فاقی حکومتوں کے دریعہ مقرر کئے جانے کے مطابق ہونا چاہئے، جہاں کا وہ شخص باشندہ ہے لینی و ہاں کی کرنی کی قیمت جو اس وقت اس ملک میں ہواس کے حساب سے تمام مال پرزکوۃ الحجب ہوتی ہے۔

۱۹۹۵ء میں ہرخاندان کےممبر پرسات ڈالرفی کس صدقۃ الفطرواجب ہے، جورمضان المبارک کے نتم ہونے سے قبل ہی اداکر دینا جائے۔

منقولہ وغیر منقولہ کی قیمتوں سے متعلق جیسا کہ وہ خرچ کرنے کے لئے مقرر کی گئی سب
زکو ۃ سے متنٹی کی گئی ہیں، مثلاً وہ مکان جوخود کے رہنے کے لئے ہو، کا رجوڑ انبیورٹ کے لئے ہو،
کتابیں جو مطالعہ وغیرہ کے لئے ہوں، زیورات جوتمام سنگاروز بیائش کے لئے ہوں، جیسا کہ ہا جی
روایات کے مطابق پایا جاتا ہے؛ البتہ وہ بیسہ جوابیاسامان خرید نے کے لئے خرچ کیا جائے، اس پر
زکو ۃ سال بھر گذر جانے کے بعدوا جب ہوجاتی ہے، شالاً اگرا کیک آدی دس ہزار ڈالرسال میں کما تا
ہے اورای سال میں تین ہزار ڈالرخرچ کردیتا ہے، ایسے مال یا سامان کے خرید نے میں جواسینے

ذ اتی استعال میں آئے ، تو اس کو پورے دیں ہزارڈ الرکی رقم پر زکو ۃ دینا ہوگا ، بعد کے سالوں میں اس طرح کی ذاتی اور سامان پیدا کرنے والی رقم زکو ۃ ہے مشکی قرار پائے گی؟

تمام مسلمانوں کو طال ذرائع سے پیسہ کمانا چاہئے اگر ایسانہیں ہےتو زکو ۃ ادا کئے جانے پر ایسا حرام مال جوحرام طریقوں سے کمایا گیا ہو حلال میں تبدیل نہیں ہوگا ؟

منسلک گوشورہ جواس پر چیو کی پشت پرہے، زکو ہے۔ متعلق مختلف امور کی نشان دہی بھی کرتا ہے اور واجبات کی قسموں کو بیان کرتاہے، مال کی ہرقتم کو ظاہر کرتا ہے کہ اس میں شامل نہیں کیا جاسکتا ہے، تاہم وہ پھر بھی جامع ہے اور مسلمان آسانی سے اس مال کی قتم کو بھی جان سکے گا، جواس میں شامل نہیں۔

ز كوة كى دوقسمين بنائي گئي بين:

(۱) دُهائی فیصد کی شرح سے مندرجہ ذیل پرز کو قاہوگی:

نفذرقم جس پرسال گذر گیاہو۔

کل آمدنی ہر شم کے ٹیکس یا انشورش کی ادائیگی سے پہلے۔

(۲) ۱۰ رفیصد کی شرح سے مندرجہ ذیل پر زکو ۃ واجب ہوگی:

ز مین کی پیداوارے آمد نی اخراجات آپ پاشی وغیرہ گھٹا کرٹیکس کی ادائیگی سے پہلے۔

تجارت سے منافع اخراجات لکالنے کے بعد ٹیکس کی ادائیگی سے پہلے۔

شيئر پرمنافع۔

کرایدداری ہے آمدنی۔

اسٹاک یابانڈ کی بکری پر منافع۔

خوتس :- دراصل پینمبر سلی الله علیه وسلم کے ذریعہ کاشت کی زمین پرز کو ہ کا تناسب بلیغ انداز سے مقرر کیا گیا ہے، زکوہ تجارتی کار وہار میں لگائے گئے مال کی پیدا وارسے لی جاتی ہے، شریعت نے کار وہار میں نہ لگائے جانے والے مال پرز کو ہ زیادہ شرح کے ساتھ تجویز کی ہے؛

تا کہ ترقی اور مال کو بڑھانے کے لئے خرچ کرنے کی حوصلہ افزائی ہوسکے۔ ہاسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ہم رشتہ پرچہ میں جوہدایات دی گئی ہیں ،اُن میں سے اکثر باتیں فقد اسلامی حنی کی روسے درست نہیں ہے ،مثلاً:

الف: - سطر ۱۴۸۳ میں میر کہا گیا ہے کہ نابالغ اور مخبوط الحواس دیوانہ پر بھی زکوۃ واجب ہے، حالاں کہ حفی فقہ کی روسے زکوۃ کی فرضیت کے لئے عاقل وبالغ ہونا شرعاً شرط ہے، بچے اور دیوانے برز کوۃ فرض نہیں ہے۔

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يجب على مال الصغير زكاة، حتى تجب عليه الصلاة. (رواه الدار قطتي ١١٢/٢)

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. (أخرجه أبوداؤ درقم: ٢٩٤١، والنسائي رقم: ٣٤٣٦، وابن ماجة رقم: ٢٠٤١، إعلاء السنن ٨-٧/٩ دار الكب العلمية بيروت)

قال في الشامية: فلا تجب على مجنون وصبي؛ لأنها عبادة محضةٌ. (شامي ٢٥٨/٢ كراچي، ١٧٣/٣ زكريا)

وأما شرط و جوبها فمنها: ..... و منها العقل والبلوغ فليس الزكاة على صبي ومجنون إذا و جد منه الجنون في السنة كلها. (الفتاوئ الهندية ١٧٢/١، و كذا في البحر الرائق ٢٠٢٠، الفتاوئ التاتارخانية ١٣٣٣ زكريا، بدائع الصنائع ٧٨/٢)

ب:- نوٹس نمبر ایک میں کہا گیا ہے کہ شریعت نے کار وبار میں ندلگائے جانے والی رقم پر زیادہ تناسب سے زکو ۃ فرض کی ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، شریعت کی نظر میں روپینے واہ نقد موجود ہو یا کار وبار میں لگا ہو، یا سونا چاندی کی شکل میں موجود ہو، ہروقت ایک ہی تناسب ڈھائی فیصدی کی

شکل میں اس پرز کو ۃواجب ہوتی ہے۔

عن علي قال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهماً درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك الخ. (سنن أبي داؤد ٢٢٠/١-٢٢١ رقم: ١٥٧٣)

**و هو ربع عشر النصاب**. (طحطاوي ۳۸۹، الدرالمختار ۱۷۲/۳ زكريا، البحر الرائق (۳۹۳/۲ زكريا)

₹:- نوٹ نمبر ۲ رمیں صراحت ہے کہاستعالی زیورات پرز کو ۃ نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے،
 شریعت کی نظر میں ہر طرح کے زیورات پر (بشرطیکہ وہ سونے اور چپاندی کے ہوں) ز کو ۃ فرض ہوتی ہے۔

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امر أتين أتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤ ديان زكاته؟ فقالتا: لا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأدّيا زكاته. (سنن الترمذي، كتاب الزكاة / باب ما جاء في زكاة الحلى ١٣٨/١ رقم: ١٣٢٧، مسند أحمد ١٧٩٧ رقم: ٢٦٦٧)

عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعت أتزين لك يا رسول الله! قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار. (سنن أبي داؤد، كتاب الزكاة / باب الكنز ما هو وزكاة الحلى ١١٨١٨ رقم: ١٥٥٥)

في مضروب كل منهما ومعموله ولو تبراً أو حلياً مطلقاً مباح الاستعمال

أولا ولو للتجمل والنفقة؛ لأنهما خلقا أثماناً فيزكيهما كيف كانا. (درمختار ۲۹۸/۲ كراچي، ۲۲۷/۳ زكريا)

الزكواة واجبة في المذهب والفضة مضروبة كانت أوغير مضروبة ......
حليا كان للرجال أو للنساء عندنا، نوى التجارة أم لا. (الفتاد عالتاتار حانية ١٥٤٣ ( زكريا)

د:- زكوة نصاب كى اس مقدار پر بوتى به جوسال ك آخرى دن ما لك نصاب كى مكيت ميں موجود بو، درميان سال ميں جوخرچ وغيره بوا بهاس پرزكو ةلا زمنهيں به مثلاً اگركى مكيت ميں موجود بو، درميان سال ميں ۵۰ م بزار روپية الله على سے اس نے ۱۵ م بزار روپية اپنے كام ميں لگاليا ورسال ختم پراس كے پاس صرف ۲۵ م بزار روپية باقى رہے، تو اس پرصرف ۲۵ م بزار روپية باتى رہے، تو اس پرصرف ۲۵ م بزار روپية باتى رہے، تو اس پرصرف ۲۵ م بزار روپية باتى رہے، تو اس پرصرف ۲۵ م بزار روپية باتى رہے، تو اس پرصرف ۲۵ م بزار روپية باتى رہے، تو اس پرصرف ۲۵ م برا روپية بيكن زكوة نكالنا ضرورى بوگى۔

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: تحل عليه الزكاة من يوم ملك مأتين درهم ثم يحول عليه الحول. (المصنف لابن أبي شببة ٢٥٥١٦ رقم: ٩٨٤٦)

ثم مال الزكاة يعتبر فيه كمال النصاب في أول الحول وآخره، ونقصان لنصاب بينه طرفي الحول لا يمنع وجوب الزكاة، سواء كان مال التجارة أو المذهب أو الفضة أو السوائم هذا عند أصحابنا الثلاثة ..... والصحيح قولنا؛ لأنه كمال النصاب شرط وجوب الزكاة فيعتبر حال انعقاد السبب، ومال ثبوت الحكم، وهو أول الحول و آخره ووسط الحول ليس حال انعقاد السبب ولا حال لوجوب فلا يجب اشتراطه فيه. (تحفة الفقهاء/ باب زكاة أموال التحارة ٢٧٢/١ لشاملة)

كمال النصاب شرط و جوب الزكاة ..... لكن هذا الشرط يعتبر في أول الحول وفي آخره لا في خلاله، حتى لو انتقص النصاب في أثناء الحول، ثم كمل في آخره تجب الزكاة، سواء كان من السوائم أو من الذهب والفضة، أو مال

التجارة. (بدائع الصنائع ٩٩/٢ زكريا)

فلتزمه الزكاة إذا تم الحول لوجود كمال النصاب في طرفي الحول مع بقاء شئ منه في خلال الحول. (المبسوط السرخسي / كتاب نوادر الزكاة ٣/٢ دار الفكر)

و شرط كمال النصاب ولو سائمة في طرفي الحول في الابتداء للانعقاد، وفي الانتهاء للوجوب فلا يضر نقصانه بينهما. (درمحتار ٢٠٢/٢ كراجي، ٢٣٣/٣ زكريا)

اس لئے مذکورہ پر چہ کے نوٹ نمبر۲ رمیں یہ کہنا درست نہیں ہے کہ دس ہزار ڈالرمیں جو تین ہزرڈ الرذ اتی استعال میں لائے گئے ہیں ، اُن پر بھی زکو ۃ واجب ہے، یہ دعو کی بلادلیل ہے۔

•:- مذکورہ پر چہ کے اخیر میں زکو ۃ کے تناسب کی جودو قشمیں بیان کی گئی ہیں، ان کی تفصیل بھی صحیح نہیں ہے، صحیح تفصیل ہیہے:

> (۱) درج ذیل صورتوں میں ڈھائی فیصدی کی شرح سے زکوۃ فرض ہے: الف: - نصاب سے زائد قم جس پرسال گذر چکاہو۔

عن عملي رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: ..... فإذا كانت لك مائتا درهم و حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم.....الخ. رسن أبي

داؤد/باب في زكاة السائمة ٢٢١/١ رقم: ١٥٧٣)

ب:- تجارت كاسامان اوراس كا منافع \_

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ليس في العروض زكاة، إلا ماكان للتجارة . (السنن الكبرئ لليهقي، الزكاة / باب زكاة التحارة ٢،٦٦ رقم: ٧٦٩٨)

ج:- شيئرزے حاصل شدہ جائز منافع۔

د:- اسٹاک اور بانڈی اصل قیت (اس کامنافع جائز نہیں سودہے)

في عرض تجارة قيمته نصاب من ذهب أو ورق مقوما بأحدهما. رتوير

الأبصار على الدر المختار / باب زكاة المال ٢٢٨/٣ زكريا)

النزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصاباً من الذهب والورق. (هداية ٢١٢/١، الفتاوي الهندية ١٧٩/١، الفتاوي التاتارخانية ١٦٤/٣ زكريا، ومثله في البحر الرائق ٣٩٨/٢ كو ثله)

- کرایداری سے حاصل شدہ آمدنی وغیرہ۔

ولو آجر عبده أو داره بنصاب إن لم يكن للتجارة لا تجب ما لم يحل الحول بعد القبض. (البحر الرائق/أول كتاب الزكاة ٢٩٨/٢ كوئنه)

ان سب رقومات کا نصاب سے زائد ہونا ضروری ہے اور سال گذرنا بھی شرط ہے، اور تجارت کے واجی افرات کے واجی شرط ہے، اور تجارت کے واجی اخراجات تو خود بخو دمنها ہوجائیں گے، اور غیروا جی ٹیکس ، انکم ٹیکس اور تیل ٹیکس کا حکم میہ ہے کہ اگرز کو ق نکالنے کی تاریخ سے قبل ان کو ادا کردیا گیا ہے، تو بیا خراجات میں شار ہوجائیں گیا ہے، تو منہانہیں کیا ہے، تو کل رقم پرز کو ق فرض ہوگی ، تیکس کی رقم منہانہیں کی جائے گی۔

عن نافع أن عبد الله عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا تجب في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول. (السموطأ لإمام مالك، الزكاة / باب الزكاة في العين من الذهب والورق ١٨١ رقم: ٢)

لا تـجـب فيـه الزكاة ما لم يقبض نصاباً ويحول عليه الحول بعد القبض.

(مراقي على الطحطاوي ٧١٦ ديوبند)

۵ رفیصدی کے حساب سے نصف عشر واجب ہوتا ہے، ان عشری زمینوں میں جن کی آب پاشی کے لئے ٹیوب ویل یا ڈول وغیرہ کا نظم کیا گیا ہو، اوران دونوں شکلوں میں آب پاشی وغیرہ کے اخراجات منہانہیں کئے جائیں گے؛ بلکہ کل پیداوار پرمطالبہ ہوگا اوراس میں نہ کوئی نصاب ہے نہ سال گذر ناشر طہے۔ اوردس فیصدی کے حساب سے عشر نکالنا ضروری ہوتا ہے،ان عشری زمینوں کی پیداوار میں جوآ سان کے پانی یاقدرتی نہروں سے آب پاثی کے ذریعیہ حاصل ہوئی ہو۔
خراجی زمین کی پیداوار میں یا نچواں حصہ بھی واجب ہوتا ہے۔

عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: فيما سقت السماء و العيون أو كان عشرياً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر.

(صحيح البخاري ٢٠١/١ رقم: ٢٦١١، صحيح مسلم ٣١٦/١ رقم: ٩٨١)

عن مجاهد قال: سألته عن زكاة طعام؟ فقال: فيما قل منه أو كثر العشر و نصف العشر. (شرح معاني الآثار، الزكاة / باب زكاة ما يخرج من الأرض ٨٨/٢ رقم: ٣٠٢٠)

وتجب في مسقى سماء أي مطر وسيح كنهر. (درمختار ٢٦٥/٣ زكريا)

ويجب نصفه في مسقى غرب أي دلو كبير .....، وفي كتب الشافعية أو سقاه بماء اشتراه وقواعدنا لا تأباه ولو سقي سيحاً وبالة اعتبر الغالب. (درمعتار

۲٤ ٤/۳ بيروت، درمختار ۲٦٨/٣ زكريا)

اس تفصیل سے واضح ہوگیا کہ مذکورہ کاغذ میں تجارت وغیرہ کے مال پر جودسویں حصہ کی فرضیت کا دعویٰ کیا گیاہے وہ صحیح نہیں ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه:احقرمجمه سلمان منصور پورى خفرله ۲۰۱۷/۱۵ ه الجواب صحيح بشير إحمد عفا الله عنه

#### زکوۃ کے چندمسائل

سے ال (۱۲۷۹): - کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسلد میں کے بارے میں کہ: میں کن الدور میں کہ الدور میانی طبقہ کا گئی مسلک کامانے والا اور در میانی طبقہ کا گئی ہیں کہ: میں کن مندرجہ ذیل نکات پر شریعتِ مجمد میہ کے مطابق علماء دین کیا فر ماتے ہیں فتو کی کی شکل میں تحریر فرما کر مشکور فرما کئیں، اللہ یاک آپ کو اجزعظیم عطافر مائے، آمین۔

سوال نمبر (۱) میں ہرسال ماہ رمضان المبارک کے پہلے ہفتہ میں زکو ۃ کا پییہ زکالتا ہوں،
زکو ۃ کا پییہ نکالنے میں اپنی طرف سے میں بہت احتیاط کرتا ہوں، بایں طور کہ جتنے پیمے میر ب
پاس جمع ہوگئے میں ان پراور جو چیزیں سونے چاندی کی زیورات کی شکل میں ہیں،ان پرضچے طور
سے زکو ۃ کا پییہ نکل جائے، کیا بہطریقہ سے یا غلط؟

الف: - کیم رمضان المبارک تک سب جوڈ کر جتنا پیسمیرے پاس ہوتا ہے، اس میں سے مبلغ ۲ م ہزار روپیدایک سال کے اندر کا جمع خیال کر کے الگ نکال دیتا ہوں اور ۲ م ہزار روپید آنے والی بقرعید پر قربانی کی نیت سے الگ نکال دیتا ہوں، اس طرح ۸ م ہزار روپیدنکال کر کل جمع رقم میں سے گھٹا کر باقی روپیوں پر ڈھائی روپیدیکڑا کے حیاب سے زکو ق کی جو رقم بنتی ہے، وہ او پر کھھے ۲ م ہزار روپیوں میں سے ذکو ق میں نکال دیتا ہوں ۔ کیا پیا طریقۂ حیاب صبح ہے؟ مہر بانی کر تے جو رفر ماکیں ۔

ب:- میری اہلیہ کا انقال ہوئے کافی عرصہ ہوگیا، وہ میرے سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی کے لئے کچھسونے چاندی کے زیورد کے گئ تھیں، لڑکے کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، وہ سامان ابھی تک میرے پاس رکھا ہے، اس سامان میں سونے کا سامان کم ومیش ڈھائی یا تین تولید کا ہوگا اور چاندی کا سامان قریب قریب ۵-۲ رتولہ کا ہوگا، کیا ان سونے چاندی کے سامان پر الگ الگ چاندی ، سونے کی قیمت لگا کرز کو قدینی چاہئے؟ یا بیسامان، سونا ساڑھے سات تولہ سے کم ہونے کی وجہ سے زکو قدینے کے دائر ہیں نہیں آتا؟ بتانے کی اور چاندی کا جائے۔

ج:- اگراو پر(ب) میں کھھاسونے چاندی کاسامان زکو قاکی دائرہ میں آتا ہے، تواس کی زکو قاکی دائرہ میں آتا ہے، تواس کی زکو قاکی رقم جھے کو دینا چاہئے یالڑ کے کوجس کے لئے وہ سامان رکھا ہے، لڑکا کم آمدنی والاشخص ہے، وہ زکو قاکا پیسہ س طرح اوا کرنا چاہئے یاکسی کوجھی اوائہیں کرنا ہے؛ کیوں کہ ونے چاندی کی مقدارز کو قادینے کی مقدار سے وزن میں کم ہے

جواب کا ملتجی ہوں۔

د: - ایسے ہی میرے پاس ایک سونے کی انگوشی قریب ایک تولہ یا اس سے کم وزن کی موجود ہے، میرے پاس چار پانچ عدد چاندی کے برتوں کی شکل میں ہیں، جیسے پانوں کی چھوٹی فریب قریب قریب قریب قریب جھوٹی تھائی، سرمہ دانی اور ایک چھوٹا سا گلاس وغیرہ، ان سب سامان کا وزن قریب قریب ۲ - سرتولہ ہوگا؛ لہذا سب چیزیں بھی ملا کرز کو ق کے لئے مقررہ سونے کاوزن ساڑھے سات تولہ سے کم ہے اور چاندی کا وزن بھی مقررہ وزن ساڑھے باون تولہ سے کم ہے ۔ کیاان چیزوں پر بھی زکو ق دینا ضروری ہے یانہیں؟ جواب کا خواست گارہوں۔

(۲) میری سب سے بڑی ایک بیٹی شادی شدہ بال بچوں دار ہیں اور اس سے چھوٹے تین بیٹے بفضلہ تعالی حیات ہیں، میرے بڑے بیٹے کی تین لڑکیاں ہیں، ان میں سے دولڑکیاں نین بیٹے بفضلہ تعالی حیات ہیں، میرے بڑے بیٹے کی تین لڑکیاں ہیں، ان میں سے دولڑکیاں نویں کلاس اور ایک لڑکی ساتویں کلاس میں تعلیم پار ہی ہیں، خدا کے فضل سے اول اور دوم پوزیشن سے برابر پاس ہوتی آ رہی ہیں، بچیوں کی ماہا نہ اسکول فیس، امتحانات کی فیس، کتاب، کالی کاخرچ، اسکول جانے کا سواری کا ماہا نہ خرچ وغیرہ اخراجات، گھر گرہستی کاخرچ، بیاری دکھی میں علاج معالجہ اور دواؤں کاخرچ بڑا بیٹا ہر داشت کرتا ہے، بڑا بیٹا بھی اپنی مالیت پرسالا نہ زکوۃ نکالتا ہے، کیا وہ اپنی ذکوۃ کی رقم میں سے بچیوں کی اسکول فیس اور سواری کے کرا میکاخرچ اور کتاب، کالی کاخرچ ادا کرسکتا ہے بانہیں؟ آگاہ کرنے کی تکلیف فرمائیں۔

(٣)الف: کیامیں اور میرا بیٹاا پی رقم پر نکالی گئی ز کو ۃ کے پییوں میں سے اپنی پوتیوں کے او پرکھھائی پڑھائی کے خرچوں میں پیسے خرچ کر سکتے ہیں یانہیں؟

(۴) کیا میں اور میرابڑا بیٹا جس موروثی مکان میں ہم سب رہتے ہیں، اس مکان کی مرمت کرانے ،سفیدی کرانے ،اس میں کچھٹی تغیر کرانے میں اپنی اپنی زکوۃ میں نکالی گئی رقم میں سے پیسہ خرچ کر سکتے ہیں پانہیں؟

(۵) كيا ميں اور مير ابڑا بيٹاا پنے رہنے والے مكان فدكورہ كاميوسليٹی كاہاؤس ٹيكس وغيرہ

اور جل نگم کا پانی کی قیمت وئیکس اور سیور وغیرہ بل کی ادائیگی اور گھر کی بجل کے بل کی ادائیگی کر سکتے ہیں یانہیں؟ اپنے اپنے زکوۃ کی رقم میں سے کر سکتے ہیں یانہیں؟

(۲) ایک عرصة درازے جمارے محلّه میں صاف پینے کے پانی کی بڑی قلت ہے، گھرکے استعال اور پینے کے پانی کی دستیابی کی بڑی دفت پیش آرہی ہے، گھرکے لئے پینے کے پانی اور دوسرے کاموں کے لئے صاف پانی رکھنے کے لئے ایک بڑے ڈرام یابڑی ٹنکی کی بہت ضرورت ہے، کیا ذکوۃ کے بیسہ سے بڑی ٹنکی یابڑاڈرام پانی رکھنے کے لئے خریدا جاسکتا ہے یانہیں؟ مہر بانی کر کے بتانے کی زحمت فر مائیں۔

(۷) میری هیتی نواس کی اگلے ماہ دیمبر میں شادی ہے،میری بیٹی جا ہتی ہے کہ میں خاموثی سے کسی خاموثی سے کسی رشتہ دار کو بتائے بغیر بشکل نیونہ ان کی بیسہ سے مدد کر دوں ،میری مالی حالت کمزورہے ، اتنا پیسہ میرے پاس نہیں کہ خاموثی سے بھی دوں اور نیوتے کی شکل میں بھی دوں ،میرے پاس کسی جا کداد کی کرا ہی بھی ایک بیسہ کی آمدنی نہیں ، نہ کوئی برنس چل رہی ہے۔

ازراہ کرم بتائیں کہ کیا میں نہ کور ہالاشادی کے موقع پراپنی بیٹی کواور میرابیٹااپنی بہن کو کچھ اپنے صاف بیسہ میں سے اور کچھز کو ق کے پیسے میں سے نیوتے کی شکل میں دے سکتے ہیں یانہیں؟ نیو تہ دیتے وقت بنہیں بتایا جاسکتا کہ اس قم میں زکو ق کا بیسہ بھی ملا ہواہے، کیا ایسا کرنے کی مٰہ ہا اجازت ہے۔

باسمه سجانه تعالى

البعدواب وبالله التوفيق: زكوة مين احتياط برتنا المستحن ہے۔ (الف) كيم رمضان كوآپ كى ملكيت ميں جتنى رقم اورزيورات وغيرہ ہوں سب پرز كو قردينالا زم ہے، اس ميں سے آپ كى تفصيل كے مطابق ٨٨ ہزاررو پئے الگ كرنا صحيح نہيں ہے؛ بلكہ يرقم بھى اصل ميں شامل كى جائے اور پھر ڈھائى فيصدى كے اعتبار سے ذكو قركى رقم نكالى جائے۔

الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا بلغ نصابا ملكا تاماً،

وحال عليها الحول. (الفتاوى التاتارخانية ١٣٣/٣ رقم: ٩٣٤ ركريا)

الزكاة إنما تجب إذا ملك نصاباً تاماً ناميا حولا كاملاً. (خلاصة النتاوي

٢٣٥/١ لاهور، النهر الفائق ٢/١ ٤١ امداديه)

ب، ج:- اہلیہ نے چھوٹے بیٹے کی شادی کے لئے جوزیورات دئے ہیں، کیااس کے لئے وصیت کی تھی یا ہمہ کیا تھا؟ اگر ہبد کیا تھا تو مرحومہ کی زندگی میں اس بیٹے نے اس پر مالکانہ قبضہ کر لیا تھا یانہیں؟ اس کی وضاحت کریں اس کے بعد جواب کھاجائے گا۔

د: - سونے چاندی کے زیوارات مردانہ ہوں یا زنانہ اور سونے چاندی کے برتن وغیرہ ہر چیز پرزکوۃ واجب ہوگی، سونا چاندی دونوں میں سے کسی ایک کا بھی نصاب پورانہ ہو؛ بلکہ پچھسونا اور پچھ چاندی ہوتو دونوں کی قیمت لگائی جائے گی، پھر جب وہ قیمت کسی ایک کے نصاب کو بہتی جائے توزکوۃ واجب ہوجائے گی۔ واضح رہے کہ مرد کے لئے سونا کا کوئی زیور پہننا جائز ہیں ہے۔ فت جب الزکاۃ فیھا سواء کانت حلیا مصوغا أو الأواني وغیرها (بدائع

(و) يضم (الذهب إلى الفضة) قيمة. (درمحتار ٢٣٤/٣ زكريا)

الزكاة واجبة في الذهب والفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة مصوغاً كان أو غير مضروبة مصوغاً كان أو غير مصوغ، حليا كان للرجال أو للنساء عندنا. (الفتاوى الناتار حانية ١٥٤/٣ رقم: ٣٩٧٧ زكريا)

ويضم الذهب إلى الفضة، والفضة إلى الذهب، ويكمل إحدى النصابين بالأخر عند علمائنا، قال أبو حنيفة: يضم باعتبار القيمة، يريد به أن يقوم الذهب بالدراهم، وينظر إن بلغ نصاباً بالدراهم تجب فيها الزكاة وإلا لا. (الفتاوى الناتارخانية ٥٨/٣ / رقم: ٣٩٨٢ زكريا)

عن عبيد اللَّه بن عبيد قال : قلت لمكحول: يا أبا عبد اللَّه ! إن لي سيفاً فيه

خمسون و مائة درهم، فهل علي فيه زكاة؟ قال أضف إليه ما كان لك من ذهب وفضة، فإذا بلغ مائتي درهم ذهب وفضة فعليك فيه الزكاة. (المصنف لابن أبي شية /الزكاة، في الرجل تكون عنده مائة درهم وعشرة ودنانير ٣٩٣٦ رقم: ٩٩٧٩)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس أن تجعل زكاتك في ذوي قرابتك ما لم يكونوا في عيالك. (المصنف لابن أبي شبية ٢١٢٦ رقم: ١٠٥٣١ دار الكتب العلمية بيروت)

عن عبد الملك قال: قلت لعطاء: أيجزئ الرجل أن يضع زكاته في أقاربه؟ قال: نعم، إذا لم يكونوا في عياله. (المصنف لابن أبي شيبة ٢١٢٦ وقم: ١٠٥٣٦ دار الكتب العلمية بيروت)

عن المحسن في الرجل يعطي زكاته ذوي قرابته؟ قال: نعم، ما لم يكونوا في عياله. (المصنف لابن أبي شيبة ١٣/٢ ؛ رقم: ١٠٥٣٩ دار الكتب العلمية ييروت)

(۲) ز کو ق کا پیسه باپ، دادا، لڑکا، لڑکی، پوتا، پوتی پرخرج کرنا جائز نہیں ہے، خواہ تعلیمی خرچ ہو یا کوئی اور خرچ ؟ البتہ بھائی اپنی بہنوں یا بھائجوں پر ز کو ق خرچ کرسکتا ہے، بشر طیکہ وہ مستحق ز کو ق ہوں۔

قال على رضي الله عنه: ليس لو الدحق في صدقة مفروضة الخ. (السنن الكبرئ للبيهقي ١٣٠/١٠ رقم: ١٣٥٠٩ دار الكتب العلمية بيروت)

عن زيد قال: سألت إبراهيم عن الأخت تعطي من الزكاة؟ قال: نعم. (المصنف لابن أبي شيبة ٢١٣/٦ وقم: ١٠٥٣٨ دار الكتب العلمية يروت)

عن ابن سيرين عن أم الرائج بنت صليح عن عمها سلمان ابن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على غير ذي الرحم صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، قال أبو بكر: وسمعت وكيعًا يذكر عن سفيان أنه قال: لا يعطها من تجب عليه نفقته. (المصنف لابن أبي شبية ١٣/٦ ٤ رقم: ١٠٥٤١ دار الكتب العلمية بيروت)

عن علي رضى الله عنه أنه قال: ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة. رواه البيهقي في المختصر. (الرحمة المهداة ٩٦، أعلاءالسنن ٨٨/٩ رقم: ٢٤٣٦ دار الكتب العلمية يروت)

قال العلامة العشماني: قوله: عن علي رضي الله عنه ..... الخ، قال المؤلف: دلالته على أن الزكاة الولد للوالد وبالعكس لا تجوز ظاهرة، والولد عام لجميع الأصول.

وفي رحمة الأمة: واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، والمولود وإن سفلوا إلا مالكًا، فإنه أجاز إلى الجد والجدة وبني البنين لسقوط نفقتهم عنده الخ.

قىلت: ولكن لفظ الأثر يعم كل والد وإن علا، وكل ولد وإن سفل، والله تعالىٰ أعلم. (إعلاءالسنن ٩٨٨٠-٩ ١٨دار الكتب العلمية بيروت)

قالوا: الأفضل صرفه الصدقة إلى أخواته ذكوراً أو أناثاً. (محمع الأنهر ٢٦٦١) الأفضل صرف الزكاتين: يعني صدقة الفطر وزكاة المال إلى أحد هؤ لاء السبعة الأول: إخوته الفقراء وأخواته ثم إلى أولادهم. (الفتاوى التاتار حانية ٥٠٥٣ رقم: ٤١٣٦ زكريا)

ويجوز دفع الزكاة إلى من سوى الوالدين والمولودين من الأقارب ومن الإخوة والأخوات وغيرهم لانقطاع منافع الأملاك بينهم. (بدائع لصنائع ١٦٢/٢ زكريا)
(٣) زكوة كا پييماپني مكانكي مرمت بين خرچ كرناجائز نبيس \_

(۴) زکوۃ کا بیسہ ہاؤسٹیکس، پانی کی قیت اور بجلی کے بل کی ادائیگی میں دیناجائز نہیں۔

(۵) زكوة كے پييد سے اپنے گھر ميں پانی كی شنكى يا دُرا م خريدنا جائز نہيں ہے۔

ولايجوز أن يبنى بالزكاة المسجد، وكذا القناطر والسقايات، وكرى الأنهار. (الفتاوي الهندية ١٨٨/١)

و لا يبنى بها مسجد لإنعدام الملك وهو الركن (هداية) فإن الله تعالى سماها صدقة، وحقيقة الصدقة تمليك المال من الفقير (فتح القدير) وقال في العناية: لأن الأصل في دفع الزكاة تمليك فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه جزءً من المال مع قطع منفعة المدفوع عن نفسه، مقروناً بالنية.

(هداية مع الفتح القدير على هامش العناية ٢٦٧/٢ كراچي)

ويشترط أن يكون الصرف تمليكا لا إباحة. (الدر المختار مع الرد المختار م باب المصرف ٣٤٧/٢ كراجي، الفتاوئ التاتارخانية ٢٠٨/٣ رقم: ٤١٤٠ زكريا)

عن سفيان الثوري قال: الرجل لا يعطي زكاة ماله ..... في كفن ميت ولا دين ميت ولا بناء مسجد. (المصنف لعبد الرزاق، الزكاة / باب لمن الزكاة ١١٣/٤ رقم: ٧١٧٠)

(۲) اپنی بٹی کوز کو ۃ دینا جائز نہیں ہے؛ البتہ بھائی اپنی بہن کوز کوۃ دے سکتا ہے، بشر طیکہ بہن ز کو ۃ لینے کی مستحق ہو۔

عن زيمد قال: سألت إبراهيم عن الأخت تعطي من الزكاة؟ قال: نعم. (المصنف لابن أبي شيبة ١٣/٦ ٤ رقم: ١٠٥٣٨ دار الكتب العلمية بيروت)

ويجوز دفع الزكاة إلى من سوى الوالدين والمولودين في الأقارب ومن الإخوـة والأخوات لانقطاع منافع الأملاك بينهم. (بدائع الصنائع ١٦٢/٢ زكريا، الفتاوى التاتيارخانية ٢٠٥٣ رقم: ٢٣٦٤ زكريا، كذا في خلاصة الفتاوى، الزكاة / الفصل الثامن أداء الزكاة ٢٤٢/١، الفتاوى الهندية / الباب السابع في المصارف ١٩٠/١، البحر الرائق / باب المصرف

٤٢ ٥/٢) فقط واللَّد تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۲/۱۱/۲۷ه

## مفتی تقی عثمانی کی کتاب''آپزکو ق<sup>ی</sup>س طرح نکالیں''سے متعلق چند سوالات

سبوال (۱۵۰): -کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ابھی حال ہی میں حضرت اقدس مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کی ایک کتاب" آپ زکو ق<sup>م</sup>س طرح اداکریں"؟ پڑھنے کی سعادت ملی، اس کتاب کے مطالعہ کے بعد سے بہت می الجھنیں پیدا ہوگئی ہیں اس کے علاوہ بھی چند سوالات زکو ق<sup>م</sup>سے متعلق عرض ہیں، براہ کرم تفصیلی جواب عنایت فرما کرممنون فرمائیں۔

(۱) مال تجارت کی زلوۃ کے سلسلہ میں اب تک علاء کرام سے یہی سنتے آئے تھے کہ سرمایہ، خام مال، تیارشدہ مال اور وہ قرضہ جو دوسروں سے وصول ہونا باقی ہے، ان سب کی مجموئی قیت لگائی جائے اور پھر اپنے ذمہ جتنا قرضہ ہواس کو وضع کر دیا جائے، باقی مال میں ڈھائی فی صد زلوۃ نکال دی جائے؛ لیکن اس کتاب میں قرضوں کی دوقسمیں ذکر کی گئی ہیں: ایک وہ قرض جو آدمی اپنی ضرورت پر لیتا ہے، دوسرا وہ قرض جو کوئی تا جرسر مایہ بڑھانے کے لئے لیتا ہے، مثلاً فیکٹریاں لگانے یا مشریاں خرید نے یا مال تجارت امپورٹ کرنے وغیرہ کے لئے یا مثلاً ایک تا جر کیاں پہلے سے دوفیکٹریاں خود میں؛ لیکن اس نے بینک سے قرض لے کرتیسری فیکٹری لگائی، اب آگراس دوسری قتم کے قرضوں کو مجموئی مالیت سے منہا کرلیا جائے ، تو نہ صرف بیہ کہان سرمایہ داروں پرایک پلیے کی بھی زکوۃ واجب نہیں ہوگی؛ بلکہ وہ لوگ النے زکوۃ کے مشحق بن جا کیں گے، داروں پرایک پلیے کی بھی زکوۃ واجب نہیں ہوگی؛ بلکہ وہ لوگ النے زکوۃ کے مشحق بن جا کیں گے، مگر دوسری قتم کے قرضوں میں اس لئے بہائی قسم کے قرضوں میں اس لئے بہائی قسم کے قرضوں میں

یہ تفصیل ہے کہا گرکسی شخص نے تجارت کی غرض سے قرض لیاا وراس قرض کوالی اشیاء خرید نے میں استعال کیا جو قابل زکوۃ ہیں، مثلاً اس قرض سے خام مال خرید لیایا مال تجارت خرید لیا، تواس قرض کو مجموعی مالیت سے منہا کریں گے؛ لیکن اگر اس قرض کو ایسے اثاثے خرید نے میں استعال کیا جو نا قابل زکوۃ ہیں، تواس قرض کو مجموعی مالیت سے منہانہیں کریں گے۔

اس نی تفصیل کے مطابق اگر کسی تا جرنے مثال کے طور پرمشنریوں کے لئے قرضہ لیا ہویا کارخانہ بنانے کے لئے قرضہ لیا ہو، تو مجموعی مالیت سے اس کووضع نہیں کیا جائے گا، تو پھر زکو ۃ واجب ہونے کی شرطوں میں قرض کا ذکر عام طور پر کیوں کیاجا تاہے؟ اس تفصیل کی وضاحت کیوں نہیں کی جاتی؟ اگر تیفصیل ضروری ہےتو براہ کرم کتب فقہ سے اس کی وضاحت فر مائیں ،مثلاً کسی تاجرنے دس لاکھ کی مالیت سے تجارت شروع کی اختیام سال پراس کی مجموعی مالیت تیس لاکھ ہے، مگر بیس لا کھ کا قرض بھی ہے جس میں دس لا کھ کی مشنریاں اور دس لا کھ کا تجارتی مال ،تو وہ کتنی مالیت یرز کو ة ادا کرےگا ؟ براه کرم حضرت دامت برکاتهم کیاس تفصیل کا کتب فقه سے ضرورحوالیډیں ۔ (۲) ایک ضروری سوال مصرف کے بارے میں بیہے کہ مسئلہ بیہ تبایا جا تاہے کہ ایسا شخص ز کو ۃ کامستحق ہے جس کے پاس ساڑھے باون تولہ جا ندی یا اتنی مالیت کا کوئی بھی ضرورت ہے زا کدسامان موجود نہ ہو، مگر حضرت نے اس کتاب میں ضرورت سےزا کد مال کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس کے پاس ٹی وی،وی ہی آ روغیرہ چیزیں موجود ہوں، وہستحق زکو ۃ نہیں ہے؛ کیوں کہ بہ چیزیں اسباب ضرورت میں داخل نہیں ہیں۔سوال بیہے کہ آج کون ایسا ہے جس کے پاس ایسی بےضرورت چیزیں نہ ہوں، حالاں کہ وہ بظاہر ضرورت مند ہی معلوم ہوتے ہیں، اگرچہان کے پاس اس قتم کی ضرورت سےزائداشیاءموجود ہیں،تو کیاا لیے کسی مستحق کوز کوۃ دی حائے توز کو ۃ اداہوگی ہانہیں؟

(۳) ایک شخص نے کارخانہ کی ضرورت کے لئے زیمن خریدی ، مگر بعد میں کارخانہ بنانے کا ارا دہ ملتو ی ہو گیا ، اوراس نے اس زمین کو بیچنے کا ارادہ کرلیا ، اوراس کام پر دلالوں کولگادیا ، مگرزمین فروخت ہوتے ہوتے سال پوراہو گیا ،تو کیااس زمین کی مالیت پرز کو ۃ واجب ہوگی؟ یعنی دلالوں کواس کا م پرلگادیے سےاس کا شارسا مان تجارت میں ہوگا یانہیں؟ نیزیہ بھی بتادیں کہاس کی رقم پر زکو ۃ فوراً واجب ہوگی ہا ایک سال گذرنے کے بعد؟

(۴) ایک شخص نے اپنامعمول یمی بنالیا ہے کہ وہ اپنے تمام مال کی زکوۃ کے حسابات رمضان ہی میں کر لیتا ہے، مگر جتنی زکوۃ واجب ہوتی ہے اس کو تجارتی مال علیحہ وہ نہیں کرتا؛ بلکہ حسبِ موقع اس واجب مقدار کو صف کرتا ہے، بھی پیر قم جلدا دا ہوجاتی ہے بھی کچھ دیر ہے؛ لیکن اگل سال آنے سے پہلے ہی یہ پوری رقم ادا ہوجاتی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا اس زکوۃ کی رقم کو تجارتی مال سے علیحہ وہ کر کے رکھ دینا ضروری ہے؟ یا اس کو اصل مال سے ملاکر رکھ سکتے ہیں؟ لیمی حساب کرنے کے بعداس واجب مقدار کو وقاً فو قباً اواکرنا کافی ہے یا اس کوفوراً علیحہ وہ کر دینا ضروری ہے؟ کیوں اصل مال سے ساکو ملاکر رکھنے میں زکوۃ کی رقم سے نفع حاصل کرنالا زم آتا ہے، خصوصاً بڑی کیوں اصل مال سے ساکو ملاکر رکھنا تجارتوں میں تو کافی بڑی بڑی رقمیں زکوۃ کی واجب ہوتی ہیں، اور ان کواصل مال سے ملاکر رکھنا جائے تو سال بھر میں اس پرکافی منافع حاصل ہوسکتا ہے، ایسی صورت میں اس رقم کو علیحہ و کردینا خروری ہے یانہیں؟ درخواست ہے کہ تمام سوالوں کا جواب فقہی کتابوں کے حوالہ سے عنایت فرما کیں۔

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: (۱) عام تبِ فقه بین طلق قرض کواصل سر ماییت منها کرنے کی بات کھی گئی ہے؛ کیکن آپ نے حضرت مولانا مفتی محرقتی عثمانی کے حوالہ سے قرضوں کی جود وقسمیں کی بین، اس کے بارے بین بہتر ہے کہ خود مولا ناموصوف سے تحریراً رابطہ کرکے وضاحت حاصل کی جائے، اور مولا ناموصوف جو جواب دیں، اس کی ایک کا پی بہیں بھی روانہ کرس بھنایت ہوگی۔

فإذا كان لـه مائتا درهم فقط، واستقرض خمسة أقفزة للتجارة قيمتها

خمسة دراهم مثلاً كمان مديوناً بقدرها، و بقي له نصاب تام فيزكيه. (شامي ۱۹۵/ زكريا)

(۲) احتیاط کا تقاضہ یہی ہے کہ ایسی بے ضرورت چیزیں رکھنے والوں کوجن کی مالیت نصاب تک پہنچ جائے زکو ہ نہ دی جائے ؛ لیکن اگر تحقیق کے بغیر کسی ایسے مستحق شخص کوزکو ہ دے دی ، توزکو ہ ادا ہوجائے گی۔ (ستفاد: فاوئ دار اعلوم ۲۷۷۷)

وفيها سئل محمد عمن له أرض يزرعها أو حانوت يستغلها، أو دار غلتها ثلاثة آلاف، ولا تكفي لنفقته و نفقة عياله سنة، يحل له أخذ الزكاة، وإن كانت قيمتها تبلغ ألوفا، وعليه الفتوى. (شامي ٢٩٦٣ زكريا)

(۳) مسئولہ صورت میں جوز مین کارخانہ کی ضرورت کے لئے خریدی گئی تھی، جب تک وہ فروخت نہ ہو جائے، اس کی مالیت پر زکو ۃ واجب نہ ہو گی؛ کیوں کہ بیز مین اصالۂ خریدوفروخت کے لئے نہیں خریدی گئی تھی۔

اشترى شيئاً للقنية ناويا أنه إن وجدريحاً باعه لا زكاة عليه. (درمختار مع الشامي ١٩٥٣ زكريا)

(۴) ہر قمری سال کی کسی متعین تاریخ کوز کو قاکا کمل حساب لگانا لازم ہے، جس سے بیہ پیتہ چل جائے کہ اس کے اوپر اس سال متعین طور پر اتنی رقم زکو قاکی واجب ہے؛ لیکن اس متعین رقم کو اپنے دیگر مال سے فوری طور پر الگ کرنا ضروری نہیں ہے؛ بلکہ دیگر مال میں مخلوط ہونے کے ساتھ اگر چہ ساتھ اگر بتدریخ زکو قادا کرتا رہے، تو شرعاً کوئی حرج نہیں، اور مال مخلوط ہونے کے ساتھ اگر چہ اس سے نفع حاصل ہو، اس پر بھی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے؛ تا ہم بہتر یہی ہے کہ حساب لگانے بعد زکو قاکر تی رقم الگ کر کی جائے یا اس کا الگ کھاتہ بنالیا جائے، اور اس میں سے بتدریخ سال مجرخرج کرتا رہے۔ (ستفاد: عزیز الفتاد کا ۲۹۳)

ففي أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب، ويتعين ذلك الوقت للوجوب.

(شامي ۱۹۱/۳ ز کريا) **فقط والله تعالی اعلم** 

کتبه :احقر محمسلمان منصور پوری غفرلیه ۲۸۸۸ ۱۳ اه الجواب صحیح بشبیرا حمد عفا الله عنه

